

علیس اور عام فنم ذبان می<mark>ں اُردو کی سب سے پہلی مُفصّل اور جامع تفیی</mark>ر ، تفییر القرآن بالقرآن اورتفسيرالقرآك بالحديث كاخصوص اهتمام · <mark>لنشين انداز مي</mark>س احكام ومسائل اورمواعظ و نصاحً

محقق العصر و رفيد السدظاء العالي المحقق العصر و رفيد السيدة العالي المحتود العالم العالي المحتود العالم ال





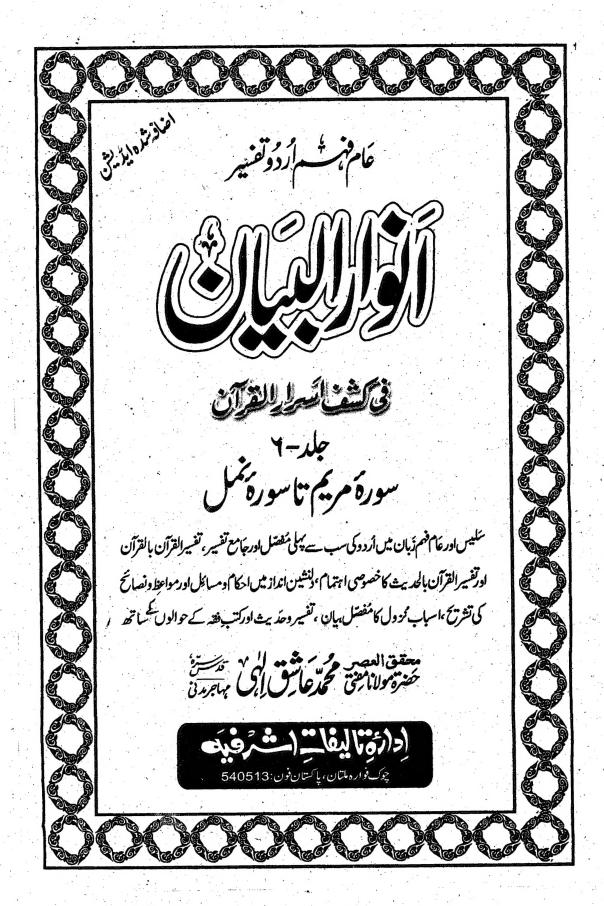

### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام ہے گذارش ہے کہ
اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما
دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح
کردی جائے۔نیکی کے اس کام میں آپ
کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔
کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔
(ادارہ)

نام كتب انوارالبيان جلدالا نام و لف محمد عاشق الهي مدني دوله بابتمام محمد اسحاق عفي عند تاريخ اشاعت محمرم الحرام ١٣٢٢ هـ مطبع مطبع مطبع ملامت اقبال رئيس ملتان



### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
ادر محمد اندیه اردوبازار لا بور
ادر محمد مرک رود، کوئه
ادر شدید، سرکی رود، کوئه
ادر شدید راجه بازار راولهندی
اینورش بک ایجنس خیربازار پشادر
دارالاشاعت اردوبازار کرایش

### عرض ناشر

تفیرانوارالبیان جلدششم جدید کمپیور کابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور پراس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں بی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں مزید آسانی ہوگی۔مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے بیجلدئی ترتیب ونزئین کے ساتھ ایسے وفت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ ایس دنیا سے رحلت فرما بچکے ہیں۔انا للّٰہ و انا الیہ د اجھون۔

حضرت مولانامفتی عاشق اللی بلند شهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیون میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یکی وجہ ہے کہ اتنے ہوئے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی شقا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوارالیمیان (کال نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی بین ادارہ تالیفات اشرفی ملتان سے
جیپ کر مقبول عام ہوچکی ہے جس کو آپ نے مدید منورہ کی مبارک فضاؤں بیں رہ کر لکھا آپ کے صاحبزادہ مولانا عبدالرحلٰ کورُ بٹلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام مکمل ہوتا جارہا ہے ویسے دیے مسجد نبوی کی تغییر مکمل ہورہی ہے۔ آپ کی عربی ،اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سوہا ایک پرانے بزرگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سروسا مانی کا بیرحال تھا کہ ائٹہ مساجد (احباب) کے پاس جا کران کے پاس سے خشک روثیوں کے طورے استعناء برقر اردکھا اور کی ان الفقر فعنوی کا نمونہ بن کردکھلایا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھییں برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت اُلقیع میں دُن ہونے کا بہت ہی شوق تھا ای لئے آپ ججازے باہز نہیں جاتے تتھاورا پی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر ملال ۱۳ رمضان المبارک ۱۳۳۳ ها کو مواروز و کے ساتھ ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر بمیشہ بمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جناز واوا کی گئی ، اور آپ کی خوابمش بھی اللہ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت ابقیع میں حضرت عثمان فری النورین رہے ہے ساتھ ہی مرفن ملاحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۂ۔

يااللد!اس ناكاره كو يحى ايمان كيساته جنت أبقيع كامفن نصيب فرماء آمين

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثان سلمۂ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی دوسرے روز اس کو خواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آ رام کرنے کا تھم ہوا ہے ،علماء نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ بیراحت سے کنامیہ ہے۔

الله ياك حضرت مولانا كى بال بال مففرت فراع ، اعلى مقامات تعيب فرماع ، آمين ثم آمين -

احقرمحرالخق عفي عنه

## ، حضرت مؤلف رحمة الله عليه كي طرف من اداره تاليفات اشرفيه ملتان كيلئه و معزت مؤلف رحمة الله عليه كلمات مباركه

مسملاً و محمدًا و مصلياً و مسلما

تغیرانوارالبیان جب احتر نے کھی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا فیقا بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا، احتر نے کوئش جاری رہی تئی کہ حافظ تھا اس کے اس جو م مالک ' ادارہ تالیفات اشرفی' ملتان کی خدمت میں معروش پیش کردیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی ادر کتابت بھی ادر طباعت کے مراحل سے گزر کرجلد اول جلد ہی شائع ہوگئی جوناظرین کے سامنے ہے، بیحافظ صاحب موصوف کی مسلس محنت اور جد جد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل جل شائد ان کی مسائی کو تبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نور قم عطافر مائے اور ان کے ادارہ کو تھی بجر پور ترقی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تغییر کی کتابت کیلئے بحر پور قم عطافر مائی ہار جو اپتانام ظاہر کرتا پہند نہیں کرتے ) اللہ جل شائد ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطافر مائے اور آئیں اور ان کی اداکہ و انہیں صالحہ کی تو فیق دے اور در قل مطال و سیح نصیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تغییر کی اشاعت میں داھے در سے قدے کی تم کی شرکت فرمائی موصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میر کے موصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میر کے دی اور تعیم سے ذوا و کیوں اللہ جنہوں نے اس کی تالیف میں میر کے دور اور سب کیلئے دُعاء گوہوں اللہ جل شاندان سب کو اپنی رحمتوں اور رکتوں سے نوازے۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

مخاج رحت لانتابی محمعاشش البی بلندشری عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خیر امن اولاه

مجميل تفيير برحضرت مؤلف رحمالله كا

### مكتوب كرامي

محترى جناب حافظ محراطق صاحب سلمالله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الثدو بركانه!

انوارالبیان کی آخری جلد مینی جوآپ نے بوی ہمت اور محنت ہے اس کی طباعت اورا شاعت پوری ڈمدداری کے ساتھ انجام تک پیچائی بھن خط جسن طباعت ، حسن تجلید سب کود کھی کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے، اُمید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا چکیر ہوں۔

الله تعالی شائه آپ کی محت کو قبول فرمائے اورا نوارالبیان کوامت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تھیج کااورزیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالی آپ کو دنیاو آخرت میں خبر سے نواز سے اور علوم نا فعدوا عمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئندہ بمیشدا نوارالبیان کو شائع فرماتے رہیں اورامت مسلم تک پہنچاتے رہیں، آمین!

محماش البيء فالتدعنه المدينة المنوره كيمحرم الحرام الماياه

ا طباعت کے بعد حضرت مؤلف دحمۃ اللہ علیہ کے تھم کے مطابق افریقہ کے بعض احباب کی قم کے عوض تفییر کے نسخ مختلف مستحق افراد واداروں میں تقسیم کردیئے گئے اس طرح تقبیر انوار البیان کی طباعت واشاعت کے تمام اِفراجات واشظامات کی سعادت' اوار و تالیفات الثرفیۂ کمان کو حاصل ہوگئ۔

## ﴿اجمالی فهرست﴾

| 12          | سورة مريم     |
|-------------|---------------|
| ۵۷          | سورة طار      |
| 117         | سورة الانبياء |
| 14.         | سورة الحج     |
| ۲۳۵         | سورة المؤمنون |
| r2r         | سورة النّور   |
| <b>m</b> by | سورة الفرقان  |
| ٣٩٣         | سورة الشعراء  |
| 744         | سورة الثمل    |

|           | المناسق المناسق                                                                    | الله الرّف   | ing & a                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نون       | ياء و سورة الحج و سورة المؤم<br>و سورة الشعراء و سورة النمل                        | الانب<br>قان | رة مريم و سورة طّه و سورة<br>و سورة النور و سورة الفر                                                          |
| صفحہ      | مضامين                                                                             | صفحه         | مضامين                                                                                                         |
|           | ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو<br>قوم کے پاس گود میں لیکر آنا، قوم کامعترض |              | بیٹے کے لئے حضرت زکر یا علیہ السلام کی<br>عاءاور حضرت کی علیہ السلام کی ولادت                                  |
|           | مونا اور حفرت عيسى عليه السلام كاجواب دينا                                         | IA.          | مارور رک ین سیر مان این مان مان مان مان مان مان مان مان مان مرتبع بسار مان |
| 1/2       | اورا بى نبوت كاعلان فرمانا<br>بَدَّا البِوَ البِلَتِى فرما كرية بتاويا كميراكونى   |              | نفرت کی علیه السلام کے اوصاف حمیدہ                                                                             |
| 1/1       | باپنیں                                                                             | 1.           | وراخلاق عالیہ<br>تضرت مریم علیہا السلام کا تذکرہ اور ان کے                                                     |
|           | کسی کواپنی اولاد بنانا الله تعالی کے شایان<br>هی نهد                               | ۲۲           | بيغ حضرت عيسى عليه السلام كى ولا دت كاواقعه                                                                    |
| 79        | شان ہیں<br>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کہ میرا اور                             |              | نظرت مريم عليها البلام كالرده كاابتمام اور                                                                     |
| <b>19</b> | تهارارب الله ب-                                                                    | ۲۳           | عاِ تک فرشتہ کے سامنے آجانے سے فکرمند ہونا<br>ارشتے کا بیٹے کی خوشخبری دینا اور حضرت                           |
| ۳.        | یم الحسرة کی پریشانی<br>حضرت عیسلی علیه السلام کی وفات کا عقیده                    | 44           | رسے 8 بیے 0 و برن ربیع اروس رب<br>سریم کامتبجب ہونا                                                            |
| ***       | ر کھنےوالوں کی تردید                                                               |              | فرشته کا جواب دینا که الله کے لئے سب کھی                                                                       |
| ۳1        | توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ                                                | 71           | آ سان ہے<br>حمل اور وضع حمل کا واقعۂ در دزہ کی وجہ سے                                                          |
| ۳۲        | السلام کااین والدے مکالمہ<br>بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم                     |              | ن اوروں ن والدروروں وہتے کا آواز دینا ا                                                                        |
|           | عليه السلام اوران كي اولا د كا اچھا كى اور سچا كى                                  | 414          | كغم نه كرودرخت كاتنابلاؤ ترتهجوري كهاؤ                                                                         |
| ماسا      |                                                                                    | ra           | طبی اصول سے نچے کے لئے مجوروں کامفید ہونا<br>حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتہ کا یوں کہنا                       |
|           | حضرت موی اور حضرت بارون اور حضرت<br>اساعیل اور حضرت ادر لیل علیم السلام کا تذکره   |              | عفرت مریمیها اسلام سے رستہ کول ہا<br>کہ کوئی دریافت کرے تو کہہ دینا کہ میرا                                    |
| ro        | نى اوررسول مين فرق                                                                 | 44           | بو لنے کاروزہ ہے۔                                                                                              |

فهرست مضامين مضامين مضامين علیہ السلام کوآ گ نظر آنا اور نبوت سے كرلينااورسجده ميس كريزنا مرفراز کیا جانا اور دعوت حق کیکر فرعون کے جادوگروں کوفرعون کا دھمکی دینا کہتمہارے 49 ماتھ یاؤں کاٹ ڈالوں گااور تھجور کی ٹہنیوں ياس جانے كا تھم ہونا يرانځا دول گا' جادوگرول کا جواب دینا که تو حضرت موسى الطيفة في نوررياني كونار سمجما 4. جوجا برلے ہم توامان لے آئے YM نماز ذكرالله كے لئے ہے بكريال جراني مين حكمت اورمصلحت الله تعالى كاموي عليه السلام كوتهم فرمانا كه ۸۱ راتوں رات بی اسرائیل کومصرے لے حضرت موى الطيئة كاشرح صدراورطلاقت 40 جاؤ سمندر بربینج کران کے لئے خشک راستہ لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون بنادینا کیرے جانے کاخوف نہ کرنا فرعون کوشریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا ان کے پیچے سے سمندر میں داخل ہونا كاقبول مونا ۲۲ اورلشكرول سميت دوب جانا حضرت موسى عليه السلام كالجيين مين تابوت بی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم میں ڈال کر بہا دیا جانا پھر فرعون کے گھر والول كا الله الينا اور فرعون كے كل ميں ان نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور تمہارے ليمن وسلوي نازل فرماما کی تربیت ہونا حضرت موی علیهالسلام کی غیرموجودگی میں حضرت موى اورحضرت مارون عليهمما السلام زیوروں سے سامری کا بچھڑا بنانا اور بی کواللہ تعالی کا خطاب کہ فرعون کے ماس اسرائيل كااس كومعبود بنالينا اوروايس موكر جاؤميرے ذكر مين ستى ندكرنا 'اوراس سے حفرت موی علیہ السلام کا این بھائی نری کے ساتھ مات کرنا حضرت بارون عليه السلام برنا راض مونا حضرت موى عليه السلام كافرعون سير مكالمه Ż۲ حضرت موی الطفی کا سامری سے خطاب حضرت موی علیه السلام کے معجزات کو اس کے لئے بدوعا کرنا اوراس کے بنائے فرعون كاجاوو بتانااور جادوگروں سے مقابلہ ہوتے معبود کوجلا کرسمندر میں بھیروینا " کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں جو خص الله كے ذكر سے اعراض كرے كا 44 قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لا دکرآئے جادوگرون كا آنا كير بارمان كرايمان قبول

**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$\$\$\$

| \$ 000 ¥ | <u></u>                                                                        |      |                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ     | مضاجين                                                                         | صفحه | مضايين                                                                      |
| 1.4      | صبح شام اور رات كوالله تعالى كى تسبيح بيان                                     |      | گا مجرمین کااس حالت میں حشر ہوگا کہان                                       |
|          | سيجة ال دنيا كى طرف آپ كى نظرين نه                                             |      | کی آ تکھیں نیلی ہوں گی' آپس میں گفتگو                                       |
|          | الهين اپ گھروالوں كونماز كاتھم ديجئے                                           |      | كرتے مول كے كردنيا ميس كتنے دن رہے؟                                         |
| 1-9      | الله تعالى اتمام جحت كے بعد ہلاك فرماتا                                        | 917  | قیامت کے دن الله تعالی پہاڑوں کو اڑا                                        |
|          | ہےلوگوں کو یہ کہنے کا موقعہ بیں کدرسول آتا                                     |      | دے گا زمین ہموار میدان ہو جائے گ                                            |
|          | تو پیروی کر کیتے                                                               |      | آ وازیں بہت ہوں گی شفاعت اس کے                                              |
| 111      | ני <sub>ב</sub> ע                                                              |      | لئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمٰن اجازت                                         |
| ll P     | اختآم تفيرسورة طد                                                              |      | دے سارے چرے می وقوم کے لئے جھکے                                             |
|          | سورة الانبياء                                                                  |      | ہوئے ہول گے<br>اور اسلام                                                    |
|          |                                                                                | 44   | رسول الله علي المنظم في آب                                                  |
|          | منکرین کےعناد کا تذکرہ اوران کی معاندانہ                                       |      | کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا'اس                                            |
|          | باتوں کا جواب                                                                  |      | میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کین ا                                            |
| 114      | ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی<br>میش میں میں ایک عجیری فتی د                 |      | آپ دی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں                                         |
| 114      | ا اثبات توحيد ابطال شرك حق كی فتح یا بی                                        |      | جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا<br>کست                            |
| 171      | توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان<br>عبدیت کا تذکرہ                             |      | کرتے رہیں<br>حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو                        |
| 122      | مبدیت میر کرده<br>مزید دلاکل تو حید کا بیان تخلیق ارض وساءٔ                    | 77   | سرت اوم کلیہ اسلام اور ان کی یول و ا<br>جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع     |
| .,,      | ر پیرون کو میره بیان میں اور و مو<br>پہاڑوں کا جما دینا اور شمس وقمر کا ایک ہی |      | فرمایا پھرشیطان کے وسوسوں کی وجہ سے                                         |
|          | دائزه ش گردش کرنا                                                              |      | روی بار بیان کے روزوں کی دبیا میں<br>بھول کر اس میں سے کھا لینااور دنیا میں |
| Ira      | منكرين ومعاندين كاآپ كي موت كاآرزو                                             |      | نازل كياجانا                                                                |
|          | مند ہونا اور آپ کے ساتھ تسنح کرنا اور تسنح                                     | 101  | ضروری فوائد                                                                 |
| 7        | كى وجبه عذاب كاستحق بونا                                                       | 104  | الله كي ذكر اعراض كرف والول كاسزا                                           |
| IFA      | رحمٰن کے عداب سے کوئی بچانے والانہیں                                           |      | عذاب كى وعيد بلاك شده اقوام كے كھنڈرول                                      |
|          | ہم مکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے                                            |      | ع عبرت حاصل ندكر في يرتعبيه                                                 |

| صفحہ | مضامين                                        | صفحه | مضامين                                 |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| ior  | حضرت سليمان عليه السلام ك لئة مواكن سخير      |      | ان بیں لاتے اور بہرے پکار نیس سنتے     |
| 100  | رسول الشرعيف كاشيطان كو يكر لينا              | اسما | ت کے دن میزان عدل قائم ہوگی سی         |
| 100  | سانيول كوحضرت نوح اورحضرت سليمان              |      | راسا بھی ظلم نہ ہوگا                   |
| 4    | عليهاالسلام كاعبد بإدولانا                    | IMA  | يت شريف اورقرآن مجيد كي صفات           |
| Yal  | حفرت الوب عليه السلام كي مصيبت اوراس          | Imm  | وحد حضرت ابراجيم عليه السلام كااني     |
|      | سے نجات کا تذکرہ                              |      | کوتو حید کی دعوت دینا'بت پرستی چھوڑنے  |
| 104  | حفرت اساعيل وحفرت ادريس وحفرت                 |      | لقین فرمانا ان کے بنوں کووڑ دینا اوراس |
|      | ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره                  |      | وجدے آگ میں ڈالا جانا پھرسلائی کے      |
| 102  | حضرت ذوككفل كون تقع؟                          |      | نعآ گے باہرتشریف لے آنا                |
| IDA  | ذوالنون يعنى حضرت يونس القليلة كاواقعه مجيحلي | irs  | ر گٹ کی خبافت اور اس کے قل کرنے        |
|      | کے پید میں اللہ تعالیٰ کی تبیع کرنا پھراس     |      | ZIL                                    |
|      | مچھل کا آپ کوسندر کے باہر ڈال دینا            | 10%  | زت ابرہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن   |
| 109  | برهابي من معرت زكريا عليه السلام كاالله       |      | بسے پہلے کیڑے بہنائے جائیں گے          |
|      | تعالی ہے بیٹا مانگنا اوران کی دعاء قبول ہونا  | IM   | ث كذبات اور ان كى تشريك حفرت           |
| 144  | حضرات انبياء كراع يبهم السلام كي عظيم صفات    |      | اميم عليه السلام كاقيامت كدن شفاعت     |
| 177  | حضرت مريم اور حضرت عيسى عليها السلام كاتذكره  |      | بری سے عذر فرمادینا                    |
| 141  | تمام انبيا عليهم السلام كادين واحدي           | ורו  | منرت ابراجيم اورحضرت لوطليهما السلام   |
| INM  | موس کے اعمال صالح کی ناقدری نہیں ہے           |      | مبارك مرزمين كاطرف بجرت كرنا           |
| 170  | اللک شدہ بستیوں کے بارے میں سے                | ILA  | مرت لوط عليه السلام يرانعام بدكارستي   |
|      | شدہبات ہے کہوہ رجوع ندکریں گے                 |      | ے نجات بانا اور الله تعالى كى رحت ميں  |
| arı  | قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا لکلنا            |      | قل ہونا                                |
|      | قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا اور           | ורץ  | عرت داودعليه السلام كالقدار بمارول اور |
|      | ا پنمعبودوں کے ساتھ دوڑ خیس جانا              |      | ندون كاان كے ساتھ بيج مِن مشغول ہونا   |
| 144  | جن کے بارے میں بھلائی کافیملہ ہو چکا ہو       | 101  | رہ بنانے کی صنعت                       |

فهرست مضامين

پہننا سروں بر کھولتا یانی ڈالا جانا او ہے کے متحور ول سے یٹائی ہونا AFI ايمان اوراعمال صالحه والون كاانعام جنت کے تنگنوں اور لباس کا تذکرہ مسجد حرام حاضراورمسافرسب کے لئے برابر 191 144 ہے اس میں الحاد کرناعذاب الیم کاسب 141 بحكم البي حضرت ابراهيم عليه السلام كاكعبه 1ZY شريف تغير فرمانا اورجج كااعلان كرنا طواف زیارت کی فرضیت جانور ذرج کرنے کی اللدتقال كي حرمات اور شعائر كي تعظيم كاحكم شرك اورجوث فت بيخ كى تاكيد مشرك في مثال جانوروں كے فوائد كا تذكره عاجزى كرنے والوں كوخوشخرى سنادوجن كے MI. الله ك ذكر ك وقت ورجات مي اورص کرتے ہیں نماز قائم کرتے اوراللہ کے ديك وي راز ق يس سخرج كرتي قربانی کے جانوراللہ تعالی کے شعار ہیں ان 110 میں سے قناعت کرنے والے کو اور سوال كرنے والے كو كھلاؤ YAL الله تعالى دشمنول كويثاد بے كا'اسے خائن اور 109 كفور يسترميس مي كون فيصلفر مائے گا جوآ سانوں اور زمين جہاد کی اجازت اور اس کے فوائد اصحاب میں ہیں سب اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں اقتذاري ذمدداريال دوزخ میں کافروں کی سزاآ گ کے کیڑے ۱۸۸ بللک شده بستیول کی حالت بورمقام عبرت ا ۲۱۲



بسيرالله الرحن الرهيي ﴿ شروع الله كنام سے جو بردام برمان نهایت رحم والا ہے ﴾ اس میں اٹھانو سے آیات اور چورکوع ہو مكمعظمه مين نازل موتي صُّ ذِكُرُرَ مُكِ رَبِّكُ عَبْدُهُ زَكْرِيًا ﴿ إِذْ نَادَى رُبُّهُ نِدَاءً خَفِيًا ﴿ قَالَ ت كاذكر ہے جواس نے اپنے بندہ ذكر يا پر فرمانی جبكه انہوں نے اپنے رب كو پوشیدہ طریقته پر پکاراعرض كميا كما ہے رَبِ إِنَّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَكُمْ ٱلْنُ يُدُعَ إِلَكَ رَبِ شَقِيًّا ٥ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سریس بڑھائے کی وجہ سے سفیدی پھیل گئی اور میں آپ سے دعاما تکنے میں بھی نا کام نہیں ر إِنْ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَآءِ في وَكَانِتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهُبُ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّالُ بجھا پے بعدا پے رشتہ داروں سے اندیشہ ہے اور میری ہوئی با تھ ہے سوآپ جھے اپنے پاس سے ایک و لی عطافر مادیجی جومیر اوارث بن ؿؙؽٚ٤ٛۅؠڔڡٛٛڡؚڽ ٳڮڠڠؙۏڹ<sup>؞</sup>ۘٷٳڿۼڵۿۯٮؚ؈ڗۻؾٵ؈ڸۯڮڗٵۧٳ؆ٵڹٛؠؾٚۯڮ؞ٟۼ اور بیقوب کی اولا دکا بھی اوراے رب آپ اسے بیندیدہ بنادیجے اے زکریا بے شک بمتہیں ایک اور کے کی خوشخری دیے ہیں اس کا والمُهُ يَحْبِي لَمْ يَجْعُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا وَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ إِنْ عَلَمْ وَكَانَتِ نام بچیٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایاعرض کیا اے میرے دب میرے لاکا کہاں سے ہوگا اور حال یہ ہے کہ میری ہوگیا نجھ ہے امْرَاتَى عَاقِرًا قَقَلْ بَلْنَتُ مِنَ الْكِبْرِعِيتَا ﴿ قَالْ كُنْ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَى هُينَ اور میں بڑھایے کے انتہائی درجہ کو پہنچ چکا ہوں فرمایا یوں ہی ہوگا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے وُقَدُ خُلَقْتُكَ مِنْ فَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيًّا هِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ إِيَّةٌ قَالَ ايْدُكَ الرَّثُكِّر ہمیں اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی ند تھے مرض کیا اے میرے دب میرے لئے کوئی نشانی مقروفر مادیجی فرمایاتمہاری نشانی پیہ ہے کہ التَّاسَ ثَلْكَ لِيَّالِ سُوتًا ﴿ فَنْ يَحْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحَمَّابِ فَأَوْلَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُو ب سے تمن رات بات نیکر سکو گے۔ حالا تکریم تندرست رہو گے سودہ محراب سے اپنی آؤم پر نکطے اور ان کو اشارہ سے فر مایا کہ من شام اللہ کی تبیع وَ وَعَشْيًا ﴿ لِكُنَّ الْكُنْبُ بِقُولَةِ وَالنَّيْنَهُ الْفَكُمُ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَكُنَّ ب كو ضبوطي كرماته لداور بم في ال كويجين من محمر دروياوران كواين باس سروت فلي كا صفت اوريا كيز كي عطافر مائي وَرُكُونًا وَكَانَ تَقِيًّا فَوَبَرًّا إِبَالِدَيْهِ وَلَوْيَكُنْ مِبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَا عَكَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اوروه پر میزگار تصاورا بن والدین کے ماتھ حس سلوک کرنے والے تضاوروہ مرتنی کرنے والے نافر مائی کرنے والے نہ تصاوران پرالشکا سلام ہوجس دن پیدا ہوئے

## ويؤمرينوك ويوم يبعث حياة

اورجس دن دفات پائیس گے اور جس دن زندہ ہو کراٹھاتے جائیں گے

## بیٹے کے لئے زکر یا العَلیمان کی وعااور پیمی العَلیمان کی ولا دت

قصمسيو: حضرت ذكر ياعليه السلام انبياء بى اسرائيل ميس سي تقيع جب ان كى عرخوب زياده موكى بال المجيى طرح سفيد ہو گئے توبید خیال ہوا کہ میرے دنیاسے چلے جانے کے بعد اللہ تعالی کی کتاب توریت شریف کواور دین علوم واعمال کوکون سنجالے گااوران کی تبلیغ وتروت میں کون کے گاخاندان میں جولوگ تصان سے اندیشتھا کددین کوضائع کردیں چونکہ اب تک ان کے ہاں کوئی ایسالڑ کا نہ تھا جو آپ کے علوم اور حکمت اوراعمال دینیہ کاوارث ہوتا لہٰذا انہوں نے اللہ جل شانۂ کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی (جیبا کردعا کادب ہے) کہاہے میرے رب میری بٹریاں کزور ہوگئیں سرمیں خوب سفیدی آگئی (اندازہ ہے کہ اب میر اچل چلاؤہے)اگر میں اس حالت میں دنیاہے چلا گیا کہ کوئی میرادینی وارث نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی (یعنی چیا کے بیٹوں) سے خوف ہے کہ وہ دین کومحفوظ نہ رکھیں گے تو دینی علوم واعمال کا بقائس طَرح رہے گا؟ للہٰ دا آپ جھے ایک بیٹا عنایت فر ماہیے جومیر اولی ہووہ میر ابھی وارث ہواور لیعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہواور آپ اس سے راضی ہول میرے بؤهاييكا توبيحال بجواوبربيان كيااورميري بيوى بانجه جاتهم مجهة ببياعطافرماى دين اورساته بى يول بهي عرض كيا کہ میں بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے بید دعا بھی قبول فرما عجے اپنی میراث ہے میراث نبوت اورمیرات علم مراد ہے اورآل بعقوب کی میراث سے دینی سیادت مراد ہے حضرت ذکر بیاعلیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تو تھے ہی اپنے زمانہ کے احبار کے سردار بھی تھے مطلب بیٹھا کہ بیلمی اور ملی سرداری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے بیا تی رہے۔ قال البغوي في معالم التنزيل والمعنى انه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير إحكامه على ماكان شاهده من بني المسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على امته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين (علامم بغوی معالم النزيل ميں فرماتے ہيں مطلب بيہ كحضرت ذكر ياعليه السلام كواسے چازاد بن اسرائيل كے ہاتھوں دين كوضائع كرنے اور اس کے احکام کوتبدیل کرنے کا خوف تھا۔ جیسا کہ انہوں نے بی اسرائیل کو دین تبدیل کرتے دیکھا اور انبیاعلیم السلام کوتل کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالی سے ایک نیک صالح بیٹاما نگا جوامت پرامین ہواوران کی نبوت وعمل کاوارث سبنے تا کددین ضائع ندہو) اللہ تعالی شاخہ نے ان کی دعا قبول فر مالی اور بشارت دیدی کہ ہم تہمیں ایسالؤ کادیں گے جس کانام کیلی ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے اس کا كوئى مم نام پيرائيس كيار لَمُ نَجُعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا كاتر جم بعض مفسرين في شبيها ومثيلا كيا بكراس پہلے ہم نے اس جیسالڑ کا پیدانہیں کیا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے سیداور حضور ہونا مراد ہے جس کا سورہ آل

بيني كى بشارت ملنے برتعجب كرنا: جب الله تعالى شائد نے حضرت ذكر ياعليه السلام كو بينے كى بشارت ديدى اور بينے كى بشارت ديدى اور بينے كانام بھى بتاديا توعرض كيا اے ميرے رب ميرے يہاں لڑكا كيے ہوگا ميرى بيوك تو بانجھ ہا اور مير ابڑھا يا انتها

درجہ کو بی جائے ہے۔ بہال بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے بیہ جانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی با نجھ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا نا گی تھی پھر جب دعا قبول ہوگئ تو اب تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسر میں کرام نے کئی با تیں لکھی ہیں اول بیہ کہ ان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ جھے ای عورت سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا' دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے موات سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا' دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ایسے اعتبار سے ان کی زبان سے ایسے کہ نایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کرلیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہواور قبلی لذت ہیں اضافہ ہوجائے۔

جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میرے یہاں بیٹا کیے ہوگا حالا تکہ صورت حال اس طرح سے ہو اللہ جل شاہ فاور یہ وہ کی بات ہیں واقعی تہارے یہاں بیٹا ہوگا اور یہ وہ کی بات نیس ہے ہو میرے کئے آسان ہے کہ پوڑھے مرداور ہا نجھ کورت سے اولا دپیدا کر دوں تم یہ بھی تو خیال کرلو کہ بیل کی بات ہیں ہو کہ بھی نہیں ہے جس طرح تہ ہیں عدم سے وجود بخش دیا تو اب تم سے اولا و پیدا کر دینا یہ کون کی تعجب کی بات ہے حضرت ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے لئے وئی الی نشانی مقرر فرما دی کہ تم اوجھے پید چل جائے کہ میری ہوی کو استقر ارحمل ہو چکا ہے اللہ تعالی شائٹ نے ان کے لئے بیشانی مقرر فرما دی کہ تم اوجھے خاصے پیل جائے کہ میری ہوی کو استقر ارحمل ہو چکا ہے اللہ تعالی شائٹ نے ان کے لئے بیشانی مقرر فرما دی کہ تم اوجھے خاصے کھیک شند رست ہوتے ہوئے ( ندیم یفن ہوگے نہ گو گئے ہوگے ) تین دن تین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گے تعین رات کا ذکر تو یہ ان سرکا اشادہ کرنے پر قدرت ہوگی کین زبان سے است نہر سکو گے ساتھ یا سرکا اشادہ کرنے پر قدرت ہوگی کین زبان سے بات نہر سکو گے اس ماللہ سے بات نہر سکو گے ساتھ یا گر مان میں ہی ہے کہ وَ اَذْ کُورُ دَیْکَ کُونِٹُ وَ اَسْتِحْ یَا اَلْمُوسَی وَ اَلَادِ کُرُ مُنْ مُنْ مُنْ اللہ کو کُر شرک سکو گے ایک بابندی مراد ہے اورا کی قول یہ بھی ہے کہ وَ اَذْ کُورُ دَیْکَ کُونِٹُ وَ اللہ کُر مُن شام اللہ کر میں مندول رہا ، بعض حضرات نے بینی ہروقت اللہ کی تیج عیں مشغول رہو۔

کر میں مشغول رہنا ، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ میں مشغول رہو۔

سورہ انبیاء میں فرمایا ہے فلستَ جَهُنَا لَهُ وَوَهَمُنَا لَهُ يَحْلَى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ كَهُم نَ زَكَرِيا كَ دَعَاقَبُول كَى اوران كو يَحِيُّ (بيٹا) عطافرما دیا اوراس كى بيوى كودرست كردیا یعی ولادت كے قابل بنادیا اللہ تعالی خالق الاسباب اورخالق المسبات ہوہ اسباب بھى پيدا فرما تا ہے ادراسباب كے بغیر بھى اسے رچيزى كا فلق رقدرت ہے۔

انوار البيان طرشم محراب كادروازه كهولاتولوگ موجود تقه وه حسب ابق اندرداخل مو كي نيكن آج صورت حال مختلف تقى كه حضرت ركريا عليه السلام كلام نبيل كرسكة تق بولنے پر قدرت ند ہونے كى وجد سے انہوں نے اشارہ سے فرماد يا كم من شام حسب سابق نمازير هي رهو (معالم النزيل صفحه ١٩٠٣)

لفظ محراب سے است اس زمانہ کی معروف محراب نہیں ہے طلق نماز کی جگہ یا حجر ہمراد ہے اس لئے بعض اکابر نے یوں ترجم كيا بكدوه الي ججره ع فظاور يرجم وره آل عران كي آيت محلَّ مَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا المُعحرابَ ك مطابق إوردوسرار جميعين نمازى جكم العران كي دوسرى آيت فَنَادَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي المِحْوَابِ ے موافق ہے افظ محراب حرب سے معنی جنگ مفعال کے وزن پر ہے صاحب روح البعانی لکھتے ہیں کہ عبادت کی جگد کو محراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویاس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے ( ایسی شیطان کے وسوس اور اس کے مزین کئے ہوئے اعمال کوپس پشت وال کراللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور شیطان دیکھیا ہی رہ جاتا ہے)

حضرت يجي العَلَيْ كاوصاف حميده واخلاق عاليه: حضرت يجي العالم كاليدائش موكى الله تعالى في ان عنظا فرمايا يَا يَحُدِى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (الديكي كتاب كومضبوطي كساته لومفسرين نے فرمایا کہ اس سے توریت شریف مراد ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بن اسرائیل علیہم السلام توریت شريف براى عامل تصحبيا كرورة ما كده من فرمايا - يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسُلَمُوا (الآية)

لفظ بقوة مين خوب إجهى طرح يا در كهنا بهي آسيااور عمل كرنے كو بھى يافظ شامل موكيا الله تعالى نے حضرت يحيٰ عليه السلام كومفرت ذكر ياعليه السلام كواسط ي خطاب فرمايا فيرفر مايا و اتنيناه المحكم صَبيًا (اورجم في يجيل كويين بي كي حالت میں حکم عطافر مادیا) حکم ہے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب بیہ ہے کدان کو بچین ہی میں نبوت سے مرفراز فرماديااوربيان كي خصوصيت ہے كيونكه عموماً حضرات انبياءكرام كيم السلام كوجاليس سال كى عمر موجانے برنبوت دى جاتی تھی اگراس قول کولیا جائے کہ انہیں بچین ہی میں نبوت دے دی گئی تھی تو پھر یہ کہنے کی ضرور تنہیں رہتی کہ یا یخیلی خُلِالْكِتَابَ بِقُوَّةِ كَاخطاب حفرت ذكر ياعليه السلام كفررايه موا-

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تھم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حضرات نے تھم جمعنی تحکمت اور بعض حضرات نے معنى فرات صادقه لياب (كماذكره صاحب الرفيح صفحة 2 ج ١٦)

وَ حَنَانًا مِن لَّذُنَّهُ: (اور یکی کوہم نراین باس) سے رفت قلبی عطافر مادی) بدر قت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پین آنے اور انہیں صراط متنقم برلگانے اور اعمال صالحہ بروالنے میں مفید ہوتی ہاس بارے میں جو محلوق سے تکلیف ينج اس رِصبر كرنا أسان أبوجا تا ہے۔

وَزَكُومً ﴿ (١٠١١) يَجِيكُونِهم في إِيز كَاعظاكَ) يلفظار كوة كاتر بمه بالفظار كوة كاصل معنى يا يزه بون كاب حضرت ابن عباس رضى الله عنها في الموقع راسي تفير مين فرمايا السطاعة والاحسلاص كالله تعالى في الله يحكواني فرما تبرداری اوراخلاص فی الاعمال کی نعت عطافر مائی اور حضرت قاده رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ اس سے مل صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اسکی تغییر کرتے ہوئے لکھا ہے صدفة تنصدق الله بھا علی ابویه (یعنی بیمی علیہ السلام کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک صدفتہ ہے جو کہ مال باپ کوعطافر مایا)

وَ تَحَانَ مَهِ عِيَّ ۔ اور يَحِيٰ عليه السلام تقی شخ اس لفظ میں تمام اعمال خير کواخلاص کے ساتھ اور پوری فرمانبرداری کے ساتھ ادا کرنا اور چھوٹے بڑے گنا ہوں سے محفوط رہنا واخل ہوجاتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت بیچیٰ علیه السلام نے بھی کوئی گنا نہیں کیا اور گناہ کا کوئی ذراساارادہ بھی نہیں کیا۔

وَبَوَّا اللهِ وَالِدَيْهِ (اورہم نے یکی کووالدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنانیا وَلَمُ مَیکُنْ بَحَارًا عَصِیاً (اوراللہ نے ان کوجباریعن متکرنیوں بنایا اور عصی یعنی نافر مان نہیں بنایا)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا (اور يَجِي پرالله كاسلام بجس دن وه پيدا مو اور جس دن وه زنده موكرا شائع جائيس كے)

لفظ بَدُونُ صَيغه مضارع ال وقت كاعتبارے بجب وہ پيدا ہوئے تھے متقبل كار جمدد كيوكرية بي المجاليا جائے كدوه اب بھي زندہ ہيں۔

حضرت سفیان بن عیندرحمة الشعلید نے فرمایا که یتن مواقع (یعنی ولادت کادن اور موت کادفت اور قبرول سے نکلنے کا دفت ان عین درحمة الشعلیہ نے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت یجی علیہ السلام کے لئے بطور خوشخری کے فرمادیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التزیل)

# و اذر فی الکتب مرئیم افران می المحاد انتبان می اله المحانا الله و المحاد و المحد و المحد

هِيِّنْ وَلِنَجْعُلُهُ الْهُ وَلِنَاسُ وَرَحْمَهُ قِينَا وَكُانَ اَمْرًا مُقْضِيًّا ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبُنْ تَ بَعْ يَهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## حضرت مریم علیها السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے حضرت علیہ کی القلیمانی کی ولادت کا واقعہ

قسف مدیس : سورة آل عمران میں گذر چکا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے نذر مانی تھی کرمیر ہے اولا دہوگی قواسے بیت المقدس کی خدمت بیلی لگا دوں گی اور خواہش بیتی کہ لڑکا پیدا ہواوراس لئے منت مائی تھی جب ولا دت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لئے ماس مریم رکھا چونکہ بیلز کی ایک نیک عورت کی نیک موت پر پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کامعنی ہے عابدہ اوران کا مطلب بیتھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے مجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عباوت ہی کے لئے ہیں اپنی اس نذر کی وجہ سے مجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عباوت ہی کے لئے سہی اپنی اس نذر کی وجہ سے وہ نچی کو بیت المقدس کے قیمین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں نے اس نچی کی گفایت میں منافست اختیار کی اور برایک چا ہتا تھا کہ میں اسکی پرورش کروں جھڑ سے کو نبڑانے کے لئے آپس میں قرعہ والا اس کی مقالت میں لے لیاوہ حضرت زکر یا علیہ السلام کی گفالت میں لے لیاوہ حضرت زکر یا علیہ السلام کی گفالت میں دینے تھا اور اس میں زید سے چڑھے کے گفالت میں دینے گئیں بیت المقدس میں ان کے لئے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں زید سے چڑھے کے گفالت میں دینے گئیں بیت المقدس میں ان کے لئے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں زید ہے چڑھے

اوراترتے تصاللت تعالی نے مریم کاخوب اجھ طریقے سے نشو ونما فرمایا جودوسرے بچوں سے مختلف تھا۔

جب حفرت مریم بری مو گسکی توالله تعالی نے فرشتوں کے ذریعدان کو بشارت دی کتہمیں ایک بیٹادیا جائے گاجس كانام سيح موكاوه ونياوة خرت مين وجيه موكااور الله كمقرب بندول مين سي موكا أوروه كمواره مين اور بروى عمر مين الوكول

## حضرت مريم عليهاالسلام كابرده كااجتمام اوراجا نك فرشته كے سامنے آجانے سے فلر مند ہونا

اس تفصیل کوسا منے رکھ کراب یہاں سورہ مریم کی تصریحات کوذہن نشین سیجیح وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر گھر کے مشرقی بانب ایک جگہ علی گئیں صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ بیدون بخت سردی کا تھا دہاں دھوپ میں بیٹھ كتي اورسرى جوتين تكالنيكيس اورايك قول بيب كروة سل كرنے كيلي بيٹنى تقى فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حجابًا ب اس دوسر ہے تول کی تائید ہوتی ہے اس علیحدہ جگہ میں پردہ ڈال کر بیٹھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل علیہ السلام کو بهيج ديا كيا (فَأَوْ سَلْنَا النَّهَا رُوحنا) حفرت جرائيل عليه السلام الكي مح سالم انسان كي صورت مين ان كسامن کھڑے ہو گئے حضرت مریم یا ک بازعفت داراورعصمت والی خانون تھیں وہ انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئیں اور کہنے لکیس کہ تو کون ہے جو تنہائی میں یہاں پہنچا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مائلی ہوں تیری صورت شکل تو یہ بتار ہی ہے کہ تو متق آ دی ہوگا متقی کا کیا کام کہوہ تنہائی میں کسی الی عورت کے پاس آئے جس کے پاس آنا حلال نہیں میں جھے سے اللہ کی پناہ ماگتی ہوں اورتو بھی ایے تقویٰ کی لاج رکھاور یہاں سے چلاجا۔

## فرشته كالبيليج كي خوشخبرى دينااور حضرت مريم كالمتعجب هونا

اس يرحفرت جرئيل عليه السلام في كها كه مين تو الله كا بهيجا موامون تاكه تحقي الله كي طرف سايك ياكيزه الركاوي دول-اس برحضرت مريم عليهاالسلام نے كہاتم كيا كهدب مومر الزكاكسي موگا؟ ندتو مجھے كسى ايسے خص نے چھواہم جس كا چھونا حلال مو (ليعنى شو ہر) اور نديس فاجره عورت موں بچيتو شو ہركى حلال مباشرت سے ياسى زانى كے زناہے پيدا موتا ہے اور بہان قودونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں البذامیر فےاولاد مونے کاسوال ہی پیدائیس موتا۔

## فرشته کاجواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کھھ اسان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں اڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اوراس وقت بھی انہوں نے یہی کہاتھا کہ میر سے لڑکا کیسے ہوگا حالاتکہ جھے کی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب يون قل كيا ہے۔ كَذَٰلِكَ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ (الله الى طرح بيدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے) إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (جبوه كى امركا في لمذرمات تو يول فرماديتا ہے كہ موجا للمذاوه موجاتا ہے)

اور یہال فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرایا ہے قَالَ کُذلک (فرشتے نے کہایوں ہی ہوگا) قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ مَیِّ اللہ کے حضرت مَیِّ اللہ کے حضرت خواکو پیدا فرما دیا اس کے لئے سب پھھ آسان ہے۔ کما قال حواکو پیدا فرما دیا اس کے لئے سب پھھ آسان ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورة آل عمران اِنَّ مَشَلَ عِنْدُ اللهِ کَمَشُلِ آدَمَ الایة۔

وَلِنَجُعَلَةَ اليَةً للِنَّاسِ وَرَحُمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمُوًا مَّقْضِيًّا يَبِهِى فَرْشَة كَ كلام كا تمه بِ فَرْشَة نَ مَر يدكها كر تير برب نے يوں بھی فرمایا ہے كہ ہم اس بچه كولوگوں كے لئے نشانی اور باعث رحمت بناویں گے اس بچه كا بغير باپ كے بيدا ہونا لوگوں كے لئے اللہ تعالیٰ كی قدرت كی ایک نشانی ہوگی كہ وہ بغير اسباب عاديہ كے بھی بيدا فرمانے پر قادر ہے۔ اور يہ بچه لوگوں كے لئے رحمت كا ذريعہ بنے گااس كا اتباع كرنے والے اللہ كے مقبول بندے ہوں گے اوران پراللہ كی رحمتیں ہوں گے۔

وَكَانَ أَمُوا مَّقُضِيًّا (اوربیایک طے شدہ بات ہے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے) پیدا ہونے والا یہ بچے بغیر باپ ہی کے بیدا ہوگا اللہ کے فیصلہ کوکوئی ٹالنے والانہیں۔

ممل اوروضع حمل کا واقعہ در درزہ کی دجہ سے مجور کے درخت کے نیچے پہنچنا فرشتہ کا آ واز دینا کئم نہ کرودرخت کا تند ہلاؤ تر مجوریں کھاؤ

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سواس لا كيوه حامله بوكي البذاوه التحل كولتي بوت عليحده بوكردور جلي كي)

سورہ ترجم میں فرمایا و مَرُیم ابنت عِمْران الَّتِی اَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَلَفَحُنا فِیْهِ مِنْ رُّوْجِنا وَصَدُقَتُ اِیکَ عَمِی است وَ الْقَانِینَ (اورالله عران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرما تاہے جس نے اپی عصمت کو محفوط رکھا سوہم نے اس کے گریبان میں اپٹی روح پھونک دی اورانہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اوراسکی کتابوں کی تصدیق کی اوروہ اطاعت والول میں سے تھیں) حضرت جرائیل علیہ السلام کے پھو کئے کو الله تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی طرف میں جھیج گئے تھا س پھو کئے سے حمل قرار پا گیا۔ حمل قرار پائے الله کے بعد وہ اس حمل کو لئے ہوئے آپ کھر سے کسی دور جگہ میں چی گئی پھر جب دردزہ لینی پیدائش کا درد شروع ہوا تو اسکی وجہ سے محبور کے درخت کے پاس آگئیں اور اس کے تندے قریب یا اس سے ٹیک لگا کر بیٹے گئیں اور اس حالے میں کہنے گئیں کہ اس کی میں کہنے گئیں کہ اس کی میں کہنے گئیں کہ اس میں پہلے سے مرگئی ہوتی اور بالکل ہی میمولی بسری ہوجاتی نہ کوئی جا تنانہ پہنچات اس وقت پریشانی کا عالم تھا جنگل

تھا تنہائی تھی درد سے بے چین تھیں کوئی چھپر تک نہیں تھا جس میں لیٹیں اور یہ بھی خیال لگا ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں کے ایسی پر بیثانی میں منہ سے بیدا ہوگا تو لوگ کیا گہیں ہوتی ، حضر سابن عباس سے مروی ہے کہ استقر ارحمل کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ولادت ہوگئ (ذکرہ فی معالم النز مل عنہ) آیت کر بمہ کے سیاق سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی میں آتا ہے کہ دیگر حاملہ عورت کی طرح ان پر حمل کی مدت نہیں گذری کیونکہ اتنی لمبی مدت تک تنہا اکمی عورت کا گھرسے با ہراور دور رہنا بعید ہے پھرا گر لمبی مدت ہوتی تو چھل کا ظاہر ہونا اور اندر پیٹ میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو ولادت سے پہلے ہی حاملہ ہوجا نے کا پیتہ چل جا تا اور لوگوں کا طعن اور اعتراض شروع ہوجا تا لیکن قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ کو لے کرآئیں اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا والٹد تعالی اعلم بالصواب۔

فَینَا دَاهَا مِنُ تَحْیِهَا (سوجرائیل نے حضرت مریم کوآ واز دی جواس جگدسے بنچ کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر کسی ٹیلے پڑھیں اور یوں کہا اَنُ لَا تَحْزَنِیُ ( کیآورنجیدہ نہ ہو) ( کمافی الروح صفحہ۸۲ج۱۱)

فَکُلِیُ وَاشْرَبِیُ وَقَرِّیُ عَیْنًا (سوتوان تازہ مجورول میں سے کھااوراس نہر میں سے پی اوراپی آئھوں کو ٹھنڈی کر) یہ تیرا بچہ تیرے تیر لئے آئکھول کی ٹھنڈک ہے فسی معالم التنزیل یعنی طیبی نفسا وقیل قری عینک بولدک عیسی ۔ (معالم التزیل میں ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کوخوش رکھ اور بعض نے کہا" اپنے بیٹے عیسی سے پٹی آئکھیں ٹھنڈی کر")

## طبی اصول سے زچہ کے لئے تھجوروں کا مفید ہونا

یہاں پین کرجی جاہتا ہے کہ صاحب بیان القران رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت نقل کردی جائے موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے بیت کے میمارے یا کئیں ایک نہر پیدا کردی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرجت طبعی ہوگی و نیز حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسلم طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسلم طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سے اور پانی میں اگر سے دوافع فضلات ومقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر سے دونت (گری) بھی ہوجیساً بعض چشموں میں مشاہدہ

ہے واورزیادہ مزاج کے موافق ہوگاہ نیز مجورکٹر افذ اء مولدخون سمن ومقوی گردہ کر ومفاصل ہونے کی وجہ سے ذچہ کے گئے سب غذاؤں اوردواؤں سے بہتر ہے (فی معالم المتز بل صفی ۱۹۳ ہے ۱۳ قال الربیع بن حثیم ما للنفساء عندی حیو من الرطب ولا للہ مویض حیو من العسل (تفسیر معالم المتز بل میں ہے کہ حضرت رہیج بن غیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میر سے نزد کیک زیجی والی خواتین کے لئے تازہ مجودوں سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہاوردوس سے مریضوں کے لئے شہدسے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہوا واردوس سے مریضوں کے لئے شہدسے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے) اور حرارت کی وجہ سے جواسی مصنرت کا احتمال ہوسے مواول قورطب میں حرادت کی مجدوسرے پانی سے اس کی اصلاح ہوسکتی ہے تیسرے مصنرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہوورنہ کوئی چیز بھی کھند پھی مضنرت سے خالی نہیں ہوتی و نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے زدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت دوحانی بھی ہے انتھی۔

## حضرت مريم عليها السلام ت فرشته كايول كهنا كه كوئى دريافت كرليق كهددينا كهمير ابولنے كاروزه م

فَامَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَوِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّى لَذَرُتُ لِلرَّحُمْنِ صَوْمًا فَلَنُ أَكَلِّمَ الْيُوْمَ إِنْسِيًّا (سوا گرتوسی انسان کوديڪ و که دينا که پين نے رحمٰن کے لئے روز در کھنے کی منت مان کی ہے لہذا آج میں سی بھی انسان سے بات نہيں کروں گی )

بی اسرائیل کی شریعت میں نہ بولنے کاروزہ بھی مشروع تھا ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا یوں کوئی آ دمی کی ضرورت ہے کم بولے یا نہ بولنے اوراشارہ سے بات کرنے وید دوسری بات ہے کین اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھا چا تک ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہی ہوائے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ابواسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا اور بیٹے گانہیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آپ نے فرمایا اس سے کہوبات کرے اور سایہ میں جائے اور اپناروزہ پورا کرے (رواہ البخاری سفے 19 ج 7)

حضرت على رضى الله عند في بيان فرمايا كميس في رسول الله على كايدار شاديا در كهاب لا يتسم بعد احتلام و لا مصمات يوم الى الليل (لين احتلام بوفى يتيم نيس اوركس دن رات تك خاموش ربنانيس) (رواه الو دفى كتاب الوصايات في اسمام بين كيس دن رات تك روزك نيت سے خاموش ربنا شريعت اسلاميه بين نيس -

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَعِلَمُ فَالُوا يَهِرُيهُ لَقَالُ حِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ بِالْخْت هُرُون مَاكَانَ سوده ال چُرَاهٰ عَهُوعَ ابْهُ وَ كَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

## فِي الْمُهُنِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِّى عَبْنُ اللَّهِ الْتَدِي الْكِتْبُ وَجَعَلَمْ يَنِيتًا ﴿ وَجَعَلَمْ يَ اللهِ اللهُ اللهُ

## ولا دت کے بعد حضرت عیسی القلین الکین الکین کور میں کیکر آنا قوم کامعترض ہونا اور حضرت عیسی العکین الکین کا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا

قضد بین این اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مریم کے بچہ تو لد ہونا ہے اور وہ بھی بغیر باپ کے للہ داوہ بچے بیدا ہوگیا جب اسکی ولا وت ہوگی تو اسے آبادی میں لے کرآ نا تھا وہ اس بچہ کو گور میں اٹھا کر آبادی میں لے آئیں وہاں قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے بچہ کو گود میں دیکھ کہ اسے مریم ہیں بحث بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ حلال کا نہیں ہے تو بی بجھ میں آتا ہے کہ یہ بچہ بدکاری سے بیدا ہوا ہے بہ تو تو نے بڑے بی نفض بکا کام کیا، تیری جسی خاتون سے بدکاری کا سرز د ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدمی تھے نہ جیسی خاتون سے بدکاری کا سرز د ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدمی تھے نہ تمہاری مال بدکارتھی تمہیں بھی انہیں کی طرح پاک رہنا لازم تھا۔ تمہارے بھائی ہارون (جوخاندان کے ایک شخص ہیں) وہ بھی نیک شخص ہیں جونا جونا چا ہے تھا۔

حضرت مریم علیما السلام نے لوگوں کی طعن وشنیج والی با تیں سنیں اور خود سے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہ کی ظرف
اشارہ کر دیا جوان کی گود میں تھا۔ لوگ بچھ بوں سمجھ کہ یہ ہم سے تسخر کر رہی ہے۔ کہنے گئے ہم ایسے خص سے کیسے بات
کریں جوابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے جھے کتاب
دی (لیمنی عطا فرمائے گا) اور اس نے مجھے نبی بنایا لیمنی مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اسنے مجھے
مرکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر پھیلے گی اور اس نے مجھے نماز اوا کرنے اور زکو قدینے کا تھم فرمایا جب تک کہ میں زندہ
مرکت والا بنایا میرے دریعہ خیر پھیلے گی اور اس نے والا بنایا اور مجھے مرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے میں دریوں۔ اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے مرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے

حقوق ادا کرونگا اوراینی والدہ کے بھی)

اور مجھ پراللد کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میری وفات ہوگی اور جس روز میں زندہ کر کے ا ٹھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تعالی شامۂ کومعلوم تھا کہ یہودی اس بچہ ہے۔ مثمنی کریں گے اور ان کی نبوت کے افکاری ہوں گے اور نصرانی ان کے بارے میں بہت زیادہ غلو کریں گے پچھلوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ انہیں کی ذات ہے اور کچھاوگ کہیں گے کہ بیاللہ کا بیٹا ہے اس لئے ابھی ہے ان کی زبان مبارک سے بیکہلوا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بنده مول اور الله كي مخلوق مول اور الله كامامور مول اس في مجھ نماز يرا صفى اورز كو ة اداكر في كاحكم فرمايا (جوخودعبادت گز ار جوده کسی کامعبود نبیس جوسکتااور عابد ومعبودایک نبیس جوسکتے )اور ساتھ ہی سیجی بتادیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوك اور خدمت گذارى كے طریقته برچین آؤل گا-

## بَوَّا أَبِوَ الْمِدَتِي فرما كربير بتاديا كه ميراكوني باين بين

يادرب كه حضرت يجي عليه السلام ك تذكره مين بوابو الديد فرمايا ورحضرت عيسى عليه السلام ك تذكره مين ان كي زبان سے بَرًّا أَبِوَ الدَتِي كَهلواياس لفظ ميں بميشك لئے اس بات كُنفى بوگئ كدان كاكوئى باپ بول نصارى كى جماقت اور ضلالت دیکھوکہ جس ذات کواللہ یا ابن اللہ یا الہ (معبود) کہدرہے ہیں اس کا اپنابیان تو بیہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف ماں کا بینا، دل کین بیلوگ بھی انبیں بوسف نجار کا بیٹا تاتے ہیں اور بھی اللہ کا بیٹا تاتے ہیں (العیاذ بالله من ذلک کله )ور حقیقت یہود ونصاری حضرت عیسی اور ان کی والدہ کے بارے میں جن گراہیون میں پڑے ہوئے تھے نہایت صفائی کے ساتحه الله تعالى نے اسكوبيان فرماد باسوره مريم ميں اور سوره آل عمران ميں واضح طور پريہ بتاديا كه حضرت عيسى عليه السلام بغير باپ کے بیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بابِ جُويرُ كرتے بيل قاتلَهُمُ اللهُ ٱللهُ ٱللهُ عَنْ يُؤُفَكُونَ -

ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَكُمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْءَ يَمْتَكُرُوْنَ ۞ مَا كَانَ بِتَلْهِ أَنْ يَتَعِنَ مِنْ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم' ہم نے کچی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کررہے ہیں بیاللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کواپی وَلَيْ سُبُعْنَهُ إِذَا قَصَى آمُرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَجُكُمْ اولا دبنا مے وہ اس سے پاک ہے جب وہ سی کام کافیصل فرما تا ہے تو صرف یوں فرمادیتا ہے کہ وجا سودہ ہوجا تا ہے اور بلاشر الله ميرارب ہے فَاعْبُكُ وَهُ هَٰذَا صِرَاطُ مُنْتَقِيْعُ فَاخْتَلَفَ الْكَفْرَابِ مِنْ بَيْزِم فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَهُوا تمبارا رب بيسيدهاراست ب پرجاعتول ألى بن اختلاف كرايا سوبرد دن كي حاضري كيموقد بران لوگول كي

## کسی کواپنی اولا دبنانا الله تعالی کے شایان شان ہیں ہے

قت معدي : ان آيات ميں بھی حضرت عينی بن مربم عليه السلام كا تذكرہ ہے اور اللہ پاک كى تو حيد بيان فرما كى ہے اور

يہ بتايا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک ہے کى كواولا دینائے سے برى اور بیزار ہے پہلے تو يہ فرما يا کہ يعينی بن مربم جن كاذكر گذشتہ

آيات ميں بوا ان كے بارے ہم نے تچى بات بيان کر دى ہے اس تچى بات ميں لوگ جھڑتے ہيں اور يہ جھڑا لو يہودو

نصارى ہيں اور اب تو جھوٹی نبوت کے دعويدار بھى ان کے ہم نوا ہو گئے ہيں جو حضرت عينی عليه السلام کے لئے باپ تجوين

کرتے ہیں اس کے بعد فرما يا کہ يہ بات اللہ کے شايان شان نہيں ہے کہ وہ کی کواپنی اولا دینائے وہ اس سے پاک ہے

جب وہ کسی کام کا فيصلہ فرما تا ہے صرف اتنا فرما دیتا ہے کہ ہوجا 'لہذا وہ ہوجا تا ہے ۔ لہذا اس میں تجب کی کوئی بات نہيں کہ

مرا یا حماقت اور صفالت ہے۔ باپ اور بیٹے آپس میں ہم جنس ہوتے ہیں محلوق خالت کی ہم جنس نہيں پھر محلوق کہے اسکی

اولا د بن سمتی ہے۔ نیز مخلوق کا بیطر بیقہ ہے کہ اپنی مدد کے لئے اولا دکوچا ہے ہیں اس لئے کہ خودناقص ہیں اللہ تعالى ہوا پئی اولا دینا ہوا ہو اپنی معاون اور مددگار کی

ور درت نہیں پھر وہ اسے لئے اور اس میں بھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آئے والا نہیں اسے کی معاون اور مددگار کی

ضرورت نہیں پھر وہ اسے لئے اور اور کیوں تبویز کرے۔

ضرورت نہیں پھر وہ اسے لئے اور اور کیوں تبویز کرے۔

## حضرت عيسى عليه السلام كاعلان كهمير ااورتمهار ارب الله

حضرت عيسى عليه السلام في واضح طور پر اعلان فرماديا تقا وَرانَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هِلَا صِراطٌ مُسْتَقِيْمٌ (اور بلاشبه مير ارب اورتمها رارب الله بسوتم اى كى عبادت كروبيسيد حارات به ميمنون سورة آل عمران سورةً مريم اور سورة زخرف مين بيان فرمايا ب ان تمام تصریحات کے باوجودلوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (لیعن حضرت عیسی علیہ السلام) اسکی بات کوتو پس پشت ڈ اللا اورخود سے اپنادین تجویز کرلیا پھر کسی نے کہددیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خود اللہ کی ذات ہے اور کسی نے آئیس تیسرامعبود بنا دیا۔ اس طرح سے خود سے گراہی میں چلے گئے جب کوئی شخص حق کو پس پشت ڈ الے گا تو گراہی کے سوااسے کیا ملے گا۔

فَوَيُلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ مَ مَّشُهَدِ يَوْمِ عَظِيْمٍ (سوكافرول كے لئے بری خرابی ہے جوالی براے دن كی حاضرى كے موقعدان كے سامنے آئے گل) اس سے قیامت كادن مراد ہے جواپی ختی اور درازى كے اعتبار سے كافروں كے لئے يوم عظیم ہوگا۔

پھرفر مایا اَسُمِعُ بِهِمُ وَاَبُصِرُ یَوُمُ یَاتُونَنَا (جسروز ہمارے پاس آئیں گے کیے ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہوئے ) لیعنی قیامت کے دن حقائق پیش نظر ہوں گے جن چیز وں کی خبر دی گئی تھی وہ سامنے ہوں گے جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آ جائیں گی جھٹلانے والے دانا بینا ہوجائیں گے اور تصدیق کرنے برمجور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی لہذا اس تکذیب کی وجہ سے (جس پر دنیا میں اصرار کرتے رہے ) دوز خ میں جائیں گے۔

لَكِنِ الطَّلِمُوُنَ الْيَوُمَ فِي صَلْلٍ مُّبِينٍ. (ليكن طالم آج كلى بولَى مُرابَى مِن بين اس دنيا مِن قبول فق پر راضى المبين اور بوش گوش كے باوجود كفر چھوڑنے اور ايمان قبول كرنے كے لئے تيار نبين)

مخص موت کود کھے چکا تھااس کے بعدموت کوسب کے سامنے ذریح کردیا جائے گا (جومینڈھے کی شکل میں ہوگی) اس کے بعدبیاعلان ہوگا کہاہے جنت والو احتہیں ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو احتہیں اس میں بميشدر مناج اب موت نبيل جاس ك بعدرسول الله علي في عنه الاتلاوت فرماني: و أنْ فِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْاَمْرُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ( بَخَارِي صَحَّدا ٢٦ ٢٩)

سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذیج کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور ابل دوز خ کے رنج کامیا مالم ہوگا کہ اگر کوئی مخض خوشی میں مرتا تواس وقت جنت والے مرجاتے اورا گر کوئی مخض رنج کی وجہ ہےم تاتو دوزخ والےم جاتے۔

سنن ابن ماجه مين يول م كموت كومل صراط بروز كرديا جائے گا (الترغيب التر بيب صفح ٥٠١٥ ج٧) .

پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَوتُ الْاَرُضَ وَمَنُ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ (بلاشبر شن اور زمين پرجو پچھ ہے ہم اس کے وارث ہوں کے بعنی اہل دنیا سب ختم ہوجائیں گے جومجازی مالک ہیں ان میں سے سی کی کوئی ملیت باقی نہیں رہے گی الله تعالى جوما لك حقیقی ہے صرف اسى كى ملكيت حقیقیہ باقى رہ جائے گى د نیاوالے مركرالله تعالى ہى كى طرف لوث كرجائيں ے جو پچھد نیامیں کمایاتھا میبیں چھوڑیں گے اعمال کیکر حاضر ہوں گے اور انہیں پر فیطے ہوں گے قال صاحب الروع ای يردون الى الجزاء لا الى غيرنا استقلالا او اشتراكا (صفح ٩٥-١٢)

## حضرت عیسی الگلیلاکی و فات کاعقیده رکھنے والوں کی تر دید

حضرت عيسى عليه السلام كتذكره مين بيجوفرمايا وأؤصاني بالصلوة والزكوة مادمت حيا اس يعض محدين بي استدلال كرتے ہيں كدان كى وفات ہوگئ (بيلوگ آسان پراٹھائے جانے اوردنياميں واليس تشريف لانے كے معكر ہيں) ان جابلوں کوشیطان نے سمجھایا ہے کہ مَا دُمْتُ حَیًّا سے بیمعلوم ہور ہاہے کدوہ وفات پاگئے بیان لوگوں کی جہالت ہے آیت ہے تو پیمعلوم ہورہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اورابیاونت آئے گاجس میں وہ زکو قادا کریں گے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تك ان كى مال والى زند كى نبير تقى جب قيامت كي قريب آسان ي تشريف لائيل كياس وقت صاحب مال ہوں گےزگوۃ اداکریں گے

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرِهِيْمَةُ إِنَّ كَانَ صِدِّيْقًا تَهِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِرَبِيْرِيَا بَتِ لِمُتَّعْدُ اور كتاب من ابراہيم كاذكر يجيئ بيشك وه صديق تنے ني تے جبرانهوں نے اپنياب سے كہاكدا مير باپ تم الى چزكى عبادت مَالايَسْمَعُ وَلاَيْبُحِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يَابُتِ إِنَّ قَدْ جَآءَنِ مِنَ الْعِلْمِ کیوں کرتے ہو جو نہ سے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کھے کام آ سکے اے میرے باپ میرے پاس الیا علم آیا ہے

مَاكُمْ يَأْتِكُ فَالْبَعْنِي آهُ فِي كَ صِرَاطًا سَوِيًا ﴿ يَأْبُتِ لِاتَّعَبُّ لِالشَّيْطُنُّ إِنَّ الشَّيْطُن جوتبهارے پائنبین آیا سوتم میراا تباع کرو میں تمہیں سیدھارات بتاؤں گا اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش نہ کرو بلاشبه شیطان كَانَ لِلْرَحْمْنِ عَصِيًّا ﴿ يَأْبُتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يَكُتُكُ عَذَا الْجُمْنِ الرَّحْمْنِ فَتَكُونَ رحمٰن کا نافرمان ہے اے میرے باب بلاشبہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہتہیں رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھرتم لِلشَّيْظِنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ آرَاغِبُ آنْتَ عَنْ الْهَتِيْ يَابُرُهِيَعُ لَبِنْ لَوْتَنْتَ لَرَجُمُنَكَ شیطان کےدوست ہوجاو ان کے باپ نے جواب دیا کراے ایرانیم کیاتو میرے معبودوں سے بٹنے والا ہے۔ اگر تو بازندآیا تو ضرور مرور مجھے سکار کردول گان وَاهْجُرُنِيْ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَعُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِّرُ لَكَ رَبِّنُ إِنَّهُ كَانَ بِنْ حَفِيًّا ۞ وَاغْتَرْ لَكُمُّ اورة مجھے بمیشکے لئے چھوڈ دے ایراجیم نے کہا کرمیراسلام لےاویس تبہارے لئے عقریب اپنے دب سے استعفار کروں گا باشردہ مجھ پر بہت مہر مان ہے۔ اور میں وَمَاتَنُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُوْارَيِّنُ عَلَى الْآ ٱلْوْنَ بِدُعَآءِرَبِيْ شَقِيًّا@ تم لوگوں سے اوران چیزوں سے کنارہ کرتا ہول جن کی تم اللہ کے سواعرادت کرتے ہو۔ اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے دب کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے دب کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے دب کو کارتا ہوں گار فَلَتَا اعْتَزَلَهُ مُ وَمَايِعُبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَالُهُ النَّحْقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا چر جبان لوگوں سے اور ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لی جن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے تقے قو ہم نے انہیں آخلی اور پیتقوب جَعَلْنَانِيتًا ﴿ وَهُبُنَالَهُ مُرِينَ تَكْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُ مُ لِيكَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا هُ عطافر ماديجاور جرايك كوہم نے نبى بناديا۔اورجم نے ال كوائي رحت كاحصدد، ديااورجم نے ال كے لئے سچائى كى زبان كوبلند كرديا۔

## توحيدك بارے ميں حضرت ابراہيم العليف كاليخ والدسے مكالمه

قصفعه بين: ان آيات مين حفرت ابرائيم عليه السلام كا تذكره ب آپ كاوطن بابل كعلاقه مين تفاجهال نمرودكى حكومت بحى وبال كوگ بت پرست تفاجهال نمرودكى حكومت بحى وبال كوگ بت پرست تفاجس كانام آزر تفا حضرت ابرائيم عليه السلام اپني قوم كوتو حيدكى دعوت ويت شخص بت پرست چوار نے كی تلقین فرمات شخص اپنی و الدكو بحى انہول نے توحيدكى دعوت وي حيور نے كے لئے كہا سورة اعراف ميل ب وَإِذْفَ الْ اِبْوَاهِيْمُ وَالدكو بحى انہول نے توحيدكى دعوت وي اور بت پرستى چوار نے كے لئے كہا سورة اعراف ميل ب وَإِذْفَ الْ اِبْوَاهِيْمُ اللّهُ اِنْهُ اَوْلَاكَ وَقُومَكَ فِي صَلال مُبِينٍ (اور جب ابرائيم نے اپنیاب باپ آزر کا بیاب آزر کے ایک مکالمہ کا تذکرہ فرمایا جوان کے باپ سے ہوا تھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا كہ اے مير ب حضرت ابرائيم کے ایک مكالمہ كا تذکرہ فرمایا جوان کے باپ سے ہوا تھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا كہ اے مير ب

باپ بیتم جن چیزوں کی عبادت میں گے ہوئے ہو یہ بت جن کی تم پرسش کرتے ہوری قو تم ہے بھی گئے گذرے ہیں تم تو سنتے ہواور دیکھتے ہواور کھیتے ہواور نہ کھتے ہواور کھیتے ہواور نہ کھتے ہواور کھیتے ہواور کھیتے ہیں اور نہ کوئی تکایف دور کر سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو سرا پا بے وقو فی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو سرا پا بے وقو فی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپنے باپ سے مزید کہا کہ دیکھوئی اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا برا ہونے کی کوئی قید اور شرطنہیں ہے میں اگر چہتم ہارا بیٹا ہوں لیکن خالق کا کنا ہے جل مجدہ نے جھے وہ علم عطافر مایا ہے جو تہمارے پاس نہیں آیا جھے ایس نے قو حید سکھائی ہے جو تھے راہ ہے آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے تم میری بات مانو میں تم کواسی سید ھے داستہ کی رہبری کروں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیجی فر مایا کہ پیٹرک کی راہیں اور بت پرتی غیراللہ کی پوجا بیسب شیطان کی تعالیٰ ہوئی جزیں ہیں اسکی بات ماننا اس کی عبادت ہے شیطان اپنی بھی عبادت کراتا ہے اور بتوں کی بھی ہم شیطان کی بات مت مانو وہ تو رحمٰن کال مجدہ کا نافر مان ہے جواس کا ساتھی ہے گا اسے بھی رحمٰن بل عجرہ کی نافر مانی پر بھائی کی بات مت مانو وہ تو رحمٰن کال مجدہ کا نافر مان ہے جواس کا ساتھی ہے گا اسے بھی رحمٰن کی طرف ہے کوئی عذاب بھائے گااس کا ساتھی ہونے پر عذاب بھائنا پڑے گا اے میرے باپ بیس ڈرتا ہوں کہ تم پررہمٰن کی طرف ہے کوئی عذاب بھی خواب کی دوئتی جو دنیا بیں ہے جہریں اس کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب بیس نے جمویک دے اور نہ تم بارک دنیا والی دوئی وہاں کی دوئی ہوئی عذاب بیس شیر کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب بیس نے جمویک دے اور نہ اللہ میں میں ہوئی کے بیس بیس کی دوئی کی اس لئے اسے بھی علی سبیل الکہ دوسرے کے دشمن ہوں گئے گئی کی گئی ہوئی کی اس لئے اسے بھی علی سبیل المحدث ایرا ہیم علیہ السلام کے والد نے کوئی انچھاائر المحدث کلہ فَقَت کُونَ لِلْشَیْنطِنِ وَلِیًا ہے تبیر فر مایا کی دوئی کی دوسرے بٹنے والے ہو یعنی فیرے معبود دوں سے دور ہو بھے بھی ان کی عبادت سے دور کو بھے بھی ان کی عبادت سے دور کر بھی بھی ان کی عبادت سے دور کو بھے بھی ان کی عبادت سے دور کر کھے بھی ان کی عبادت سے دور کو بھے بھی مار مار کے فتم کر دون گا۔ پس میرا تیرا کوئی اسے تعلق نہیں جھے بھی ہیشہ کے لئے چھوڑ دے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھاتہ ہیں میراسلام ہے (بدوہ سلام نہیں جوائل ایمان کوکیا جاتا ہے بلکہ جاہلوں سے جان چھڑانے کے لئے جو محاورہ چھی سلام کے الفاظ کہد دیئے جاتے ہیں بدائ طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا: وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْسَجَاهِ الْوُنَ قَالُولُ اسَلامًا ) ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے تہارے لئے معفرت کی دعا کروں گامیر ارب مجھ پر بہت مہر بان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ مغفرت کی دعاکرنے کا وعدہ فرمالیا تھااس لئے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعاکی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے و اغیف رکا بائی إنّه کیان مِن الصّّالِیْنَ (اوراے رب میرے باپ کو بخش دے

بلاشبرہ مگراہوں میں سے ہے) سورہ توبیمی ہے فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ آَنَهُ عَدُوَّ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنهُ (پھرجبان پربیہات واضح ہوگئ کہوہ اللہ کادشن ہے اسے ایمان لانانہیں ہے تو پھراس سے بیزاری اختیار فرمائی) سورہ توبیکی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو پھے کھا ہے اس کامراجعہ کرلیا جائے۔ (انوارالبیان جس)

فَكَمَّا اعْتَوْ لَهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ بِهُروه جب ان الوگول سے اور ان چیز ول سے کنارہ ہوگئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ہم نے آئیں آئی اور یعقوب عطا کردیے (آئی ان کے بیٹے تھے اور یعقوب آئی کے بیٹے تھے اور یعقوب آئی کے بیٹے تھے اور یعقوب آئی کے بیٹے تھے ) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام بھی تھے جن کا ذکر سورة بقرہ بی کعبہ شریف بنانے کے سلسلہ بیں گذر چکا ہے اور ابھی چار آیات کے بعد آر ہا ہے۔ وَکُمَّلًا جَعَلُنَا نَبِیَّا اور ہم نے ان دونوں (آئی و یعقوب علیما السلام) کونی بنایا۔

## بعد کے آنے والول میں حضرت ابراجیم علیہ السلام ان کی اولا د کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (اورجم نے ان کواچی رحمت کا حصد دے دیااورجم نے ان کواور ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا ) بہت بڑی نعمت اور رحمت تو نبوت ہے بنوت کے ساتھ اللہ تعالی شاخ نے ان کواور بھی بہت کی دینی و بیاوی علی و علی و عملی ان میں مطافر ما تیں اور ان کے بعد بھی آنے والوں بیں فیراورخوبی اور سچائی اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی تھی کہ و آجے عَلُ لِنی لِئسَانَ صِدْقِ فِی الله جولی نو (اور بعد بھی آنے والوں بیس میر اذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھئے ) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا اور ان کا اور ان کی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انکا اور ان کی واد اول دکا چ چا آنے والی امتوں بیس فیروخوبی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام انبیاء کی امتیں آئیس فیرسے یا و کرتی رہی ہیں امت محد بینی صاحبھا الصلاۃ والسلام ہیں آل ابراہیم کا برابر فیر کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ نماز میں کماصلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم پورھا جا تا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔

## (ro) وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَا فُمِنْ اور كتاب مين موى كو ياد كيج بلاشبه وه خاص كے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور ني تھے اور ہم نے جَانِ الطُّوْرِ الْكَيْمُنِ وَقُرَّبُنْهُ نَجِيًا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَّخْتِنَا لَهُ هُرُونَ نَبِيًا ﴿ أنبين طور كى دائنى جانب سے يكار ااور نبيس سركوثى كرنے والا اپنامقرب بنايا اور بم نے أنبين اپنى رحت سے ان كا بھائى ہارون نبى بنا كرعطاكيا وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ الشَّمْعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا يَبِيًّا هُوكَانَ يَأْمُرُ اور کتاب میں اساعیل کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سے تھے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے ٱهْلَة بِالصَّالْوَقِ وَالرَّالُوقِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا هَوَ اذْكُرُ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ گھر والوں کونماز اور ذکوة کا علم دیتے سے اور اپنے رب کے زدیک پندیدہ سے اور کتاب میں ادریس کو یاد سجے بلاشبہ

## كَانَ صِرِيْقًا تَبِيًّا فَوْرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿

وہ صدیق تھے نی سے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھا لیا

## حضرت موسي خضرت بارون حضرت اساعيل اور حضرت ادريس عيبهم السلام كاتذكره

قصصي : حضرت ابراجيم اورحضرت آخل اورحضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره فرمان كي بعد حضرت موى عليه السلام اوران کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا موی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہوہ مخلص تھے لیعنی اللہ تعالی ف ال كوچن ليا اورا پناخاص اور خالص بنده بنايا\_ (هذا على قراءة الكوفيين بفتح اللام وقرا آخرون بكسرها والمعنى انه اخلص عبادته عن الشرك والرياء واسلم وجهه لله عزوجل واخلص عن سواه كما قال صاحب الروح (بيكوفيول كى قرأت كے مطابق يعنى لام كے فتح كے ساتھ اور دوسرے حضرات نے كسره كے ساتھ براھا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے اپن عبادت کوشرک اور ریاء سے خالص کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے جهاديااور غيراللدے الگ موكيا جيساكيصاحب روح المعانى فرمايا ہے) (صفحه ١٦٥١)

نبي اوررسول ميں فرق: اوريجى فرمايا كرموى عليه السلام رسول تنے نبى تنے۔رسول پہنچانے اولا اور نبى خردينے والا بان دونوں کالفظی ترجمہ ہے شریعت کی اصطلاح میں رسول اور نبی الند تعالی کے پیغمبروں کے لئے بولا جاتا ہے ان دونوں میں كيافرق فيمشهور قول بيب كه بررسول ني بھى ہاوررسول ميں نبى سے ايك ذائد معنى بھى ہے لينى جے كتاب دى كئى بواورنى شريعت دے كرجيجا كيا مووه ني بھي ہاورسول بھي ہے جوحفرات انبياء كرام يہم السلام انبياء سابقين كى شريعت كى دعوت ویے ہیں اور آکی تبلیغ کرتے ہیں آئیں لغوی اعتبارے دسول کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبارے نہیں کہاجاتا حضرت موی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہم نے آئیں طور کی دائی جانب سے پکاراطور پہاڑ دین اور مصرکے درمیان ہاں پر موی علیہ السلام اللہ تعالی ہے ہم کلام ہوئے دائی جانب کا کیا مطلب ہاں کے بارے میں صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہاں ہوئی علیہ السلام گذرد ہے تھے یہ پہاڑان کی دائی جانب پڑگیا کہاں ہوئی علیہ السلام گذرد ہے تھے یہ پہاڑان کی دائی جانب پڑگیا تھا (افدا الدجیل نفسه لا میمنة له و لا میسرة) صاحب دوح المعانی نے یہ بھی تھا ہوسکتا ہے کہا یمن یمن موئی کی مبارک ہونے کے معنی میں ہاوراس صورت میں لفظ ایمن جانب کی بھی صفت بن سکتا ہے اور طور کی بھی لیمن موئی کی مبارک جانب ہے ہم نے آ واز دی یا طور کی جانب سے آ واز دی جومبارک ہوئے۔

پر فرمایا وَقَرَّبُنَاهُ نَجِیًّا (یعی ہم نے موی کوسر گوشی کرنے والا اپنامقرب بنایا) عربی زبان میں نبھی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ خفیہ طریقہ پر راز دارانہ بابتیں کی جائیں چونکہ طور پر حضرت موی علیہ السلام کی ہم کلا می اس طرح سے ہوئی کہ درمیان میں کوئی واسط نہ تھا اس لئے وَقَدَّ بُنَاهُ نَجِیًّا فرمایا۔ حضرت موی علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر سورة نسآء میں یوں فرمایا وَکَلَمَ اللهُ مُوسِّلَی تَکُلِیُمَا (اور اللہ نے موی سے خاص طور سے کلام فرمایا)

پرفرمایا وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِنَا (اورہم نے اپنی رحمت سان کے بھائی ہارون کو بی بناکر ان کوعطاکیا) جب حضرت مولی علیہ السلام کو اللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ جاو فرعون کو تبلغ کروتو اس وقت جو انہوں نے وعائیں کی تھیں ان میں سے ایک بید عاجی تھی کہ وَ اَجْعَلْ لِی وَزِیْرًا قِنْ اَهْلِی هَارُونَ اَجِی اَشُدُدُیةٖ اَزُرِی (اور میر کند میں سے ایک معاون مقرد کرد یہ بح کی ہارون کو ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط فرما و یہ بحث میر کند میں سے ایک معاون مقرد کرد یہ بح کی ہم اور مورہ طفی سے اور سورۃ تقصی میں یوں ہے وَ آجِی هَادُونُ هُو اَفْصَحُ مِیی لِسَانًا فِاَرُسِلُهُ مَعِی دِدُ اَ یُصَدِفُونِی سورہ طفی سے اور سورۃ تقصی میں یوں ہے وَ آجِی هَادُونُ هُو اَفْصَحُ مِیی لِسَانًا فِارُسِلُهُ مَعِی دِدُ اَیُصَدِفُونِی اَنْ اَللہُ تَعَالَی اَنْ اَنْ اَنْ یُکْدِبُونِ (اور میر سے بھائی ہارون کی زبان میں مجھے سے زیادہ روانی ہے سوان کو آپ ہم امدوالی نے اللہ تعالی نے دیجے تا کہوہ میری تقد یق کریں مجھے فرعون اور اس کے ساتھوں سے ڈر ہے کہ میری تکذیب کردیں گے اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کی وعاقبول فرمائی اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اور دونوں کو تمہارے باز وکو تہارے بھائی فرعون کی طرف یلے جا وَ بلاشہ اس نے سرکشی کی ہے)

پُرْفرمایا وَاذْکُرُفِی الْکِتَابِ اِسْمَاعِیْلَ (اور کتاب بین اساعیل کاذکر کیجے) اِنَّهٔ کَانَ صَادِق الْوَعْدِ (بلاشروه وعده کے بیچ نے) وَکَانَ دَسُولًا نَبِیًّا (اوروه رسول نے بی نے) وَکَانَ یَامُمُ وَاهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّکُواةِ (اوروه اپنی اُهُ مُرُضِیًّا (اوروه اپنی رب کے ذوک پندیده نے) اپنی گھر والوں کونماز اورزکوة کا تھم دیتے نے) وَکَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِیًّا (اوروه اپنی رب کے ذوک پندیده نے) حضرت اسمعیل علیہ السلام کے اوصاف عالیہ: ان آیات میں اللہ جل شائ نے حضرت ساعیل علیہ السلام

السلام کی چندصفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ صادِق الْوَعُدِ یعن وعدہ کے بچے سے بیصفت تمام انبیا علیم السلام میں ہے اور بہت سے مونین میں بھی ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا کیونکہ انہوں نے بہت بوئی سچائی کا ثبوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابرا بہم علیہ السلام نے ان سے فرمادیا کہ میں خواب میں دیکے درا ہوں کہ تمہیں ذرح کرتا ہوں بولوتم اپنی رائے بتاؤاس پر انہوں نے کہا گیابَتِ الله عَلَیٰ مَا تُوثُ مَرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ الله مِن اللهُ مِن السَّاءِ وَلَى کُرتا ہوں بولوتم اپنی رائے بتاؤاس پر انہوں نے کہا گیابَتِ الله عَلَیٰ مَا تُوثُ مَرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ الله مِن السَّاءِ وَلَى کُرتا ہوں بولوتم اپنی رائے بتاؤاس پر انہوں نے کہا گیابَتِ الله عَلَیٰ مَا تُدوثُ مَون ہوں ہوں ہیں سے پائیں گے) السَّاءِ وَلَیْ رَحْمُ ہوا ہوں کہ لئے لٹایا تو بخشی لیٹ گئے اور ذرح ہونے کے لئے تیار ہو گئے مبر کا جو وعدہ کیا تھا یورا کردکھایا۔

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کھان کو سُولًا بَیا آ (اوروہ رسول تھے بی تھے )چونکہ حضرت اساعیل القیمان پر کتاب نازل ہونے اور شریعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے بہلخ اور داعی تھاس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان پر سول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور حضرت حکیم الامت قدس مرہ نے بیان القرآن میں آسکی بید وجید فرمائی ہے کہ گو حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت شریعت ابراہیمیہ ہی تھی کیکن قوم جرہم کواس کا علم چونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت بیریان فرمانی که حضرت اساعیل علیه السلام این گھروالوں کونماز اورز کو قاکاتکم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھروالوں کو نماز بدنی عبادت ہے اور زکو قامالی ہوا کہ گھروالوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اور زکو قاکا خصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے اور زکو قامالی عبادت ہے۔ نفس کوان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے باتی احکام پر بھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چوتھی صفت یہ بیان فر مائی کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پہندیدہ تھے یعنی اللہ تعالی کوان کے اعمال واطوار پہند تھے وہ ان ہندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراداس سے متصف نہیں ہیں یان میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب سجھ لیا جائے )۔

پھرفرمایا وَاذِکُرُ فِی الْکِتَابِ اِدُرِیْسَ (اورکتاب میں ادریس) اذکر کیجے) اِنَّهٔ کُانَ صِدِیُقًا نَبِیًّا (بلاشہوہ بی کرفرمایا وَاذِکُرُ فِی الْکِتَابِ اِدُرِیْسَ (اورہم نے ان کوبلندم تبدیرا شادیا) اس میں معزت ادریس علیہ السلام کوصدیق اور نی بتایا اور یہ بتایا کہ ہم نے آئیس بلندم تبدیرا شادیا بلندم تبدیا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں عام طور سے یہ شہور ہے کہ آنہیں زندہ آسمان پراٹھالیا گیا۔اورایک قول یہ ہے کہ آسمان پرزندہ اٹھائے جانے کے بعدوہاں ان کی موت ہوگئی مفسر ابن کی شرف ہائے ہے تعدوہاں ان کی موت ہوگئی مفسر ابن کی شرف ہا اس معزت کی اور عیسی اور معزت ابن عباس منی اللہ تعالی عنوا سے کہ دونع الی السماء السادسة فعات بھا لیکن اس سلم کی جو معزت ابن عباس منی اللہ تعالی عبول کے دونع الی السماء السادسة فعات بھا لیکن اس سلم کی جو

روایات بین اول تو مرفوع نہیں بین دوسرے ان کی اسانید ذکر نہیں کی گئیں اور دفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے منقول بین جوسرا پا اسرائیلیات بین۔ اگر چہروح المعانی صغیہ ۱۹۰ تا ۱۲ میں بحوالد ابن المنذ رحدیث کومرفوعا بھی بیان کیا لیکن حدیث کے الفاظ میں رکا کت ہے جواضح الفصحاء علیہ کے الفاظ نہیں ہوسکتے دوسرے قصہ ای طرح نقل کیا ہے جیسے کعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول الله علیہ کی طرف منسوب کردیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول الله علیہ کہ کر گذر گئے اور آخیر میں لکھ دیا و الله اعدام بصحت و کدا بصحة ما قبله من حبو کعب محققین کا کہنا ہے کہ وَ دَفَعَناهُ اور آئیا مقرب بنایا میں المراد ہاللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطافر مائی اور آئیا مقرب بنایا میں تا ہے۔ میں آتا ہے۔

حضرت أدريس عليه السلام كازمانه اوربعض خصوصي احوال

صاحب روح المعانی سے متدرک حاکم سے تفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہاکا تو انقل کیا ہے کہ حفرت ادر لیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک بڑار سال پہلے تھے اور ان کا نام اخنوخ بتایا ہے گھر چار واسطوں سے حضرت شیٹ ابن اس محلیہ السلام تک ان کا نسب بیان کیا ہے گھر کھا ہے کہ حضرت ادر لیس علیہ السلام سب سے پہلے وہ محفق ہیں جنہوں نے بچوم یعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے بہتے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے بہتے وہ کپڑے بینے تھے اور ان ہوں نے سب سے پہلے لوگ کھالوں کے کپڑے پہنے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے کافروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ اور ہتھی ارساس لئے کہا گیا المتز بل جس یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کافروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کافروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں ان سب سے پہلے کافروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں اور یہ سب سے پہلے کافروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں خور سب سے پہلے کہ انہوں نے بین کہ اکثر علی ای کر علیا ء کا قول ہیہ ہے کہ یہ لفظ کام عنی اس الفظ کام عنی اس مور کی جہ سے اور درس سے شنق نہیں ہے کہ اس میں جم پی اس لفظ کام عنی اسی مور کی جہ سے آئیں اور یہ کافروں سے دورا گیا ہو۔

میں جم پر اور جا تا ہے لہذا کم وردرس کی وہ سے آئیں اور یہ کا کافروں سے دورا گیا ہو۔
میں بھر اور علم ہے ) گھر لکھتے ہیں کہ ہاں یہ دوسکا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کام عنی اسی مقتی اسی میں کوری ہو ہے آئیں اور یہ کی وہ سے آئیں اور یہ کا کھر ہو۔

#### 

# حضرات انبیاء کرام کیم الصلوٰ قاوالسلام کے باہمی رشتے اوران کے منتسبین کے دوگروہ

قضسين : ابتدائے سورت سے يهال تک متعددانياء کرام ليهم السلام کا تذکره فرمايا ہے اب آيت بالا ميں فرمايا که بيسب وه حضرات بيں جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فرمايا ان کو نبوت سے سرفراز کيا اور يہ تمام حضرات آدم عليه السلام کے کنسل سے تھے -اوران ميں سے بعض وہ حضرات تھے جوان لوگوں کی نسل سے تھے جنہيں ہم نے نوح عليه السلام کے ساتھ کشتی ميں سوار کيا تھا۔

عموماً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو بھی آبادی ہے آئیں کی نسل سے ہے۔ اہذا اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیم السلام انہیں کی نسل سے ہوئے البتہ ادریس علیہ السلام ان سے پہلے تھان کے اجداد میں سے سے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل بعنی بعقوب علیہ السلام کے اولا دمیں حضرت زکر یا اور حضرت کی اور حضرت علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل علیم السلام بلا واسط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چن لیا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پر رحمٰن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے اور ان کو چن لیا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پر رحمٰن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے

تھے۔ انکے بعدان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ناخلف تع يجرمونين اورتبعين اورصالحين كاتذكره فرمايا فَحَلَفَ مِنْ ابَعْدِهِمْ خَلُفَ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ (ان حصرات کے بعدایے نا خلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائع کر دیا) نماز کو بالکل ند پڑھنا وقت سے ٹال کر پڑھٹا اور برى طرح يرد صنابيسب نمازكوضائع كرن ميس شامل بسورة ماعون مي فرمايا فَوَيْلٌ لِللَّهُ صَلَّيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ صلاوتِهم سَاهُونَ (سوخرالي إن مازيول ك لئے جوائي ممازول سے غفلت برستے ہيں) حضرت مصعب بن سعد رضى الله تعالى عندنے بيان كيا كميس نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضى الله تعالى عند) سے الله تعالى ك فرمان الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهِمُ سَاهُونَ كَ بارے يس سوال كياتوانبول فرمايا كرسَاهُونَ كايمطلب بيس ب كمُمَازِين ادهرادهركاخيال ندآئ بلكرآيت من سَاهُونَ سے يمراد بكماز كوفت كوضائع كردےادهرادهرك كامون من لكارب اور ثماز كادهيان ندرب - (رواه ابويعلى باسنادهن كمافي الترغيب والترهيب صفحه ٢٨٥ ج١) شهوتوں كا اتباع برگناه يرآ ماده كرديتا ہے: وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ اس مِن انسانوں كاصل روك كو بیان فرمایا اوروہ ہے خواہشوں کے بیچیے چلنا نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ ند کیا جائے اور انسان ہمت اور جرات سے کام ند لے اور جونفس جا ہے وہی کرتار ہے تو بیرو نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کاسبب بن جاتا ہے جانی عبادات نمازروز واور مالى عبادات زكوة وصدقات كى ادائيكى مين جوغفات اوركوتابى موتى بيازندگى مين گنامول كاارتكاب موتا ہاس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے روح المعانی (صفحہ ۱۰ج ۱۱) میں ہے الشهوات عام فی کل مشتهى يشغل عن الصلوة وعن ذكر الله تعالى انسان تمازيس پر حتااس لئے كشس آماد نبيس نيند چهور تا كوارا نہیں زکو ۃ اس کتے نہیں دیتا کفس مال خرچ کرنے پر تیارنہیں چوری خیانت ڈیکٹی دھوکد دی اس لئے کرتا ہے کفس کو مال کی کثرت مرغوب ب شراکب پیتا ہے۔ زنا اور دواعی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونگداس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصد سے ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور یفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے۔

فَسَوُفَ يَلْقُونَ غَيًّا (سوبلوگ عَقريب خرابي ديكس كے) غنى غوايغوى سے اخوذ ہواؤكايا ميں ادعام ہوگيا اس كا اصل ترجمہ بہكنا اور راہ حق سے بحث جانا ہے اى لئے بعض حفرات نے اس جملہ كا مطلب بيہ تايا ہے كہ بدلوگ اچى گراہى كى سرا پالیں گے اور بعض نے حاصل ترجمہ كیا ہے كہ بدلوگ خرابی سے ملاقات كریں گے۔ اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ بن جریا ور طبر انی حضرت الوا مامدرضى الله عند سے مرفوعانقل كيا ہے كہ غى جہنم كے بيچ ھے ميں اليك نبر دہ جس میں دوز خيوں كى پيپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے نقل كيا ہے كہ غى دوز خيوں پيپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے نقل كيا ہے كہ غى دوز خيوں كى پيپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے نقل كيا ہے كہ غى دوز خيوں پيپ كى ايك نبريا ايك وادى ہے جوخوب گرى ہے اس كا مزہ بہت خبيث ہے اس ميں وہ لوگ ڈالے جائيں گے جوخواہشات كے پيچے چلتے ہیں۔ وہ دولى کی آنگر كرہ اور ان سے جنت كا وعدہ: اللّٰ مَنْ تَصابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَا وَلَاكِكَ ا

ا مل جنت کی تعمقول کا تذکرہ: جَنَّاتُ عَدُن الَّتِهِیُ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَبِ تَعِیٰ بمیشدرہے کے ماغوں میں داخل ہوں گے جس کارحمٰن نے اپنے بندول سے وعدہ فر مایا اور بیدوعدہ بالغیب ہے بید مفرات جنت کے وعدہ پر بغیر و کھے ایمان لائے دنیا میں جنت کود یکھانہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ جو خردی ہے اور جو وعدہ فرمایا ہے اسکی تقیدیت کی ہے اور اس پر پوراپوراپقین کیا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا (بلاشبالله تعالى شائه نع جووعده فرمايا بوهضرور بوراموكا)

لا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَعُواً إِلَّا سَلَامًا (جنت مِن سلام بى كى آ دازيسنى كُوكى لغواور فضول اوربي فا كده بات ميس سني كى الله تعالى كالله تعالى الله تعالى كالله كالله

حافظ ابن کشر رحمة الله علیه نے اپنی تغییر (ص ۱۲۹ ج ۳) میں حضرت ابن عباس وغیرہ سے تقل کیا ہے کہ شخ شام سے رات اور دن کی مقد ار مراد ہے وہاں رات اور دن نہ در گا البته ان کی مقد ار پردے ڈال دینے اور پردوں کے اٹھا دینے سے رات دن کے اوقات بیچان لیس کے ۔ اور حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہاں صبح شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق صبح وشام کھانا کھاتے تھے آہیں اوقات کے انداز ہ کے موافق آئییں رزق پیش کیا جائے گا۔ (اور یوں ہروقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی)۔

تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُوْدِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ کَانَ تَقِیًّا (یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا تیں گے جومتی تھا) جنت کی بعض نعمتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے متحقین کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جنت الل تقوی کی منا تیں گے جومتی تھا کی الل تقوی وہ ہیں جو اللہ تعالی کی نافر مانی سے بچتے ہیں سب سے بڑا تقوی تو شرک اور کفر سے بچنا ہے کوئی کا فر مشرک جنت میں واخل نہ ہوگا الل ایمان ہی جنت میں جا کیں گے چرچونکہ الل ایمان میں درجات کی تفاوت ہے ۔ تقوی کی اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔
کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے اس لیے وہاں بھی تقوی اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔

#### 

كياآب الكاكوئي جمنام جائة بين

حضرت رسول كريم علي كيسوال فرمان برجبر كيل العلي الا كاجواب كربم صرف الله تعالى كي كم سي نازل موت بي

قصميد: سببنزول كرباري مين امام بخارى (ص ١٩١٦ ج) في حضرت ابن عباس فقل كياب كرسول الشعافية نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا تہمیں اس سے کیا مافع ہے کہ جارے پاس جننی مرشد آتے ہواس سے زیادہ آیا كرو\_اس برآيت شريفه وَمَا نَفَنَزُلُ إلَّا بِأَمُو رَبِّكَ نازل بوئى جس مين حفزت جرئيل عليه السلام كاجواب ذكر فر مایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خود نہیں آتے جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اس وقت آتے ہیں اور صاحب روح المعانی (ص١١١ج١١) ميں كہتے ہيں كما صحاب كهف اور ذوالقرنين كے قصداور روح كے بارے ميں جومشركين نے آ مخضرت علی سے دریافت کیا تھااور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل کو بتا دوں گا پھر چنددن تک وی نہیں آئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوااورمشر کین بھی طعن کرنے گئے پھر جب حضرت جرئیل علیه السلام چنددن کے بعدتشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے جرئیل علیہ السلام تم نے آنا بند کر دیا اور میں تمہاری ملاقات کا مشاق رہا حضرت جرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی آپ کی ملاقات کا شوق تھالیکن میں مامور بندہ ہوں جب بھیجاجا تا ہوں نازل ہوجا تا ہوں اور جب روك دياجا تا ہوں تورک جاتا ہوں اس پرآیت بالا اور سورہ واضحیٰ نازل ہوئی اور جرئیل علیہ السلام کا جواب نقل فر مایا۔ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا كَامْطُلْبِ كِيابٍ: حفرت جرئيل عليه السلام نيه بات بتاكركهم صرف الله تعالى كے علم بى سے نازل موتے ہیں مزید یوں کہا لَهٔ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا (اى كے لئے ہے جو مارے آ کے جو ہمارے پیچے ہے) یہ مَا بَیْنَ ایُدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا كَالْفَظَى ترجمه ہم اسكی تفسیر میں مختلف اقوال بیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مسابین ایدینا سے آئے والاز مانداورو مسا حلفنا سے گذشتنز ماندمراد ہے اور ما بین ذلک سے زماند حال مراد ہے۔ اور حفرت جرائیل علیہ السلام عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساراز مانداور جو مجھز ماند میں ہے سب

الله تعالى بى كے اختیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اسی كے هم سے اور جس وقت ہمارى آ مدركى رہتى ہے اسكى وجہ سے يكى ہوت ہى ہوت ہوت ہمارى آ مدركى رہتى ہے اسكى وجہ سے بى ہوتى ہے كہ ہمیں نازل ہونے كا تقم ہمیں ہوتا عضرت ابوالعالية تابعى نے فرمایا كہ مَا بَیْنَ اَیْسِدِیْنَا سے بورى دنیا مراد ہے ہورى ہائى خالف اولى (پہلى بارصور ہے وہ كہ بارصور ہے وہ كا اور انكادر میان وقف مراد ہے جو جالیس سال كا ہوگا اور ایک قول ہے ہے كہ مائین اَیْدِیْنَا سے زمین اور مَا خَلفَنَا سے آسان مراد ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بخش حضرات کے زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی ہر زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ ہر زمان اور ہر مکان کاما لک ہے ای کے عظم سے کر زمانہ میں بزول اور عروج دخول اور خروج اور شقل ہونا اور آنا جانا ہوتا ہے والمسر ادانیہ تعالیٰ المالک لکل ذلک فلا ننتقل من مکان الی ماکان والا تنزل فی زمان دون زمان الاباذنه عزوجل (اور مرادبیہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سب کے مالک ہیں اہذا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شقل نہیں ہوتے اور ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ میں نازل نہیں ہوتے مرای کے عظم سے ) (روح ص ۱۱۲)

علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۲۰ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جو پھھ ہمارے آگے ہے اور جو پھے ہمارے پیچھے ہے سب پچھاللہ تعالی کے علم میں ہے۔

وَمَاكَانَ رَبُّكُ نَسِيًّا (اورآپ كارب بعولنے والانہيں ہے) اس كاعلم ہر چيز كوميط ہے اور سارا ملك اس كا ہم اس پر غفلت اور نسيان طاری نہيں ہوسكتا وہ آپ كی طرف ہے اور آپ كی طرف وی جیجے میں جوتا خير فرما كی وہ مست كی وجہ سے تھی اس حكمت كووہ جانتا ہے مزيد فرما يا رَبُّ السَّمْ وَاتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ آسانوں كا اور زمين كا اور جو كھان كے درميان ہے سب كا رب ہے) وہ اپن گلوق كو اور گلوق كے احوال كو پورى طرح جانتا ہے۔ اور اپن حكمت كے مطابق تصرف فرماتا ہے۔

فَاعُبُدُهُ وَاصْطِبِرُ لِعِبَادَتِهِ جَبِوه آسان وزين كااوران كورميان برچركارب بِوَاى كى عبادت كرنا لازم باس كى عبادت كيج اوراكى عبادت برثابت قدم رہان بارے ميں جوشقتيں آسي انہيں برداشت كيج وئى جود بين آئى اس سے رنجيده نه جوجائے اور كافروں كى باتوں كاخيال نه كيج قال صاحب الروح ص ١١٥ ١١٥ ف اقبل على عبادته واصطبر على مشاقها و لا تحزن بابطاء الوحى و كلام الكفرة فانه سبحانه ير اقبك عبادته واصطبر على مشاقها و الا خوة \_ (صاحب دوح المعانى فرماتے بين (مطلب يہ ہے كہ) ليس آپ ويراعيك و يلطف بك في الدنيا و الا خوة \_ (صاحب دوح المعانى فرماتے بين (مطلب يہ ہے كہ) ليس آپ اللہ تعالى كى عبادت كيج اور اس كى مشكلات پر ثابت قدم رہے اور وى بين تاخيراور كافروں كى باتوں سے ممكن نه بوں كيونكه اللہ تعالى آپ كي مفاظت و تكم بانى كر د با جاور دنيا و آخرت بين آپ پرمبر بان ہے)

هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کیاآپ اس کاکوئی ہم نام جانے ہیں) لفظ سمی (بتشد بدالیاء) کامشہور ترجہ وہی ہے جوہم نے اوپر کھا ہے یعنی ہم نام الدت اللہ کا ہم نام کوئی ہیں۔ الل ایمان تو اللہ کے ہم نام کی کانام رکھ ہی ہیں سکتے مشرکین کو بھی ہے جوات نہیں موئی کہ دوا ہے کی معبود باطل کواہم جلیل یعنی لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے اور بعض مفسرین نے سمی کو بمعنی سامی لیا ہان حضرات کے زددیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابرکوئی نہیں ہے می عنی لین بھی درست ہے۔ لیا ہان حضرات کے زددیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابرکوئی نہیں ہے می عنی لین بھی درست ہے۔

# ويعُول الدنسان عراد المامِث السوف الحرج حياها والدن الوالنسان الا الدنسان الكالم الدنسان الكالم المنسان الكالم ال

كر كفنول كيال كريدو يرين كريم برجاعت بي سان كعلىده كردي كر (جنبول نية يس بي الكردور مرك مددك) جود كن كما علي بيت بخت برقن اختيار كي بوع تق

## ثُمُ لَكُنُ أَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ أَوْلَى عِمَا صِلِيًّا ۞

پر ہم بی ان لوگوں کوغوب جانے والے ہیں جودوزخ میں واغل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔

## انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے سے انکار کرنا اور منکرین کاشیاطین کے ساتھ حشر ہونا

قصفه مدیسی : الله جل شان کی تو حیداوراس کا قدرت وافقیار والا اور و صدة لاشریک ہونا بیان فرمانے کے بعد معادیتی قیامت کا دن واقعہ ہونے اور میدان آخرت ہیں لوگوں کو جمع ہونے کا تذکرہ فرمایا اول تو انسان کی اس جاہلا نہ اور معا ندا نہ بات کا تذکرہ فرمایا کہ بین بالبور تجب اورا ڈکار کے ہئے بیلوگ قیامت کو نہیں مانے وہ میں جب مرجا وک گاتو کیا گھر زندہ ہو کراٹھوں گا؟ انسانوں کا یہ کہنا بطور تجب اورا ٹکار کے ہئے بیلوگ قیامت کو نہیں مانے وہ میں کہتے ہیں کہ بیم کر بی اٹھنا ہم جھر کر بی اٹھنا ہم تا مرکھر کے ہٹریاں ریزہ ریزہ ہو کئیں اب کیے جئیں گے اور کیے آٹھیں گئ قرآن مجید میں میکروں کی ہی بات کی جگہ ذکر قرمائی ہان کے جواب میں فرمایا کہ انسان کو ہیسوچنا چاہے کہ میں پہلی بار وجود میں کیے آیا جبکہ انسان نہ موجود تھا نہ اس کی اور بینسل مرداور کورت کے ملاپ سے چلتی ہوئی کہ اور کے جان کہ بھر اور اور انسان ہمارہ وہوئی ہوں گئی آئی آئیشا کھا اور کی موت وے کر دوبارہ پیدا فرماوے اور ہوں میں جان ڈال دے اور اور انسان ہمارے لئے مثالی و سے کھا تھا می کہ کہ بیاں کہ ہوئی کہ ہوئی کہ جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئی کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما وہ جبکے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ کی آپ سے خوالے کی آپ سے خوالے کے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہوچکی ہوں گی آپ فرما وہی کہ آپیں وہی زندہ کرے گا جبکہ دور میاں وہوچکی ہوں گی آپ فرما وہ جبکے کہ انہیں وہی دی دیاں کے کہ انہیں وہی کی کر دوبار کی گا کہ کی آپیں وہ کی کر دوبار کی اور انسان کی کے کہ انہیں وہ کی کر دوبار کی کی کر دوبار کی کر دوب

فُمَّ لَنْحُضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا (پُرہم ان کودوز خَرَیب اس حال میں جَعْ کردیں گے کہ گفتوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ) کافرین اور شیاطین (جوخود بھی کافر بین اور انسانوں کو کفر پر ڈالتے رہے ہیں) قیامت کے دن جع کئے جائیں گے پھر دوز خ کے آس پاس حاضر کردیتے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

ان کی بیماضری مذکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگی۔جولوگ دنیا میں اہل باطل تھے کفر پر جے رہتے تھے اور کفر پر جہنے اور جمانے کے لئے آئیں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان میں چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی سردار بھی تھے اور ان کے فرمانبردار بھی جب بیسب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جوشد بدترین سرکش ہوں گے جور جن جل مجدہ کی نافر مانی پر مفاوطی سے جے رہے اور دوسرول کو بھی نافر مانی پر لگاتے رہے آئیس علی دہ کرلیا جائے گااس کو فہم لَنَنْزِعَنَّ مِنَ مَنْ مُنْ سِیْعَمِدُ اللّٰ اللّٰ عَلَى الرّ حَملن عِتِیا میں بیان فر مایا۔

(صاحب روح المعانی ص ۱۹ ق ۱۹ اس آیت کی تغییر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو علیحدہ کردیں گئان کے بعد انہیں علیحدہ کریں گئے جونا فرمانی اور سرکشی میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو علیحدہ کردیں گئان سے بعد انہیں علیحدہ کہ بافر مانیوں کے اعتبار سے ترتیب وار الگ الگ ان کے بروں کو علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں گئے گرانہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جوفض جس درجہ کا نافر مان ہوگا اس درجہ کا عذاب پائے گا اور ہر ایک کاعذاب نافر مانی کے بعد رہوگا جولوگ کفر کے سرغنے تھے ایمان سے روکا کرتے تھے آئیس عام کافروں کے اعتبار ایک کاعذاب ہوگا سورہ نحل میں فرمایا آلگہ ذیئ کے فکر وُا وَصَدُّوُا عَنْ سَبِیْلِ اللهِ ذِدْنَا هُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْحَدَابِ بِرِبرُها اللهِ عَنْ سَبِیْلِ اللهِ ذِدْنَا هُمْ عَذَابٌ بِرِبرُها الْحَدَابِ بِسَمَا کَانُوا یُفْسِدُونَ (جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم ان کاعذاب عذاب پر برُها دیں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے)

فَمَّ لَنَحُنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ اُولَى بِهَا صِلِيًا (پُرَمَ اَى الوگول) وخوب جائے والے بیں جودوز خیس جانے کے زیادہ سختی بیں) نافر مانی اور سرکئی کے اعتبارے جب بدا کر لئے جائیں گے قو پھران میں سے اس ترتیب کے مطابق دوز خیس داخل ہونے کا کون زیادہ سختی ہے اسکو ہم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کافر ہوگا ای درجہ کے اعتبار سے واخلہ کی ترتیب میں مقدم ہوگا اس پرعذاب کی تی بھی اس اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ قال صاحب الروح فکانه قیل ثم لنحن اعلم بتصلیة هو لاء وهم اولی بالصلی من بین سائر الضالین و در کاتهم اسفل و عذابهم اشد۔

## وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَتِكَ حَتُمًا مُقْضِيًّا هَثُمِّ نُجَمِّى الَّذِينَ اتَّعَوْا ق

اورتم میں کوئی ایمانہیں ہے جوال پروار دنہ و آپ کے دب کامیتھم لازی ہے جس کا فیصلہ کیا جاچکا ہے چھر ہم ان اوکول کو جات دیدیں گے جوڈرتے تصاور

#### نَدُوالْطُلِمِيْنَ فِيهَا حِثِيًّا ۞

ظالموں کواس میں ایسی حالت میں چھوڑویں گے کہوہ محشوں کے بل کرے ہوئے ہول گے۔

## تمام بنی آ دم دوزخ بروارد ہوں گے اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کونجات کی نعمت سے نواز ہے گا

قصصه مين: ان دونون آيون مين بيار شادفر مايا كه بن آدم مين كوئي بهي ايبانه هو كاجس كادوز خ پرورود في موجور توسيمي كاموكاليكن متى اس مناحات بإجائيس كياور ظالم لوگ اس مين كفتول كيل گرجائيس كياور پهراس مين سي كيد.

ورود سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام مؤس اور کا فراور نیک وبدیل صراط پر گذریں گے جودوز خ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پرسے گذرجا کیں گے۔

پوم اوربدگل چل نہ سکیں گے اور دوزخ کے اندر سے بھی بڑی بڑی سنڈ اسیاں نکلی ہوئی ہوں گی جو گذر نے والوں کو پکڑ کر
دوزخ میں گرانے والی ہوں گی ان سے چل چھلا کرگذرتے ہوئے بہت سے (بدگل) مسلمان پارہوجا ئیں گے۔اور جن کو
دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ سنڈ اسیاں ان کوگرا کرچوڑیں گی۔ پھر پچھ مدت کے بعدا پنے اپنے عمل کے موافق نیز انہیاء
کرام علیہم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارم الراحمین کی مہر یانی ہے وہ سب لوگ
دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔ جنہوں نے سیچ دل سے کلمہ پڑھا تھا۔اور دوزخ میں صرف کا فرمشرک اور منافق ہی رہ جائیں گے۔ (الترغیب التر ہیب للحافظ ابن المنذری صفحہ عناصفیۃ ۱۲۱۲)

اور بعض حضرات سے یوں مردی ہے کہ دردد سے دخول مراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ دوزخ میں داخل تو سبھی ہوں گے کیکن اہل ایمان کے لئے وہ شنڈی ہوجائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے آگ کو مشنڈ اکر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعا میضمون قل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یوں ہی منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مراد لیتے تھے۔ (ابن کیٹر صفحہ ۱۳۳۱)عبور بل صراط کا انکار تو نہیں کیا جاسکا کیونکہ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے حیجین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول (ورود بمعنی دخول) کو اورعبور بل صراط والی روایات کو مانتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواال ایمان بل صراط سے گذر جا کیں گے وہ پار ہونے کے جدد وزخ میں داخل ہوں گے جوان کے لئے ٹھنڈی کر دی جائے گی اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## وَإِذَا تُتُلَى عَلِيْهِمْ إِيْتُنَابِيِنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوَّا أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرً

اور جب ان پر ہماری تھلی تھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

## مَّقَامًا وَكُمْ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ آهْ لَكُنَا قَبْلَهُ مْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ آحْسَنُ آثَافًا وَرُمِّيا

مقام کے امتیار سے کون بہتر ہے اوجل کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ اوران سے بہلے ہم نے گئی جماعتیں ہااک کردیں جو سازوسلمان اورنظروں میں بھانے کے اعتبار سے اچھے تھے۔

## قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلَيْنُ دُلَّهِ الرَّصْنَ مَنَّ الْمُحَتِّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا

آپ فرماد یجئے کہ جو تھی گراہی میں ہوگا تو رحمٰن اے مہلت دے گابہال تک کہ جب اس چیز کود مکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو

## الْعَنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعَلَمُونَ مَنْ هُونَةُ مِّ مَّكَانًا وَّ اَضْعَفُ جُنْدًا هُويَزِيْنُ

یاعذاب ہوگایا قیامت ہوگی۔سوعفریب جان لیں گے کہوہ کون ہے جو بری جگدوالا ہے اور لشکر کے اعتبارے کمزور ترہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی

## اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَكُواهُ يُكُ وَالْبِقِيتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُردًا ﴿

اللهان كى بدايت كوادر برصاد عى كاور باقى رہنے والى تىكيات آپ كے رب كے پاس ۋاب كے اعتبار سے بہتر ہيں۔

کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور ایکے سوال کا جواب

قفسم بین: رسول علی ایت الاوت کی جاتی تھیں جوابے معانی کے اعتبارے واضح ہیں اور جن کے معانی کا میں ہوا ہے معانی کے اعتبارے واضح ہیں اور جن کے معانی طاہر ہیں تو آئیس من کرایمان لانے کے بجائے معاندین مزید سرکتی پرتل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے کہتے تھے کہ دیکھوا کی فریق ہمارا ہے اور ایک فریق تہارا ہے اب بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سافریق مقام اور مرجبہ کے اعتبارے بہتر اور اچھا ہے؟ ان لوگوں کا مطلب بیتھا کہ ہم لوگ دنیا میں اچھے حال میں ہیں اچھا کھاتے بیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں ہماری مجلس میں اچھی ہیں بن سنور کو خوشبولگا کر عمدہ کیڑے ہیں کر مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں اور تم لوگ ایسے ہو کہ نہ کھانے کو اور نہ پہننے کوان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر

ہوتے تو دنیامیں تبہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بدحالی میں جتلا ہوتے موجودہ جوصور تحال ہے اس سے تو بیم علوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ابتم ہی بتاؤ کہ دونوں جماعتوں میں سے کون ی جماعت بہتر ہے۔ان کا کلام بظاهراكيك طرح كاسوال تفاليكن حقيقت مين ان كامقصدية ها كهاال ايمان چونكه دنياوي اعتبار سے كمزور حالت ميں بين اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے زویک بہتر ہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ بات تھی کیونکہ دنیا میں اچھے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو محص صاحب مال ومتاع ہواللہ کے نزد یک حق پر ہواور اللہ کامقبول بندہ ہوان کے خیال کی ترديدكرت بو ارشادفر مايا و كُمُ اَهُ لَكُنا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُن هُمُ اَحْسَنُ الْاَثًا وَرِثْيًا (اوران سے يہلے بم فَكْتَى جماعتیں ہلاک کر دیں جوسازوسامان اورنظروں میں بھانے کے اعتبارے اچھے تھے) مطلب سے ہے کہتم نے ظاہری زینت اور ساز سامان کی ظاہری خوبی اور بہتری کواللہ تعالی کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل بنالیا تمہارا می خیال غلط ہاس ہے پہلے بہت ہی امتیں اور جماعتیں گذر چی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک فر ماویا دنیاوی تعتیں اگراللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک کئے جاتے اور ان کے برعکس اہل ایمان کیوں نجات یاتے عاداور شوداور دوسری امتیں جوگذری ہیں ان کے احوال تم سے سے ہیں ان کے گھنڈرات پر گذرتے ہوان ك بنابى ك واقعات جانع مو پر بھى الى دىليى ديتے ہواورغلط باتيں كرتے ہو سوره سبامي فرمايا و كَكُدُّبَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا اتَيُنهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْر (اوران سے پہلے جولوگ تصانبول نے تکذیب کی تھی اور بہتو اس سامان کے اعتبارے جوہم نے ان کودے رکھا تھا دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی سومیر اکساعذاب ہوا)

## کافروں کوڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپناانجام دیکھ لیں گے

اللهُ اللهُ

## افرعيْت الذِي كَفَر بِإِنْتِنَا وَقَالَ لَاوْتَيْنَ مَالَاوَ وَلَدَّاهُ الْطَلَّمُ الْعَيْبَ آمِ الْتَحْنَ

كياآب نا المُخْصَ و يَماجن نه ماري آيت كانكار كياوركن لا كه يحضر ورخرور مال اوراوا دديج ما ين كا بيات فيب كايياس نه عن العكاب مكاه و عن العكاب عن العكاب مكاه و عن العكاب عن العكا

رطن سے کوئی عبد لیا ہے ہرگز نہیں ہم عنقریب اسکی بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے غذاب برهاتے رہیں گے اور

## ئرِثُه كايعُولُ ويَأْتِينَا فَرُدًا۞

اس کی کمی ہوئی چزے ہم مالک رہ جائیں گے اور حارب پائ تنہا آئے گا۔

## بعض منکرین کے اس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال واولا دریئے جائیں گے

قسف بید: پہلی آیت کا سب نزول حضرت خباب بن ارت رضی الله عندے یوں مروی ہے کہ میں ایک سنارتھا اور عاص بن واکل مشرک پر میرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیا اس نے کہا کہ اللہ کی تم میں اس وقت تک تیرا قرضہ اوانہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد علی ہے کہ نبوت کا انکار نہ کردئ میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی تتم میں کبھی بھی محمد علی ہے کہ میں نے ہواں بھی ہی محمد علی کے مانے ہے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مرجائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ کہ کہ میں مرنے کے بعد کہ کہا میں مرنے کے بعد کہ کہا میں نے کہا ہاں تو ضرورا ٹھایا جائے گا اس پروہ کہنے لگا کہ اگر میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا تو میں وہیں تیرے قرضہ کی اوال دو رہے وہاں بھی مال ملے گا اور مجھے وہاں بھی اولا دو رے دی اٹھایا جاؤں گا تو میں وہیں تیرے قرضہ کی اوال نے گا کہ اگر میں موال ہے گا اس پر آیت شریفہ اَفَوءَ یُتَ الَّذِی کُفُرَ بِایائِتِنَا (الآیة ) نازل ہوئی (صحیح بخاری صفح اور کر کا میں تقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چنوصحابہ کا عاص بن واکل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چنوصحابہ کا عاص بن واکل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چنوصحابہ کا عاص بن واکل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے

آئے تواس نے کہا کہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت ہیں سونا ہے جاندی ہے اور ریشم ہے اور ہرطرح کے پھل ہیں صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں گئے گائیں تو میں تہارے قرضے آخرت میں چکاؤں گا اللہ کو شم بھے ہال بھی دیا جائے گا اس پر آیت بالا نا ذل ہو تی بات یہ ہے ہی ال جائے گا اس پر آیت بالا نا ذل ہو تی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں وہی شخص کیا کرتا ہے جوایمان کا خدا تی بناتا ہے اور جوا ہے بارے میں بی خیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چوتکہ اس نے آئی ہور چاہ سے بال مال اولا دے نواز اہا سے اگر قیامت آئی گی اور وہاں حاضری ہوئی تو جھے وہاں بھی ایسا ہی ملے گا جیسے یہاں مال ہوا ہے اس نے بیسب با تیس خریوں کی تحقیراور دوقوع قیامت کی تکذیب اور نا دھندگی کے بہانہ کے طور پر کہیں اللہ تعالی شائہ نے اس کی تر دیڈر مائی جس میں عاص بن وائل اور اس جوی کی تی کہ اور والوں کی بے ہودگوں کا جواب ہوگیا اللہ تعالی شائہ نے ارشاد فر مایا۔ آظ کے الفین سے خود بی باتیں بر تا تا ہے اور غیب کی خبریں دیتا اسے مال اور اولا و سے نواز اجائے گا کیا اسے غیب کی خبر ہے ؟ اپنی طرف سے خود بی باتیں بناتا ہے اور غیب کی خبریں دیتا اللہ تعالی اس ایسا ایسا ہوگا اور خبر بھی اس خور کی کھی اس نے اپنی مطرف سے ہو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یہ دعو کی ہے کہ اس کا جو یہ دعو کی ہے کہ اس کے ایس کے ایس کی اس کے ایس کی اس کے ایس کی جوالی می جود گیاں نے اپنی سے بنا لیا۔

اَم اللَّهُ عَنْدُ الرَّحُمْنِ عَهُدًا (کیااس نے رحمٰن سے کھی مہد لے لیا ہے) کہ اسے یہ چزیں دی جا کیں گااس کے پاس اللہ کی طرف سے کہ ہوات کے پاس اللہ کی طرف سے میں بات کے پاس اللہ کی طرف سے میں بات کا تا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال عطافر مائے گا۔

تُحَلِّد يكله زجراورتون كے لئے ہے مطلب بیہ ہے كہ ايسا ہرگز نہيں ہے جيسااس نے خيال كيا ہے اس نے جو پچھا پنے بارے میں سوچااور کہا پیسب غلط ہے اور گراہی ہے اور اس نے اللہ تعالی پر جھوٹ بائد ھا ہے اللہ تعالی کی طرف سے مونین کونعتیں ملیں گی اور کافرین ان سے محروم رہیں گے آتش دوز خ میں جلیں گے۔

سَنگُنُهُ مَا يَقُونُ (وہ جوباتیں کہتا ہے ہم انہیں عقریب لکھ لیں گے) وَنُمِدُلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا (لین ہم اس کے لئے عذاب برمزید عذاب ہے کیونکہ اس نے لئے عذاب برمزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پرجرات کی اور یوں کہا جھے وہاں بھی مال اور اولا دو یے جا کیں گئاس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول عظیم کی تکذیب کی وَنُوفُهُ مَا یَقُونُ (اور جو بھوہ کہدرہاہے ہم اس کے وارث ہوں گے) لیمی دنیا میں ہم نے جو کچھا ہے دیا ہے مال ہو یا اولا دہویہ ہماری ملکبت ہے اور جب وہ مرجائے گاتو اس کی مجازی ملکبت بھی ختم ہو جائے گاتو اس کی مجازی ملکبت بھی ختم ہو جائے گاجو اس کی مجازی ملکبت بھی ختم ہو جائے گاجو اس کی جانوں ہوگا تو اس کی مجازی ملکبت بھی ختم ہو جائے گاجو اس کی مجازی ملکبت بھی اور دہوں ہوائے گاتو اس کی مجازی ملکبت بھی اس دہاں نہوگی مال ہوگا نہ اولا دہوگی جب یہ دنیا والا مال اور اولاد بھی ساتھ نہوگاتو وہاں مزید مال طنے کا دموئی کی کرتا ہے۔

یاس وہاں نہوگی مال ہوگا نہ اولا دہوگی جب یہ دنیا والا مال اور اولاد بھی ساتھ نہوگاتو وہاں مزید مال طنے کا دموئی کی سے کرتا ہے۔

و الْمُحَانُ اللہ مُن کُونِ اللّٰ الل

اوران لوگوں نے اللہ کوچور کر دوسرے معبود بنا لئے۔ تاکدوہ ان کے لئے عزت کی چیزیں بن جا کیں۔ خبردارالیا برگر جیس ہے وہ عقر یب ان کی عبادت کا افکار کریں گ

## وَيَكُونُونَ عَلِيْهِمْ ضِدًّا فَالْفَرْلِالْاَ السَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُرُّهُمْ الرَّافَ فَال

اور ان کے خالف بن جائیں گئا نے خاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جوانہیں خوب اجھارتے ہیں سوآپ

#### تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ النَّهَانَعُلُّ لَهُمْ عَلَّاةً

ان کے بارے میں جلدی نہ کیجتے ہم ان کی باتوں کو خوب شار کررہے ہیں۔

## جنہوں نے غیراللہ کی برستش کی انکے معبوداس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہوجا ئیں گے

قف معید نظر معبود هیقی و صده النثر یک کوچیور کرجن الوگول نے دوسرے معبود بنا لئے ہیں وہ یوں بی جھتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزقت کا باعث ہیں ان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غزوہ اصد کے موقع پر فخر ظاہر کرتے ہوئے بون کہا تھا لئسا عزی و لا غزی کھم (ہمارے لئے عزی بت ہے اور تمہارے لئے عزی ہیں ہے) رسول اللہ عظیات نے ارشاد فر مایا کہ اسکو یہ جواب دیدو اللہ مولانا و لا مولی لکم (اللہ ہمارا مولی ہے اور تمہارے لئے کوئی مولی نہیں) مشرکین ہے ہتے کہ یہ باطل معبود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرویں گے۔ اللہ جل شائد نے ارشاد فر مایا کہ جن معبودوں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سی ہے ہیں اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش مانے ہیں وہ مدوقہ کیا کریں گے وہاں اس بات کے مشر ہو جا کیں گے کہ ان ہشرکوں نے ان کی عبادت کی تھی کیا ہو گئی ہو اپنی کے دان ہشرکوں نے ان کی عبادت کی تھی کے جا تھی میں فر مایا وَ اِذَا حُرِیْسِ وَ السّاسُ کیا ہو اُلّٰ ہُم اَعَدُاءً وَ کَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کیا ہو جا کیں گے اور ان کی عبادت کے مشرکو الیہ اور جب لوگ جع کے جا تھی میں میں اور جب لوگ جع کے جا تمیں گے اور ان کی عبادت کے مشرکو میں جو ایس کے باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گذاروں کی عبادت کے مشرکوں کے بلکہ وہاں ان کے خالف ہو جا کیں گے اور ان کی عبادت کے مشرکوں کے اور ان کی عبادت کے مشرکوں کے اور ان کی عبادت کے مشرکوں گے۔ باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گذاروں کی عبادت کے مشرکوں گے۔ باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گذاروں کی عبادت کے مشرکوں گے۔ باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گذاروں کی عبادت کے خواہش مند ہوں گے۔

اس کے بعدرسول اللہ علی کے خطاب کرتے ہوئے فر مایا اکٹے تیر آنا آرُسَلْنَا الشَّیطِیْنَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کا فرول پرچھوڑرکھا ہے جو انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں سوآپ ان کے بارے میں جلدی نہ سیجے ہم ان کی باتوں کوخوب ثار کررہے ہیں۔

مطلب میہ ہے کہ ہم نے کافروں پرشیاطین کوچھوڑ رکھا ہے وہ انہیں کفر پر اور برے انگال پرخوب ابھارتے ہیں ہے لوگ الله کی ہدایت کونہیں مانتے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعیجی ہے بلکہ شیاطین کے بہکانے اور ورغلانے ہی کواچھا بھے ہیں اور ان کے بہاوے ہیں آجاتے ہیں تن کوچھوٹر کرباطل پر جے رہتے ہیں لہذا ہے لوگ عذاب کے ستی ہیں وقت مقررہ پران پر عذاب آئی جائے گا آپ جلدی عذاب آجانے کی درخواست نہ کریں ان کی جو ہا تیں ہے آئیس خوب شار کررہے ہیں ان کے جواعال شرکیہ اور اعمال سبتہ اور اقوال باطلہ ہیں ہمیں ان سب کاعلم ہواور ہم ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آجائے گان کے افعال اور اعمال اور اقوال سب کی سزاوے دی جائے گا۔

ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آجائے گاان کے افعال اور اعمال اور اقوال سب کی سزاوے دی جائے گا۔

ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آجائے گاان کے افعال میں ہونہ کا مفعول اعمال اور افعال مرادہوں اور بعض حضرات نے فرمایا ان کے نعد کا مفعول ان افعال اور ایا میں اور ایام میں اور ایام کی رہیں ہوں ہوں ہوں کے گاور ان کی مت کے ایام معدود سے چندہی ہیں گوان کے فزد کے گئی میں نیادہ ہوں کی جائے گا اور ان کی مت کے ایام معدود سے چندہی ہیں گوان کے فزد کے گئی میں نیادہ ہوں کے نوک کا اور ان کی مت کے ایام معدود سے چندہی ہیں گوان کے فزد کے گئی میں نیادہ ہوں کے گئو قال ان مقابلہ میں کہ ہوگی اور دنیا ہیں جن کی ہیں ہواں آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

کے فکر کے فزا ہونے والی زندگی ہم حال ختم ہوگی اور دنیا ہیں جن کی جی مت گذری ہودہ ہم حال آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

کے فری فران اندگی ہم حال ختم ہوگی اور دنیا ہیں جن بھی مدت گذری ہودہ ہم حال آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

یون نخش النتی بن الی الرخمن وفی اله و تنوق الجورین الی به تنم و در اله الرخمن وفی اله و تنوق الجورین الی به تنم و در اله الرخمن کریں گے اور بحرص کو دوزخ کی طرف ہے اس مال میں چلائیں گے کہ میٹ کو گوٹ النہ فی الله میں المیٹ کن عند کا الرحمن المیٹ کا کو گوٹ کی اللہ میں المیٹ کا میں المیٹ کی اس کے گوگ میں مارٹ کا اختیار ندر کے گا مگر جس نے رحمٰ کے پاس سے اجازت کی وہ پیاہے ہوں گے کو گوٹ میں منادش کا اختیار ندر کے گا مگر جس نے رحمٰ کے پاس سے اجازت کی

قیامت کے دن مقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجر مین ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گاجسے اجازت ہوگی

تفسید: ان آیات میں قیامت کے دن کی حاضری کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر حاضر ہوں گے ان کا اگرام کیا جائے گا اور ان کوطرح طرح کی نعتوں سے نواز اجائے گا'اور مجر طن جہنم کی طرف ہا تکے جائے گا ور ان کو ہا تکا جا تا ہے اور مجر مین پیا ہے ہوں گے اس کے بعد بیفر مایا کہ وہاں کی کو جہنم کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی شفاعت کریں گے جیسا کہ آیے الکری میں فر مایا مَن ذَا اللَّذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلّا بِاذُنِهِ (وہ کون ہے جواس کے پاس سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے بجراس شخص کے جے وہ اجازت دیدے) جے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کی جائے گی اور

## وَقَالُوا الْخَيْنُ الْرَحْمِنُ وَلَدًا ﴿ لَقُلْ جِئْتُمْ شِيعًا إِدَّا ﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَظُّرُنَ مِنْهُ

اور ان لوگوں نے کہا کدر طن نے اولاد اختیار کر لی ہے البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسمان مجب برسی

وتننفق الكرض وتجزر إلجال هدا الاكتاب وكدا وكالمؤوما ينبغي للرحلن

اورزمین شق ہوجائے اور پہاڑٹوٹ کر کر پڑی اس بات سے کہانہوں نے رحمٰن کے لئے اولا دنجویز کی اور رحمٰن کی شان کے لائق نہیں کہ

اَنْ يَتَنِفَ وَلَدُ اللَّهِ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْدُرْضِ إِلَّا إِنَّ الرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدُ

وہ کی کواپنی اولا دینائے۔جو بھی آسان اورزمین میں ہیں وہ سب دمن کے پاس بندگی اختیار کئے ہوئے صاضر ہوں گے اللہ نے ان سب کوخوب اچھی اطرح شار کیا ہے

اَحْصُهُمْ وَعَلَّاهُمْ عَلَّاهُ وَكُلُّهُمْ التِيْهِ يَوْمُ الْقِيلَةِ فَرْدًاه

اوران سبکواچھی طرح گن رکھا ہے۔اوران میں سے برایک قیامت کے دن اس کے پاس تباآے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کر نیوالوں کی مذمت اوران کے قول کی شناعت

قد فعد بین : مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی پٹیاں ہیں اور انسادی حضرت بیسیٰ علیا اسلام کواور یہودی حضرت عزیم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے تھے اور اب بھی اپ وعویٰ پر قائم ہیں اور انظے علاوہ دیگر مشرکین بھی اس طرح کا عقیدہ دکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا تو ل نقل فر مایا پھر اسکی تر دید فر مائی اور انظے قول کی قباحت وشاعت کو پوری طرح واضح فر مایا اور ارشاو فر مایا گھنڈ جو نئٹم شئٹ اِڈا بلاشبہ تم نے بہت بخت بات کہی ہے ) یہ عمولی بات نہیں یہ تو ایک بات ہی ہے کہ تریب ہے کہ اسکی وجہے آسان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑٹوٹ کر گر پڑیں اولا دمونا اسکی عظمت وجلالت اور کریاء کے خلاف ہے اس کوفر مایا۔ وَ مَا يَسْنَبُونِي لِللہ حُمنِ اَنْ یَشْخِدُ وَلَدًا (اور حمٰن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولا دافتیار کرے) وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں ، چونکہ خالق اور کا کہ ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں ، چونکہ خالق اور کا قبل ہے اسکی تنزید فرض ہے۔

جو چیز اسکی شان کے لائق نہیں اے اس کے لئے جو ہز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ ابن آ دم نے جھے جھٹلایا حالا نکدا ہے ایسانہیں کرتا تھا اور اس نے جھے گالی دی حالا نکدا ہے ایسانہ کرنا تھا اس کا جھے جھٹلا تا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالا نکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ ( لیعنی یہ بات نہیں ہے کہ کہ بہلی بار پیدا کرنا مشکل ہو ) اور ابن آ دم کا جھے گالی وینا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولا دیناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ ہے کہ اللہ کے لئے اولا دہناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ

میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا۔ اور میر اکوئی برابر نہیں۔ (رواہ ابخاری) اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ نا گوار بات سننے برکوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔ لوگ اس کے لئے اولا دہجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ (مشکلو قاصفحہ ۱۱۱ بخاری)

پر فرمايا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ إِلَّاكِي الرَّحْمَٰنِ عَبُدًا آسانوں مِس اور زمِن مِن جو بھی ہے سب رحمٰن کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہوں گے۔ (سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونے سے سی کو بھی اٹکاراور استنکاف نہ ہوگا جوسرایا بندہ ہووہ کیونکر خالق جل مجدہ کی اولاد موسکتا ہے) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ ان تمام حاضر وون والول والى فاسيعلى احاط من لركها باورانيين خوب شاركر كهاب کوئی بھی چ کراور بھا گ کراس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا یہ جولوگ اسکے لئے اولا وتجویز کرتے ہیں بیٹ ستجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گےاورعذاب سے نیج جائیں گےاپیا ہرگزنہیں اس کاعلم اور قدرت سب کومحیط ہے اورسب اس کے شار میں ہیں۔

وُ كُلُهُ مُ اتِيهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَوُدًا (اور ہرابک اس کے پاس فردافرد سماآے گا)وہاں اپنا اپنا حساب دیناہوگا اور اینے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز اسزایا کیں گے۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِلْتِ سَيَجْعَلُ لَهُ مُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ وَالْمُا يُسَّرُنَّهُ

بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے رحمٰن اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا سو ہم نے قرآن کو

بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرُ بِهِ الْمُتَّقِ يُنَ وَتُنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لُنَّا ٥ وَكُمْ إِهْ لَكُنَا قَبُلَهُمْ

آپ کی زبان پرآسان کردیا تا که آپ اسکے ذرید متقین لوگول کو بشارت دیں اور جھڑ الوقوم کوڈراکیں اور ہم نے اس سے پہلے

مِّنْ قَرْنِ هُلُ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ أَوْتَنَكَمَ لُهُمْ لِكُرُّاهُ

کتنے ہی گروہول کو ہلاک کرویا کیا آ بان میں ہے کی کود کھتے ہیں یاان میں سے کسی کی کوئی آ ہٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا اگرام فرآن مجید کی تیسیر' ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا جمالی تذکرہ

خصصير: بهلي من الله ايمان كالك فعنيات بيان فرماني اورارشاد فرماياكم إنَّ اللَّذِينَ المَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمنُ وُدًّا بلاشبه جولوك إيمان لاع اورنيك عمل كالله تعالى ان ك لي مجت بيدا فرمادے گالعنی تمام فرشتے جوآ سانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام موس بندے جوزمین پررہتے اور بستے ہیں اللہ تعالی

ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور پیاللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا اللہ تعالی خود بھی ان سے محبت فرمائے گااوراینے نیک بندوں کے دلول میں بھی ان کی محبت ڈال دے گاحضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدعيق ن ارشا وفر ماياك بلاشبه التدتعالي جب كسى بنده مع مجت فرماتا بي توجر اليل عليه السلام كو بلا كرفرماتا ب كميس فلان بنده سے عبت كرتا بول تم بھى اس سے عبت كروالبذاو واس سے عبت كرنے لكتے بيں چرجريك عليه السلام آسان میں بکار کراعلان کرویتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالی فلال شخص سے مجت فرما تا ہے تم بھی اس سے مجت کروالبذا آسان والےاس سے مجت کرنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھوی جاتی ہے لیمی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔(اس سےصالحین مراد ہیں اگر کا فرو فاسق صالحین سے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان سے بے نیاز ہیں ) پھر فرمایا کہ جب الله تعالی سی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جرئیل علیہ السلام کو بلا کرفر ما تا ہے کہ میں فلان سے بغض رکھتا ہوں للندائم بھی اس سے بغض رکھوللندا جرئیل بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھروہ آسان والوں میں شداءوے وہتے ہیں کہ بلاشبه الله تعالى كوفلا شخص مبغوض بالبذائم ال يينفس ركهواس برآسان والياس ي بغض ركف كلَّت بير الجمراس كے لئے زمين ميں بغض ہى ركدويا جاتا ہے۔ (صحيح مسلم صفحہ اسس ج ح) مفسرا ہن كثير نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها فَ اللَّهُ مَا الرَّحْمَنُ وُدًّا مِن يَهِ بات بتائى بكر حلى جات الله على الله على صالحين كى محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے ریجی فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اوررزق عطا فرمائے گا اور حسن اخلاق اور احسن اعمال اور اچھا تذکرہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایک تخص نے پی طے کیا کہ میں ایس عبادت کروں گاجس کا چرچا ہوگاوہ بمیشد کھڑے ہو کرنماز پڑھتار ہتا تھا اورسب سے بيل مجد ميں داخل موتا اورسب سے آخر ميں نكاتا سات مبينياى طرح گذر كئے ليكن حال بيتھا كہ جب بھى لوگول برگذرتا تولوگ کہتے کہ دیکھویدریا کارجارہا ہے جب اس نے بیر اجراد یکھا تواپینفس سے کہا کردیکھاس طرح سے تو تیری شہرت برائی سے ہی ہور ہی ہےاب نیت کو بلٹنا چاہئے اللہ تعالی ہی کی رضا مطلوب ہونی چاہئے جب اس نے نیت بلیث دی اور عبادت میں ای طرح لگار ہاتو جدهرجاتا تھالوگ کہتے تھے کہ اس پراللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے بیدا قعد قل کر کے آیت بالا إنَّ الَّهٰذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ النح الدوت فرماني حضرت عِثان بن عِفان رضي الله عند فرمايا كه جوبكي کوئی بندہ اچھا یا براکوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جا در ضرور پہنا دیتا ہے۔ (ابن کثیر صفحہ ۴۸۱ج۳۳) مطلب یہ ہے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شرکا شرکے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لے عمل کیااوراللہ ہی کے لئے مختتی کیں سینکڑوں سال گذر جانے پر بھی آج تک موشین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہے ان کے برخلاف جولوگ دیادارصاحب اقتدار تھے لیکن پر بیز گارند تھے اور جولوگ مالدار تصاعال صالحه سے خالی تصان لوگوں کوعمو ما برائی ہی ہے یاد کیا جاتا ہے موس بندوں کوچا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لَيْ عَمَل كرين تذكره خيرى يه بوگا الل ايمان ان محبت كرير كرجوطالب دنيا بواوه تو خسر ان عظيم ميں چا گيا۔ پھر فرمايا فَارِّــَمَا يَسَّــُونــُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينُ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا - (سوہم نے قرآن كوآپ ك زبان پرآسان كرديا تاكرآپ اس محذر ليد متى لوگول كوبشارت ديں اور اس كذر ليد جھر الوقوم كوڈرائيں)

قرآن مجیدعر بی زبان میں ہے جوسیدنا محمد رسول اللہ عظیمی کی زبان تھی آپ نے کس سے پڑھانہیں تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور مجمی چھوٹے بڑے سے مجھی پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین بچھتے ہیں رسول اللہ عظیمی پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین بچھتے ہیں رسول اللہ علیمی پڑھتے ہیں اور اس کے دریعیہ مقین کو یعنی اسکی تقدریق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھڑ الوقو م کوڈراتے رہے۔

المدلاً جمع بالدى جس كامعن جھر الوكا بحضرت قاده في الى كداس سے قوم قريش مراد باور حضرت مجابد في افر مايا معناه قوماً لدالا يستقيمون لينى وه بجى اختيار كرفي دالے جو تھيك راه پرنہيں آتے اور حضرت حسن بصرى في مايا كدان سے ده لوگ مرادي جودلوں ككانوں سے بہرے ہيں۔ (ابن كثير صفحه ١١٣٠ج س)

آخر میں فرمایا وَ کَمُ اَهُلَکُنَا قَبُلَهُمْ مِنُ قَرُنِ (اورہم نے اسے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کردیا) هَلُ تُجسُّس مِنْهُمْ مِنُ اَحَدِ اَوُ تَسْمَعُ لَهُمْ دِکُواً (کیا آپ ان میں سے کی کودیکھتے ہیں یاان میں سے کی کوئی آجٹ سنتے ہیں)
مطلب بیہ ہے کہ تلذیب کرنے والی بہت کی امتیں اور جماعتیں گذر چکی ہیں جواپی نافر مانی کی پاداش میں ہلاک کی مطلب بیہ ہے کہ تلذیب کرنے والی بہت کا میں دنیا میں کسی کسی کسی بولیاں بولا کرتے تھے برے برے دوے کہ کئیں آج ان کی کوئی بات سننے میں نہیں آتی وہ کہاں ہیں دنیا میں کسی کسی کسی بولیاں بولا کرتے تھے بردے برے دولوں کو کرتے تھے برطرح کی بولتی بند ہوگئ اب نہ کہیں ان کی کوئی آواز ہے اور نہ کہیں آجٹ میں کہانی کہ کہنے والوں کو کا بات سنتی لینا جائے۔

ولقد تم تفسير سورة مريم للثالث والعشرين من ذى الحجه ١٣١٣ هـ من هجرة سيدنا خير الامام عليه وعلى اله وصحبه الصلوة والسلام والحمد لله على التمام

#### يُخُلِينَ عَجْ إِلَيْنَ كُنَّ فَالْكُولُولِينَ مُعْلَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سورة طاجس مين ايك سوينتاليس آيات اور آمه ركوع بين

#### بِسُدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبِ

﴿ شروع كرتا مول الله كنام ع جوبرا مهر بان نبايت رحم والا ب

## طه هُمَا ٱنْزُلْنَا عَلِيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَنْ كِوَا لِنَ يُخْشَى ۗ تَكُونِيُلًا مِّمَّنَ

ظلا ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایٹے تھی کی تھیجت کے لئے جوڈر تا ہؤیداں ذات کی طرف سے نازل کیا گیا

### خَلَقَ الْكَرْضَ وَالسَّمَاوِتِ الْعُلْقُ الرِّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ

جس نے زمین کواور بلندآ سانوں کو پیدا فرمایا وہ بری رصت والا ہے عرش پرمستوی ہوا ای کے لئے ہے جو چھ آ سانوں میں ہے

## وَمَا فِي الْرُرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ الثَّرى وَإِنْ تَجْهُرُ بِالْقَوْلِ فَاتَّهُ يَعْلَمُ

اورجوزين مي باورجوان كورميان باورجوقت الطوى باوراكرآب ذور بات كرين قوبلاشدوه جيكي سركى بهوكى بات كوجانتا باوراس بات كأهى

#### السِّرُو ٱخْفَى ﴿ اللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُوْ لَهُ الْكَثْمَاءُ الْحُسْنَى ۗ

جواس سے زیادہ خفی ہواللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے لئے اسائے حتی ہیں۔

# آسان اورزمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہواہے جوڈرنے والوں کے لئے تھیجت ہے

قفد مدین : یہاں سے سورہ طلع کی ابتداء ہورہ ی ہے لفظ طله الم اوردیگر حروف مقطعات کی طرح متشابہات میں سے اس کامعنی اللہ تعلق کیا ہے کہ مکہ کرمہ میں جب رسول اللہ علی اللہ علی ہی کومعلوم ہے۔ صاحب معالم التزیل جس سے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی جب رسول اللہ علی ہی کو جن نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ سے بھی واپنے یاؤں پر اور بھی بائیں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور ساری رات نماز پڑھتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ مَنَ آئنو کُنا عَلَیْکَ الْقُورُ اَنَ لِتَشْقَلَی نازل فرمائی اورائی روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے گئے کہا ہے محمد علیہ بیتر آن جوتم پر نازل ہوئی لیمن ہم نے قرآن کو میں ڈالنے ہی کے اترا ہواں پر آیت کریمہ مَنَ آئنو کُنا عَلَیْکَ الْقُرُ اَنَ لِتَشْقَلَی نازل ہوئی لیمن ہم نے قرآن کو میں ڈالنے ہی کے لئے اثرا ہے اس پر آیت کریمہ مَنَ آئنو کُنا عَلَیْکَ الْقُرُ اَنَ لِتَشْقَلَی نازل ہوئی لیمن ہم نے قرآن کو اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھائیں۔ آیت بالا کی تعیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ پر اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھائیں۔ آیت بالا کی تعیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بیا کہ نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھائیں۔ آیت بالا کی تعیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار

کی ہاں حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ منکرین جو مرشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کواس پر قال اور رنج نہ ہونا چاہئے یقر آن آپ پراس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑیں اور تکلیف اٹھا کیں آپ کے ذمہ بلغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام دے دیا اور برابرا نجام دے رہے ہیں تو آپ کو اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ پولگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفیر کی بناء بر آیت شریفہ کا اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ پولگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفیر کی بناء بر آیت شریفہ کا مضمون سورہ کہف کی آیت کریمہ فلکھ آگئے گئے شفسک علی آفار هِمُ اِن گُمْ یُوُمِنُوا بِھلاً الْحَدِیُثِ اَسَفًا کے موافق ہوجائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح ج ۱۲ ص ۱۳۹)

جولوگ اللہ تعالی کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ تھیجت پر کان دھرتے ' ہیں اور اللہ کے رسول علی اور اللہ کی کتاب کی تھیجت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنْزِيُلاً مِّمَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَى (بيقرآن الدات كيطرف سے نازل كيا گياجس في زمين كو اور بلندآسانوں كو پيرافرمايا)

اَلَوَّ حُمْنُ عَلَى الْعَرُشِ السَّتَوى (رَضَّ عَلَى الْعَرُشِ السَّتَوى (رَضَّ عَلَى الْعَرْشِ كَ بارے مِيں سوره اعراف كي آيت اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ (ع٨) كَيْقِير ملاحظه كرلى جائے۔انوارالبيان ص٣٣٠ج٣

آ سانوں میں اورز مین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت التر ی ہے اللہ تعالی اس سب کو جانتا ہے

لَهُ مَا فِی السَّملُواتِ وَمَا فِی الْارُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ القَّری (ای کے لئے ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الشری ہے اللہ تعالی ساری مخلوق کا خالتی اور مالک ہے علوی اور سفلی جہت میں جو پھھ ہے وہ ای کی مخلوق اور مملوک ہے اور سانویں زمین کے نیچے جو پھھ ہے وہ بھی اس کا مہاب مسلب فری نمناکے یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب

بناتے ہوئے فرمایا مساتحت الارض السابعة لینی ساتویں زمین کے نیچ جو کھے ہوہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تصریح حصے احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابن عبائی رضی اللہ تعالی عنها کا فرمانا اس کے مطابق ہے۔ سیجے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد
فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا پچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اس کے مگلے میں ساتوں
زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے۔ کہ جس نے ناحق زمین کا پچھ حصہ لے لیا تو
قیامت کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ منداحہ میں یوں ہے۔ کہ رسول اللہ علی ہے نارشاد فرمایا کہ
جس کسی شخص نے ظلم کر کے بالشت پھر زمین کا کوئی حصہ لے لیا اللہ تعالی اسے مجبور کرے گا کہ وہ کھود سے یہاں تک کہ
ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھر اسے قیامت کا دن ختم ہونے تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا
جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیلے ہوں (مشکلوۃ المصابح سے الاسے کیا میں طوق کی طرح ڈال دیا
جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیلے ہوں (مشکلوۃ المصابح سے الاسے کا دی

الله تعالى زور سے كهي بات اور خفي بات كو بھي جانتا ہے

وهل اتناف حديث مؤسى أذرانارا فقال الهيله المنكثوا إن السن نارالعلى المنافع التنافع المنت كارالعلى المنافع التنافع المنتاب كالمراب كال

ٳٮؙۜؽ۬ؿٙٳٵ۩ڎڵٳڵۮٳڵۮٳڵۘۘۮٳؙڬٵۼؠؙۮؽٚٷٳؾۄٳڶڞڵۏۊڸڹڮٝڔؽ؈ٳڽۧاڵڝٵۼڎٳؾؽؖ سے من لوے بے شک میں اللہ موں میرے سواکوئی معبورتیں۔ سوتم میری عبادت کرواور میری یاد کیلیے نماز قائم کروبلاشیہ قیامت آنے والی ہے ٳڲٳۮٳؙڿٛڡ۬ڡٛٳڸؾؙڿۯؠػؙڷؙڹؘڡ۫ۺۣؠؘٳؾٮٛۼڡٛ؋ڵڒۑڝؙڷۜٮؙڬۼڹۿٳڡڽؖ۫ڷڒۑؙۅۣٛڡؚڽٛؠۿ میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تا کہ ہر جان کو اس کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے۔ سو جو مخص اس پر ایمان نہ لائے وَاتَّبُعُ هَوْدُ فَتَرُدُى وَمَاتِلُكَ بِيمِيْنِكَ يِنْوُلِي قَالَ هِي عَصَائَ آتُولُوُ اعْلَيْهَا اورائي خابشول كالتباع كريده جميس اس عندوك و عددة م جاه وجاؤ كوراي موك وقهرار عدائي باته شركيا بعرض كياده ميرى الأى ب عرس برشيك الكاتاءول وَ اهْشَ بِهَاعَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخُرِي قَالَ الْقِهَا لِمُوْسِي ۖ فَٱلْقَلْهَا اوراس سے اپنی بکریوں پر سے جھاڑتا ہوں اوراس میں میر سے اور بھی کام ہیں۔ فرمایا اے موی اس کوڈ ال دوسوانہوں نے اس کوڈ ال دیا۔ فَاذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَى قَالَ خُذُهَا وَلَا تَعَفَّ سَنُعِيْلُ هَا سِيْرَتَهَا الْأُولِي وَاضْمُمُ سووہ اچا تک دوڑتا ہوا سانپ ہے۔فرمایا اس کو پکڑ لواور ڈرومت۔ ہم اسے پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو بَكُ إِلَى جِنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيُضَاءً مِنْ عَيْرِسُوْءِ إِنَّ أُخْرِي وَلِزُيكَ مِنْ ايْتِنَا الْكُبْرِي قَ ا بنی بغل میں لے اور وہ بغیر کسی عیب کے روش ہو کر نظا گا۔ بیدوسری نشانی ہے۔ تا کہ ہم تم کو بڑی نشانیوں میں بعض نشانیاں و کھلا تمیں۔ إِذْهُبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى اللهُ طَعَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى تم فرعون كي طرف چلے جاؤ ' بلاشبہ وہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگر نظر آنا اور نبوت سے سرفراز کیا جانا اور دعوت قل کے کر فرعون کے باس جانے کا تھم ہونا

قسف مدين: پہلے بتايا جا چا ہے كہ حضرت يوسف عليه السلام كذمان ميں بنى اسرائيل يعنى حضرت يعقوب عليه السلام كى اولا دكے تمام قبيلے (جو تعداد ميں بارہ تھے) مصر ميں جاكر آباد ہوگئے تھے۔ حضرت يوسف عليه السلام كى وفات كے بعد وہاں ان لوگوں كى كوئى حيثيت ندرى برديى ہونے كى وجہ سے مصر كے اصل باشند سے بعنی قبطی لوگ انہيں برى طرح ستاتے تھے بخت كاموں ميں بيلتے تھے اور برگاريں ليتے تھے۔ حضرت موئى عليه السلام كو اللہ تعالى نے بنی اسرائيل ميں بيدا €11\$

فرمایا پھراللہ تعالی نے بیا تظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی (جیبا کرآئندہ رکوع میں اور سورہ قصص كے پہلے ركوع ميں اس كاذكر ہے) جب موى عليه السلام برے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی ( لیعن مصری قوم كے آدى ) كو ویکھا کہ دہ ایک بنی اسرائیل کے آ دمی سے لڑر ہاہے۔حضرت موٹی علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارااس کا وہیں ڈھیر ہو گیا۔حضرت موی علیہ السلام کوایک شخص نے بتایا کہ فرعون کے لوگ مشورہ کررہے ہیں کہ تہمیں قتل کردیں لہذا یہاں ہے نكل جاؤ\_حضرت موى عليه السلام ومال سے نكل كئے اور مدين ميں قيام فر مايا و مال دس سال رہے شادى بھى و بيں ہوئى جب وہاں سے اپنی بیوی کو لے کرواپس مصرآ رہے تھے توبدوا قعہ پیش آیا جو یہاں سورہ طمیں اور سورہ مل میں ادر سورہ فضص میں مذکور ہے۔ ہوا مید کہ حضرت موی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کوراستہ میں سردی بھی لگی اور راستہ بھی بھول گئے۔ای حال میں تھے کہ طور پہاڑ پر آ گ نظر آئی۔اسے دیکھ کراپنے گھر والوں سے کہا کہتم یہیں رہو مجھے آ گ نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبر لاؤں گا کوئی رہبر ملے گا تورات معلوم کرلوں گایا آ گ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا تا كرتم آ گ جلاكرتا ب اس معلوم بواكمائي حاجات كساتهاال خاندكي حاجت روائي كابھي خيال كرنالازم ہے چونکدان کی اہلیہ بھی سردی سے متاثر ہور ہی تھیں اس لئے ان کے گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا الدہ فرمایا) جب آ گے بڑھے اور آ گ کی جگہ پنچے تو وہاں ماجرای دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کونبوت ہے سرفراز فرمانا تھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موی میں تہارارب ہوں تم جس جگہ پر ہوبیہ مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طویٰ ہے تم اپنی جو تیاں اتار دو۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تیاں گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں جس کو دباغت نہیں دی گئی تھی اور عکر مہ و مجاہد نے فرمایا کہ جو تیاں اتار نے کا حکم اس لئے موا كم مقدى سرزمين كى منى ان كے قدموں كولگ جائے (معالم التزيل جسم ٢١٣) الله جل شاندنے خطاب كرتے موے مزیدفر مایا وَانَااحُتُونُکَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوحِي (اور میں نے تہمیں چن لیالبذا جووی کی جاتی ہے اسے تھیک طريقد رسنو) اِنْسِنَى انَا اللهُ لَآ اِللهَ إِلَّا انَا فَاعْبُدُ نِي وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُوى (بلاشبين الله مول مير عسواكوكي معبود المیں لہذاتم میری عباوت کرواور میری یادے لئے نماز کو قائم کرد) یوں قو موی علیہ السلام پہلے ہی ہے مومن تصاللہ تعالی کنے ان کواپنی ربوبیت اور الوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فرمائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن بر عمل کرنے والے کواپنے اپنے عمل کابدلہ دیتے جانے کا تذکرہ بھی فرمایا اور موی علیدالسلام سے فرمایا کہ قیامت آنے کا بھی عقیدہ رکھؤ جولوگ قیامت کونہیں مانتے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچیے چلتے ہیں۔اللہ کے احکام اور اخبار کی تقیدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ ماننا اگر منکرین میں ہے کسی کی بات مان لی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے" حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے توبہ بات بہت بعید ہے کہ سی منکر مگذب کی بات مانیں ان کوخطاب کر کے دوسروں کو تعبيفر مادى كمنكرين قيامت كى بات مان كربر بادنه موجانا

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجنا تھا اور الیی نشانی بھی دینی تھی جس سے فرعون پر ججت قائم ہو جائے کہ بیدواقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونشانیاں عطافر ما دیں۔ان میں سے ایک تو ان کی عصاصی اور دوسراید بیضاءتھا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسی تمہمارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موسی علیہ السلام نے مدین میں دس سال کریاں چرا کیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک کئڑی رہتی تھی جواس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اور تھوڈے سے جواب پر اکتفائی تبیں کیا چونکہ خالق کا کنات جل مجدہ سے باتیں ہونے کا موقع تھا اس لئے بات کمبی کردی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر فیک بھی لگا تا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی مجرکیوں کے لئے ہے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کا موں میں استعمال کرتا ہوں۔ (مثلاً موذی جانوروں کو مار تا اور اس کے ذریعہ یانی کا مشکیزہ اور زادر اواٹھانا وغیرہ)

قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى (بارى تعالى شانه كارشاد مواكراس التمي كوزيين برد الدو) فَالْقَاهَا (سواس انبول نے ڈال دیا) فَاِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى (سواحا تك وه دوڑتا مواساني بن كُنُ) سور ممل ميں ہے كہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھاتو پیچے ہٹ گئے اللہ تعالی کا ارشاد ہوا، خُدُهَا وَ لَا تَخَفُ (اس کو پکڑ لواور دُرونبين) سور ممل مين سيالفاظ بهي بين إنسى لا يَخاف لَدَى الْمُرْسَلُون (كمير عامض يغيم دُرا نہیں کرتے) اللہ تعالیٰ نے بیکھی ارشاد فر مایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ (چنانچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور اٹھانے لگے تو وہ لاٹھی ویسی ہی ہوگئ جیسی پہلے تھی ) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالی شانۂ کا ارشاد ہوا و اصنف م یک ک الی جَناحِک (تم این ہاتھ کو این بغل میں ملالو) تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ (وه بغيرعيب كَسفيد مونے كى حالت ميں نظر كا) چنانچيموى عليه السلام نے اپن بغل میں ہاتھ ڈالا پھرواپس نکالا تو وہ خوب زیادہ سفیدروشن تھا۔اور بیسفیدی سی عیب یعنی برص وغیرہ کی بیاری کی وجہ سے نتھی اسی کو مِنْ غَيْرِ سُوْءِ فرمايا - بيدونشانيال بوئيں پھرفرمايا لِنُسريَكَ مِنْ ايَاتِنَا الْكُبُراى (تاكم بمتمبي اپنی بڑی آیات میں سے دکھا کیں )اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیدالسلام کوجوبرے برے معجزات دیئے گئے تھان میں سے حضرت موی علیدالسلام کے ہاتھ کاروثن ہوناسب سے ہوی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا إِذُهَبُ إِلَى فِورُعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى (فرعون كے پاس چلے جاؤب شك اس في سركشي اختيار كرد كھي ہے) اس كے بعد حضرت موی علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے اور پھر فرعون کے پاس جانے اور جادوگروں کے مقابلہ کرنے کا ذکرہے جوآ تحدہ دورکوع میں ہے۔

## حضرت موسی علیدالسلام نے نورر بانی کونار سمجھا

حضرت موی علیہ السلام جب آگ کی جگہ پر پنچ تو (مقد سرز مین طوی کی اس جانب کے کنارے سے جو حضرت موی علیہ السلام کے دائنی طرف تھی ) ایک درخت سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا جیمیا کہ سورہ قصص میں فرکور ہے۔ یہ وہ آگ نظر آئی تھی اس کے بارے میں علامہ بغوی معالم النز بل جس میں ۱۲ میں کھتے ہیں قال اہل التفسیر لم یہ کن اللہ ی داہ موسی نارا بل کان نورا ذکر بلفظ النار لان موسی حسبہ نارا لین المی تغیر نے فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو کھ دیکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو کھ دیکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے آگ میسوں کیا تھا اس لئے نار سے تعیر فرمایا۔ پھر فرمائے ہیں وقال اکثر السفسریون ہو نور الوب عزوجل آگ میں اور میں خور الوب عزوجل وہو قول ابن عباس و عکومة و غیر ہما کا بہی ارشاد ہے)

معرت الاموی ارضی الله عند سروایت بے کدر سول الله علی فی خارش او محساب المندور لو کشفه الاحرفت سبحات و جهه ما انتهی البه بصره من خلقه لیخی اس کی ذات کا پرده نور ہے اگروه پرده ہٹاد ہے اس کی ذات کا پرده نور ہے اگروه پرده ہٹاد ہے اس کی ذات کے افرارساری مخلوق کو جلاد یں جہاں تک اس کی نظر ہے (رواہ سلم ) لیخی مخلوق کے پردے بادی پردے ہوتے بین الله تعالی جوا پی مخلوق ہے وہ اپنے عزو وہلال کے نور ہے تجب بدانو ادا تھے جا ئیں تو ساری مخلوق بھل کر خاک ہو وجائے حضرت موئی علید السلام نے جس نور کو آ گی صورت میں محسوس کیا تھا۔ بعض حضرت موئی علید السلام نے جس نور کو آ گی صورت میں محسوس کیا تھا۔ بعض حضرت موئی علید السلام نے دور ہے آ گی محسوس کیا تھا۔ بعض حضرت موئی علید السلام ہو ہے آ گی حوس کیا صاحب دور جم المحانی ہو الا کو رفعہ بن مذہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ دخترت موئی علید السلام جب آ گی حقریب پہنچ تو وہاں رحمۃ اللہ علیہ ہو الکہ ہو ہو ہو اللہ بھرے جرت انگیز منظر دیکھا ایک ہوئی آ گی ہو ہے در خت کے جس میں ترکیا ورزونی میں اور اضاف نہ ہو کہا ہو کہا ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا تھا ہیں در یک ہو ہو ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہ

## نماز ذكرالله كے لئے ہے

الله تعالى في حصرت موى عليه السلام كوا بن عبادت كالحكم فرمايا بعرايك خاص طريقة عبادت يعنى تماز كاخاص طور برحكم ديا اور فر ماياوَ اقديم الصَّلوةَ لِذِكْرِى اس معلوم مواكم مازى الهيث بهت زياده إورية معلوم مواكرانبياء سابقين عليم الصلوة والسلام اوران كى امتول كوبهي نماز برسطة كاحكم تفاحضرت ابراجيم عليه السلام في جب سرزيين مكه مين اپني الميهاور يَ كُورِ هُورُ الوبارگاه الهي مِن يون عُض كيا رَبَّنا آنِي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتَى بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربَّانَ لِيُقِيمُونُ الصَّلُوة (اعمار درب من في النيخ دريت كوآب كي بيت فرم كي إلى الي وادى من همرايا بجو كيتى بارى والى بيس باع المرارب الكروه فماز قائم كرين ) اوردعا بين عرض كيا رَبِّ الجعَلْنِي مُقِيمُ الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ (احمر دب مجھنماز كا قائم كرنے والا بنااور ميرى دريت مي سے بھى اورائ ہمارےرب ہماری دعا قبول فرما) در حقیقت نماز بہت بوی چیز ہادر شہادتیں کے بعدسب سے بوی عبادت ہے۔سفر میں حضر میں حرج میں مرض میں امن میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ ریو ہے کہ لیے سفر میں (جس کی مقدار کتب فقہ میں کھی ہے) چاررکعت کی جگہ دورکعت مشروع کردی گئی لیکن بالکل ہی معاف نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز را صنے کا مكلف ہے۔ نماز كى برى برى خصوصيات بين ان مين سے ايك سے كه برفرض نماز كے لئے اذان دى جاتى ہاور کسی عیادت کے لئے اذان نہیں رکھی گئے۔ پھراذن بھی اول سے آخرتک اللہ کاذکرہے اور نماز بھی اول سے آخرتک ذكرالله بـالله اكبرية شروع كى جاتى باورالسلام عليم رختم كى جاتى بدرميان مين تلاوت باذكار بين تبيع اور تقدیس ہے۔ تکبیر ہلیل ہے۔ تشہد ہے اور صلوۃ علی النبی علیہ ہے اور آخر میں دعا ہے بیرب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان سے ذکر ہے آ تکھیل بھی پابند ہیں ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ پاؤں بھی ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں دل میں خثوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور عجز ونیاز ظاہر ہور ہاہے ریسب حالات ایسے ہیں جو بندے کوسرایا خالق و مالک جل مجدہ کی طرف متوجہ کردیتے میں نماز دنیا میں بھی اول ہے اور آخرت میں سب سے پہلے اس کی پوچھ ہوگئ یہ جوفر مایا آقیم الصّلوة لِذِ تحرِی کفماز کو میری یاد کے لئے قائم کرواس میں لفظ ذکر عام ہے زبان سے تو نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا جا ہے تا کہ دل ہے بھی ذاکراور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تواعضاء وجوارح پر بھی ظاہر میں اس کااثر پڑتا ہے۔اور جب نمازاجیمی طرح پر بھی جائے اورول میں ذکراللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو پھر نماز کی طرف بوری رغبت ہوجاتی ہے نفس نمازے كتراتا بو قلب اسے رجوع كراديتا ب اور نماز برآ ماده كرديتا بجس قدر الله تعالى كى معرفت حاصل جوگ اسی قدر نماز کی رغبت ہوگی دل بھی لگے گا فرائض بھی اچھی طرح پڑھے جائیں گےسنن اورنو افل کا بھی اہتمام ہوگا۔

## بكريال جرانے ميں حكمت اور مصلحت

حضرت موسی علیدالسلام جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صالح بزرگ تھے انہوں نے ان سے اس شرط پراپی ایک لڑکی سے نکاح کردیا کہتم آٹھ سال تک میری بکریاں چراؤ اوراگردس سال تک چرادوتو بیضد مت تنہاری اپنی طرف سے ہوگی۔ حضرت موسی علیدالسلام نے دس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عتب بن ندروضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورہ طسم یعنی سورہ فضص پڑھی۔ جب حضرت موی علیہ السلام کے قصد پر پہنچاتو فر مایا کہ بلاشبہ موی نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے بیٹ کی خوراک کے لئے اجرت پردے دیا تھا (رواہ احمد و ابن ماجہ کما فی المشکل ہ ت مل سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے بیٹ کی ہوگیا اور مسلم سے بیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہوگیا اور شرمگاہ کے یا کرد کھنے کا بھی کیونکہ بیر خدمت بیوی کے مہرے حساب میں لگائی گئی تھی (کما قالہ بعض العلماء)

قیراط اس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے سے تکڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین دین ہوتا تھا اور مزدور کو مزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

فا کرہ: حضرت موسی علیالسلام کے تذکرہ میں ان کی لاٹھی کے بارے میں کہیں حیة اور کہیں جَسان اور کہیں فعنمان کا لفظ آیا ہے۔ فعنمان بڑے اثر دھے کواور جان پنے اور چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے اور حیّة عام ہے یہاں بعض مضرین کو اشکال ہوا کہ ایک ہی چیز کو تین طرح جو تعبیر فر مایا اس سے تعارض کا ابہام ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شعنبان کا لفظ صرف اس موقع پر آیا ہے جب پہلی بار حضرت مولی علیہ السلام فرعون کے پاس پنچے اور اسے ید بیضاء و کھایا

پھراپی عصاء کوڈال دیا تو وہ نتبان بن گیا۔ اس موقع کے علاوہ پر لفظ کی جگہ استعال نہیں ہوا۔ وادی طوی پر جب عصاء 
ڈالنے کے لئے اللہ جل شان کا ارشاد ہوا اور اس پر موی علیہ السلام نے اپنی عصاء ڈال دی سورہ طبیں یہ ہے کہ وہ حینہ 
بن گی اور سورہ قصص اور سورہ نمل میں ہے کہ وہ جان بن گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حینہ ہر چھوٹے بڑے 
سانپ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اب رہا جادوگروں کے مقابلہ میں حضرت موئی علیہ السلام نے جواپئی عصا کوڈالا وہاں تو یہ 
ہوکہ انہوں نے اپنی لا گھی ڈال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کولقمہ بنانے گی سورۃ اعراف اور سورہ طہ اور سورہ 
شعراء میں تینوں جگہ یہی ہے ان مواقع میں حیّقہ بیا شعبان یا جَان میں سے کوئی لفظ نہیں لہذا کی قتم کا کوئی تعارض نہیں 
ہے۔ تعارض جب ہوتا جبکہ ایک ہی جگہ میں شعبان اور جان دونوں کا ذکر ہوتا۔

قال دیت اشر خربی صدری فی ایش ای امری فی واحل عقد قر قرن لسانی فی من اسانی فی من اسانی فی من اسانی فی من اسانی استری است

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاقت السان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا

قض مديو: جب موئ عليه السلام كوالله تعالى في نبوت سے سر فراز فرما كراور دوبردى بردى نشانياں (عصااور يد بيضاء) عطافر ماكر فرعون كے پاس جانے كاتھم فر مايا تو انہوں فے عرض كيا كدا سے مير سے دب جس كام كاتھم فرمايا ہے اس كے لئے مير اسيد كھول د يجئے اور مير سے كام كوآسان فرما ہے۔ شرح صدر الله تعالى كى برى نعمت ہے۔ رسول الله علي الله تعالى في خطاب فرمايا الكم مُنشَرَح لكَ صَدْرَكَ (كياجم في آپكاسين نبيس كھول ديا) جب شرح صدر ہوتا ہے بھى كام كرنے كى مت موتى ہےاوركام آ كے بوھتا ہے شرح صدركى دعاميں حوصلہ مت كابوھنابات كہنے يرقادر مونا خاطبوں سے نہ جھجکناعلی الاعلان بات کہنا بات کہنے کے طریقے منکشف ہونا علوم کامتحضر ہونا اور علوم میں اضافہ ہونا اور علم کرنے کی صورتون کا قلب بروارد ہونا بیسب کھا جاتا ہے۔ موی علیہ السلام نے بیجی عرض کیا کہ میری زبان میں جوگرہ ہے اسے کھول دیجئے تا کہ میرے مخاطب میری بات کو مجھ لیں۔مفسرین نے لکھاہے کہ زبان میں ان کی پیدائش لکنت تھی اور ایک قول میر بھی ہے کہ بچین میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے کل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑلی تھی اس برفرعون کو خیال ہوا کہ کہیں بداڑ کا وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ ہے گا۔اس پر جب اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا ہے تا مجھ بچہ ہے نادان ہے داڑھی پکڑنے سے اس طرح کا اثر لینا اور قل کرنے کا ارادہ کرنا درست نہیں اس کی نادانی کی آنر ماکش كرلى جائے لبذاان كے سامنے جواہراور آگ كے اٹكارے ركاد و پھر ديكھوكيا كرتا ہے جب دونوں چيزيں سامنے ركھ دى گئيں تو حضرت موئ عليه السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی زخم تو اچھا ہو گیالیکن لکنت باتی رہ گئی اس لکنت کی وجہ ہے انہوں نے دعا کی کہاہے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ جومیرے مخاطب مول وه میری بات سمجھ سکیں بعض علما تفسر نے یہاں مینکتہ بنایا ہے کہ چونکہ انہوں نے مَفَقَهُوا قَوْلِي تعمی دعا میں کہددیا تھااس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کھے باقی رہ گئی تھی۔اس لئے فرعون نے عیب لگاتے ہوئے يول كما تما أمُ أنَا حَيْثٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينٌ (كياس بهتر بول يايي بهتر ع حس كيكوني حیثیت نہیں اور وہ بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرسکتا) چونکہ پوری طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھاکنت باقی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بفدر بات کر لیتے تھے )اس لئے فرعون کو یہ بات کہنے کا موقع ملاتھا اگرچہ بیا حمال بھی ہے کہاس نے عناداً اپیا کہا ہو۔

حضرت موی علیه السلام نے بید عابھی کی کہ اے میرے دب میرے کنبہ میں سے میر اایک وزیر یعنی معاون بنادیجئے پھراٹ کی خود ہی تعیین کردی اور عرض کیا کہ بیہ معاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کردیجئے اور انہیں بھی نبوت عطافر ماکر تبلیغ کا کام سپر دفر مادیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر نبوت کا کارمفوضہ انجام دیں۔

سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کے لئے یوں دعا کی وَاَجِی هَارُونُ کُهُ وَاَفْصَتُ مِنِی لِسَانًا فَارُسِلُهُ مَعِی دِ ذَا یُصَلِّقُنِی آنِی اَخَافُ اَنُ یُکلِّبُونِ (اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھے نیادہ قصیح ہے سوآ ہاں کو میرے ساتھ رسالت سپر دکر دیجئے۔ جو میرے مددگار ہوں اور میری تقدیق کریں بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جھلادیں )اس کے بعد سورة قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے کہ میری تقدیق کریں بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جھلادیں )اس کے بعد سورة قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے کہ

ارشاد ہے۔ قَالَ سَنشُدُ عَضُدَکَ بِاَحِیْکَ وَ نَجْعَلُ لَکُمَا سُلطانًا فَلَا یَصِلُونَ اِلَیْکُمَا بِایْتِ اَنْتُمَا وَمَنِ اتّبَعَکُمَا الْفَالِبُونَ (الله تعالی نے فرمایا کہ ہم عنقریب تمہارے بھائی کے دریعے تمہارے بازوکوم میں ہے البندا ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگا۔ تم ہمارے میجزوں کو لیے کہ جاؤتم دونوں اور جو تمہارا اتباع کرے گا غالب ہو گے) حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون ہونے کی دعاکر نے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکمی نُسَیّحک کیشیوًا وَ نَدُ کُوکَ کَشِیوًا وَ اَدَ کُوکُ کَشِیوًا وَ اَدَ کُوکُ کَ کُولُوں کے ایک اور کو ت ہے ہم اور کر میں اس سے معلوم ہوا کہ بلغ ودعوت کے کام میں ذکر اور شیج میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا وز ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا وز ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا وز ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا وز ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا وز ایک کے کرے دکرے دل کونٹو یت بھی پہنچاگا۔

دعاکۃ خریس یہ جی ہے کہ اِنگ کُونٹ بنا بَصِیْوا (کا اے میرے دب بلاشبہ آپ ہمیں ویکھنے والے ہیں)
ہماری حاجت کا بھی آپ کو پید ہاور جو کچھ فرعون کے ساتھ گذرے گیاس کا بھی آپ کھلم ہے ہیں ہمیشہ ہماری مدوفر مائے۔
حضرت موی علیہ السلام کی فہ کورہ تمام دعا کیں قبول ہو کیں جیسا کہ ارشاوفر مایا قسال قسل اُونیٹ سُسو لُکک یَا
مُسوسنی (اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے موی تمہاری درخواست قبول کرلی گئی) دعا کیں کرکے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشخری پا کہ وادی مقدس سے روانہ ہوئے اور مصر بہنے کر آپ نے حضرت ہاروئ کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے بہنے کے جسیا کہ جند آیات کے بعدای رکوع میں آرہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شائد نے حضرت موئی علیہ السلام کی بچپن والی تربیت کا پھران کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

## 

اے موک ایک خاص وقت پر چلے آئے۔

حضرت موسىٰ العَلَيْ كالجينِ ميں تابوت ميں ڈال كربہاديا جانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا 'اور فرعون کے لیس میں ان کی تربیت ہونا قصم و جونک فرعون اوراس کی قوم کے لوگ بی اسرائیل پربہت ظلم کرتے تھاں لئے انہیں معرے چلے جانے ک ضرورت بھی لیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سیجی گوارہ شتھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات بیہ ہوئی کہ کا ہنوں نے فرعون کو میر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گالبذااس نے بیکام شروع کردیا کہ بی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہوتا تھا اسے لی کردیتا تھا اور جولڑ کی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا' جب حضرت موی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بردی تھبرائیں اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرے لڑ کے کو بھی قتل نہ کردے اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہاں بچہ کوایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اورتم ندؤرنا اورنع کرنا ہم اسے تہارے پاس والس پہنچادیں گے اوراسے پفیر بنادیں گے۔ (کسسا فسی سور ق المقصص إنَّا رَّآدُوهُ اِلَيُكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ )انهول نه يج كوصندوق من ركاردريا من دال ديا يجه صندوق میں تھا اور صندوق پانی میں بہدر ہاتھا۔ دریانے اس صندوق کوایک کنارہ پرلگا دیا و ہیں فرعون کامحل تھا اس کے گھرِ والول نے دیکھا کہ کنارہ پرایک صندوق موجود ہاس کوجوا ٹھایا تودیکھا کہاس میں ایک بچہ ہے۔ بیووی بچہ تھا جوفرعون کا وتمن اور فرعون کے لئے مصیبت بننے والاتھا۔ سورة طرمین فرمایا یَا خُدُهٔ عَدُوَّلِی وَعَدُوَّلَهُ (اس بچرکوو وَخُصْ لے لے گا جوميرادهمن إوراس بيكا بهى ومن إورسورة تصص من فرمايا فَالْتَقَطِهُ الله فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًا وَحزَالًا (سواس بچیکوفرعون کے لوگوں نے اٹھالیا تا کہان کے لئے دشمن سے اورغم کا باعث ہوجائے ) فرعون کوا حساس ہوا کہ بیہ بچر کہیں وہی نہ ہو جومیری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے لہذااسے قل کرنے کا ارادہ کیا۔ (مشہورہے کہ فرعون لاولد تھا)اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آ تھوں کی شنڈک ہے اسے قل ندکر۔ ہوسکتاہے کہ میں نفع پہنچا دے یا ہم اسے بیٹائی بنالیں گے۔ای طرح مشورہ ہوااور انہیں انجام کی خرنہ تھی۔

(كما في سورة القصص وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرُعَوُنَ قُرَّةُ عَيُنٍ لِّيُ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى اَنُ يَّنْفَعَنَا ۖ اَوُ

تمهارى مالى كاطرف لوثا دياتا كراس كي آئكميس شندى مول اوروه ممكين ندمو) اورسور وضص مين فرمايا: وَحُرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ يَّكُفُلُونَهُ

اورسوره مسل بن قرعاد من عليه المواجع من من من المواجع من من المحافظة وَلَا تَحْوَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَلَكِنَّ الْحُفَرَهُمُ اللهِ عَهُونَ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْوَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَلَهُ لَكُنُ الْحُفَرَهُمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ حَقُلَ اللهِ حَقُلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پیتہ نہ بتاؤں جوتمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس کی خیرخواہی کریں غرض ہم نے مولیٰ کوان کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا تا کہان کی آئیسیں شنڈی ہوں اور تا کہ وہ غم میں نہ رہیں اور تا کہ اس بات کو جان لیس کہاللہ تعالیٰ کا دعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ) ہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کی صورتحال بیان فر مانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور انعام يا دولا يا اور فرما يا وَقَتَ لُتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ( اور توني أيك جان كول كردياسو ہم نے تہمیںغم سے نجات دی اور تہمیں محنتوں میں ڈالا ) اس کا تفصیلی واقعہ سورہ نضص میں ندکور ہے۔اجمالی طور پر يهال بيان كياجاتا ہے۔اوروہ بيكہ جب موى عليه السلام بؤے ہو گئے تو باہر نكلتے اور بازاروں ميں دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اور انہیں میمعلوم ہو گیا تھاکہ پر فرون کا بیٹانہیں ہوں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور جھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدہ ہی ہے۔ان کی قوم پرآ ل فرعون کی طرف سے جومظالم ہوتے تھے انہیں بھی و کھتے رہتے تھے۔ نکیک دن یہ ہوا کہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک محض بنی اسرائیل میں سے اور ایک مخص قوم فرعون میں سے اڑ رہے ہیں۔ان کی قوم کے آ دمی نے ان سے مدد مانگی لہذا اُنہوں نے فرعون کی قوم کے آ دمی کوایک گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسەلگنا تھا كەپيىخص وېيں دھير ہوگيا'يه بات تومشہور ہوگئ كەفرعون كى قوم كے ايك آ دى كوكسى نے قتل كر ديا ہے کیکن میہ پیتہ نہ چلا کہ مارنے والاکون ہے؟ الحلے دن پھراییا واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کا وہی مخص جس نے کل مد دیا ہی تھی آج پھر کسی سے لڑر ہاتھا یہ دوسر انتحق قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا' اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مد د ما نگی حضرت موی علیه السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جو تو م فرعون سے تھا اور جس کے مقابلہ میں اسرائیل مخص مدوطلب کرد ہاتھا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی سیمجھا کہ مجھے ماررہے ہیں وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے آل کرنا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ دی کوقتل کر چکے ہو۔اسرائیلی کی زبان سے پیکلمہ نگلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کوخر پہنچا دی للذاوہ بہت برہم ہوا اور اب بیمشورے ہونے گے کہ حضرت موی علیہ السلام کوقل کر دیا جائے۔ اب فرعون کے اہلکارموی علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ ایک مخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موی فرعونی لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کررہے ہیں تا کہتمہیں قل کردیں للذاتم ان کی سرزمین سے نکل جاؤ' بین كرحفرت موى عليه السلام ورت موع ومال سے فكاورمدين چلے كئ اورمدين تك ينج ميں اورو مال رہے ميں بہت ی تکلیفیں اٹھا کیں۔وہاں چندسال رہے اس کے بعد واپس مصر آئے اور رائے میں نبوت سے سرفراز ہوئے بیہ جو فرمايا وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَبَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدِّينَ ثُمَّ جِئتَ عَلَى قَدَرِ يًا مُؤسى اس مين التفصيل كا اجمال --

#### \* CT } واصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴿ إِذْهِبُ آنْتَ وَآخُوْكَ بِالْتِي وَلَا تَيْنِيا فِي ذِكُرِي ۚ إِذْهِبَا اوريس في تهييل ي لينتخب كراياتم اورتمهارا بهائي ميري نشانيال ليكرجاد اورد ذول ميري ياديس ستى ندكرنا تم دونول فرعون كي طرف يلي جاد عب شك وه ٳڶى فِرْعَوْنَ إِنَّا طَعَيْ فَقُوْلِ لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَمُنَّا لَكُنْ يَتَنَالُّوُ أَوْيَخْشَى قَالَا رَكِنَا إِنَّنَا مرشى اختيار كفيهوئ بنجتم دونول اس ازى كساته بات كنا بوسكا بكده نفيحت قبول كرعياد رجائ دونول في عرض كيا كما محار عدب بلاشبه مين نَعُافُ آنَ يَغُرُطَ عَلَيْنَا آوُ آنَ يَظُغَى قَالَ لاَ قَعَا فَأَ اِنْنَى مَعَكُمَا آسَمَعُ وَارَى • فَأَيْل اں بات کا تدیشہ کردہ ہم پرزیادتی کرے یا سرکٹی کرنے براتر آئے اللہ تعالی نے فرمایا کہتم دونوں مت ڈروبلاشبہ ش تہمارے ساتھ نمول منتا ہوں اور و کھتا ہوں فَقُوْلًا إِثَارِسُولِرَتِكِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَرَنِي إِسْرَاءِيْلَ هُ وَلَا تُعَذِّبُهُ مُو قِلْ جِمُنك بِأَيْرَ سوتم اس کے پاس بی جاداوراس سے ہوکہ بلاشہ ہم تیرے دب کفرستادے ہیں موقدی امرائیل کو ہمارے ساتھ بھی دے اور والبیل تکلیفیں ندوے ہم تیرے پاس مِنْ رَبِكَ وَالسَّالُمُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبُعُ الْهُلَى ﴿ إِنَّا قَدُ أُوْفِي الْيَبْأَ أَنَّ الْعَدَابَ عَلَى تیرےدب کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں۔اور سلام ہوا س خض پر جو ہدایت کا اتباع کرے بلاشبہ ماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس پرعذاب ہے مَنْ كُنَّ بُ وَتُولِيُّ جوجمثلا فے اور دوگر دانی کرے۔

حضرت موسى اورحضرت بإرون عليبهاالسلام كوالتد تعالى كا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں ستی نہ کرنا اوراس سے زی کے ساتھ بات کرنا

قت مسيد: الله تعالى شائ في حضرت موى عليه السلام كواسي انعامات يا دولائ اور پر فرمايا كه ميس في تهمين اسي لئے چن لیا ہے۔ بیدوسری مرتبہ ہاس سے پہلے وَانّا اخْتَوْنُکَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْطَى مِن بِهِ بات گذر چی ہے۔ انتخاب کا تذکرہ فرمانے میں بھی امتنان ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تصان میں سے ایک قبیلہ کے ایک ہی شخص کوچن لینااور نبوت سے سرفراز فرمانا بیانعام خاص ہے۔

الله تعالى كا انتخاب فرماليناتى برى نعت بركاس كمقابله مين دنياكى كوئى تكليف بجريجى حيثيت نبيس ركهتى-مزیدارشاد ہوا کہتم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کرجاؤ فرعون کے پاس پہنچواور میرے ذکر میں برابر لگےرہنا اس میں سستی ندرنا فرعون سرکش بنامواہاس سے جا کرزی سے بات کرنا موسکتا ہے کہمہاری بیزی اس کے لئے نقیعت قبول كرنے كا ذريعه بن جائے ياده اپنے رب سے درجائے اور اپنى سركشى سے توبەكر لے اور رب حقیقى كا فر ما نبردار ہوجائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے کام میں ذکر اور صبر اور زم گفتاری کی بردی اہمیت ہے یہ چیزیں قبول حق کے لئے مفید اور معاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معانداورسرکش نہ مانے توبیدوسری بات ہے۔حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہا ہے ہمارے دب ہم کارمفوضہ کے لئے فرعون کے پاس جاتورہے ہیں لیکن ہمیں بدؤرہے كدوه جم پرزيادتى كرے اورزيادتى ميں آ كے برهتا چلا جائے اس پرالله جل شاخه نے فرمايا كهتم ورومت ميں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوئیج دے اور ان کوجوطرح طرح سے تکیفیں دیتا ہے اس سے باز آ' نبوت اور رسالت ابت کرنے کے لئے میجی کہددینا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں (بینشانی عصاء اور ید بیضاء دونوں چیزیں تھیں) سورة اعراف اورسورہ شعراء میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے پہلے یہی دونشانیاں ظاہر کیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بیجی فرایا کہ بات کرتے کرتے والسّکام علی من اتّبع الهای میں کہددینا۔ (ایمی اس پرسلام ہے جو بدایت کا اتباع كرے)اس ميں فرعون كويہ بتاديا كہم وہ ہدايت لائے ہيں كہ جو تفس اس كا اتباع كرے كا دنيا اور آخرت ميں سلامتى كے ساته ربي كا چروعيداوراندار كيطور برفر مايا إنَّاقَدْ أُوْحِيَ النِّئَاآنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (كه بلاشبه ہماری طرف اس بات کی وجی کی گئی ہے کہ جو محص جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گااس پرعذاب ہوگا) معلوم ہوا کہ ملغ اور داعى كوتبشير اورانذار دونول چيزين اختيار كرني جائيس اورية جوفرمايا والسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى بياس ليَّك كافرول كوسلام كرناجا تزنبيل \_ كافرول سے خطاب كرے ما خط كھے توالسلام عليم ند كے بلكه اَلسَّكامُ عَسلني مَن اتَّبعَ الْهُدَاى كَهِـرسول الله عَلِينَة في جب برقل شاه روم كوخط لكها تفاتواس خطي مسلام على من اتبع الهدى ( لكه كر اسلام کی دعوت پیش کی تھی) (صحیح بخاری جام ۵)

حضرت موی اور ہارون علیهما السلام کو جواللہ تعالی شانۂ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور توحید کی دعوت دینا مقصود تھا اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مفرے تکال کرلے جا کیں۔سورہ والنازعات میں فرمایا اِفْھَ بُ اللّٰی فِرُ عَوْنَ اِنَّمَةَ طَعٰی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِلّٰی اَنْ تَوَرَّحٰی وَاَهْدِیْکَ اِلّٰی دَبِیْکَ وَالنازعات میں فرمایا اِفْھَ بُ اللّٰی فِرُعَوْنَ اِنَّمَةَ طَعٰی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِلّٰی اَنْ تَوَرَّحٰی وَاَهْدِیْکَ اِلّٰی دَبِیْکَ وَالنازعات میں فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکٹی کی ہے پھراس سے کہوکیا تجھے اس کی خوائش ہے کہ تو پا کیزہ موجائے اور میں تھے تیرے دب کی طرف رہنمائی کروں تا کہ تو ڈرنے گئے )

قَالَ فَمَنْ رَبُكُمُ الْمُولِيْ قَالَ رَبُنَا الَّذِي الْعُطِي كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَ الْتُحْرِهِانَ قَالَ فَهُا فرعون نے کہا تر مدوں کارب کون ہاے موی اسوی نے کہا کہ مارار بدی ہے جس نے برچیز کوس کی پیدائش مطافر ان بھرراہ تائی فرعون نے کہا بال العُرُونِ الْأُولِي قَالَ عِلْمُهَا عِنْكُ رَبِّي فَيْ كِتْبِ لَا يَضِ لَكُرُولِي سَكَى فَا وَرِينَ وَلا يَسْكَى فَا وَرِينَ مِنَ النّهُ وَرِينَ وَلا يَسْكَى وَرَبِ عَلَى اللّهُ وَالْمَا مِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمَن النّهُ وَمِن النّهُ وَمَن النّهُ وَمَن النّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَمَن النّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وقُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُمُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللل

# حضرت موسى عليه السلام كافرعون سيمكالمه

بقائه و کے ماله اما اختیار اکما فی الحیوانات او طبعا کما فی الجمادات والقوی الطبیعیة النباتیة والحیوانیة و کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کی کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں

یہ مضمون بہت پڑا بھی ہے اور آ ہے بھی جنا جناغور کیا جائے اور مخلوق میں نظر کی جائے اس قدر ذہن میں اس کا پھیلاؤ
پڑھتا چلا جائے گا۔ پچہ پیدا ہوتا ہے قو مذہیں پیتان دیا جاتا ہے فوراً ہونٹ ہلاتا ہے مرفی کا بچہ پیدا ہوا دانہ ڈالا اس پر دوڑا۔ آ دی کے
پچہ نے ذرا سا ہوش سنجالا ہاتھ سے کھانا شروع کیا چو پاہیوں نے بچہ جنااس کی دیکے بھال اور تھاظت میں اس کی ہاں شغول ہوگی
پچہ ماں کے تھنوں کے پاس گیا اور تھنوں کو چوسنا شروع کر دیا چونکہ جانوروں کا کھانے پینچیس انہیں استنجے کی بھی ضرورت نہیں اس کے اہر مورت نہیں اس لئے انہیں ایسے ہاتھ نہیں دورے کئے جومنہ تک پہنچیس انہیں استنجے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے انہیں ایسے ہاتھ نہیں دورے کے جومنہ تک پہنچیس انہیں استنجے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے انہیں اور کے بڑے کا م جیں البذا اسے ہاتھ دے دیئے گئے مگڑی جالا بنا کر کھی کو
الکے بھی ہاتھ کی ضرورت نہیں انسان کو بہت سے کام جین بڑے ہو منہ تک پہنچیس انٹی لئک کر دوڑ جاتی ہے۔ بری کا
مار کر کھاتی ہے۔ اور چھپکی روشن کے پاس آ کر پٹنگول کوشکار کرتی ہے۔ اور دیوار پر بلکہ چھت میں الٹی لئک کر دوڑ جاتی ہے۔ بری کا
مریعے بتائے اور اس کی ذات کے متعلق نفع اور ضر سمجھادیا۔ فہ ہم ملدی کی جو تھیراو پر ذکر کی گئی اس کے ملاوہ دومری تھیر بھی کے اور اس کی ذات کے متعلق نفع اور ضر سمجھادیا۔ فہ ہم مقد ای کی جو تھیر او پر ذکر کی گئی اور دوہ یہ کہ اللہ تعالی نے کھوت کی اسلام مبعوث فرمائے اور کی گئی اور دوہ یہ کہ اللہ تعالی نے کافلوں کو پیدا فرمایا پھر آئیس ہدایت دی یعنی حضرات انہیاء کرا م علیم السلام مبعوث فرمائے اور کی گئی اور دوہ یہ کہ اللہ تعالی نے کافلوں کے کہائی گئی گئی اور دوہ یہ کہ اللہ تعالی دور کو کھوت کے کہائے کا کہائے کو کوئلوں کے ذریعے خالی شانہ کی معرفت صاصل ہوئے کا ذریعے بنایا۔

تکے ہوئے ہیں اور یہ جوآسان سے پائی نازل ہوتا ہے تیرااس میں کھر بھی ذخل نہیں ہے الک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھااں وقت سے زمین ہے اور زمین میں راستے ہیں اور آسان سے پائی اتر تا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھااورا ہے بھی جرال ہوئے جو گاجی دخل نہیں۔ تیرا تخلوقی ہونا تواس سے ظاہر ہے تیرار بہونے کا دعویٰ جموٹا ہے۔

موتا تھااورا ہے بھی خیرااس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تیرا تخلوقی ہونا تواس سے ظاہر ہے تیرار بہونے کا دعویٰ جموٹا ہے۔

اُسان سے پائی اتارا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنا انعام بیان فر مایا کہ اس پائی کے ذریعہ ہم نے مخلف ہم کے نباتات پیدا کر دیے جن کے رنگ اور مزے اور منافع مخلف ہیں۔ ٹھ لو او اُردَعَو اُسان میں نشانیاں ہیں عشل والوں کے لئے تھی تھی تھی جانوروں کو چراؤ ۔ آب معنی میں آتا ہے عشل کو نہی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہرائیوں سے روکتی ہے معلوم ہوا کہ جو عشل ہرائیوں ہے نہ روکے وہ عشل نہیں ہے اگر چہلوگ اسے عشل سے تھی ہوں۔ خود لفظ عشل بھی اس معنی پر دلالت ہے عشل لغت میں باند ھے کو کہا جاتا ہے اور عشل صاحب عشل کو باندھ کر رکھتی ہے۔ برائیوں سے بازر کھتی ہے۔

ولقن ارينه ايتنا كلها فكن برواس ناجلايا اورا فاري وقال احتنا التخرجنا من ارضنا برخولك اوراب الموابة م فرون اورينه ايتنا كلها فكن برواس في الموابد الم

### فَيُسْعِتَكُمْ بِعِنَابٍ وَقُلْخَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازِعُوا آمْرِهُمْ بِيْنَامُمْ و آسَرُّوا عذاب دے گا کہ مہیں بالکل بی ختم کردے گااور جوجھوٹ بائدھتا ہوہ ناکام بی رہتا ہے۔ چرانہوں نے اپنی اپنی رائے میں اختلاف کیااور چکے چکے التَجُوٰي ۚ قَالُوۡ ٓ اِنْ هٰنٰ بِ ٱلْجِرْنِ يُرِيْلِ إِنْ يَغْرِجُكُمْ مِّنْ ٱرْضِكُمْ بِيغِرِجِمَا وَيَنْ هَب مشوره كرتے رہے كہنے لگے كه بلاشربيد دونوں جادوكر بيں۔ دونوں جا ہے بيں كماہے جادوكي در بيرتم لوگوں كوتمبارى مرز مين سے نكال ديں اورتمبارے عمد ہ بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى ۗ فَاجْمِعُوْ الْكِنْ كُوْثُمَّ الْتُوْاصَقًا ۗ وَقَلْ اَفْلُحُ الْيُؤْمِ مِن اسْتَعْلَ طریقے ختم کر دیں۔ لہذا اب تم سب اپنی تذبیر کا انظام کرو پھرصف بنا کر آجاؤ اور جو غالب ہو آج وہی کامیاب ہوگا۔

# حضرت موی علیه السلام کے مجزات کوفرعون کا جادو بتانا اورجادوگروں سےمقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

قصفى ييل: فرعون ملعون كے مامنے حضرت موى عليه السلام في اپنااورائي جمالى كا تعارف كراديا اوريه جاديا كه ہمیں ہمارے رب نے تیری طرف بھیجا ہے اور رب جل شانۂ کی صفت خالقیت بھی بتا دی اور پیجی بتا دیا کہ اس نے سب کی رہنمائی فرمائی ہےاوروہ نہ خطا کرتا ہےاور نہ بھولتا ہےاور بیز مین کا فرش اسی نے بنایا اور آسان سے وہی یانی اتارتا ہے اور فرعون كوچكتا موا يدبيضاء بهى دكهاد مانيزاس كےسامنے لاتھى كوۋالا

اورا ژدھا بن گئی تو خالق کا کنات جل مجدہ کی خالقیت اور ربوبیت اور الوہیت کا اقر ارکرنے اور حضرت مویٰ وہارون علیماالسلام کی رسالت برایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی باتیں کرنے لگا معجزات دیکھے پھر بھی حضرت موی علیه السلام کو جھٹا یا اوران کی دعوت کو ماننے سے اٹکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو ریکڑی کا سانپ بنا کر دکھا تاہے بہ جادو ہے فرعون نے ب بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور تیرااصل مطلب مدہے کہ اپنے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرز مین سے نکال دیے میتو فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا اور پھراپی جماعت سے بھی کہا کہ بیتو بہت برا جادوگر ہے۔اس کے درباریوں نے کہا کہانی قلمرو کے تمام شہروں میں آ دی بھیج دے جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلالا کیں اور حضرت موی علیہ السلام سے فرعون نے کہددیا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کرآئیں گے۔ لہذا مقابلہ کا دن اور میدان مقرر کردے۔ حضرت موی علیه السلام نے موقع کومناسب جانا اور فرما دیا کہ جماراتہا رامقابلہ زینت کے دن ہو گا۔(اس سےان لوگوں کا کوئی تہواریا میلہ کا دن مرادتھا) اور ساتھ ہی وقت بھی مقرر فرمادیا اور وہ بیر کہ سورج چڑھے مقابلیہ ہوگا اور بدایک ہموارمیدان میں ہونا جائے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہرسے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب یہ بات مشہور ہوگئ کہ جادوگروں سے دوا پیے شخصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدرہے ہیں

ہم پروردگارجل مجدہ کے فرستادہ ہیں۔ تو تاریخ مقررہ پرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہواجس میں جادوگروں نے اپنی ہار مان لی اور سجدہ میں گریڑے اور ایمان لے آئے۔ (جیسا کہ ابھی دوسفہ کے بعد آتا ہے اورسورہ اعراف میں بھی گذر چکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیاوہ اور اس کے درباری آپس میسُ حضرت موی علیالسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ موئی علیہ السلام کوان کی مکاریون کا پینے چل گیا اور ان سے فرمایا کہتم پر ہلاکت ہوتم اللہ پرافتر اءمت کرواس کے نبیوں کو نہ جھٹلا واوراس کے معجزات کو جادو نہ بناؤ پرتمہاراعمل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ ہوگا وہ مہیں ایباعذاب دے گا کہ صفحہ ستی سے مٹادے گا اور مہیں بالکل نیست و نا بود کردے گا۔ اور جب بھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتر اءکیا ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موگیٰ علیہ السلام کی باتیں س کرمقابلہ میں آنے سے ڈھیلے پر گئے اور آپس میں بول کہنے لگے کداگر موسیٰ غالب آ گئے تو ہم ضروران کا اتباع کرلیں گے۔اوربعض حضرات نے یوں کہاہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیہ بات يْ كَ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكُمُ بِعَذَابِ وَآلِي مِن كَمْ لِكُهُ كَدِيةَ جادورك بات معلوم بين ہوتی اور انہوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیالیکن فرعون نے زبردتی ان سے مقابلہ کرایا جس کا انشاء اللہ ابھی ذکر آئے گا۔ پچھتو فرعون کا ڈرتھااور پچھفرعون کامقرب بننے کالالج اس لئے جوفرعون اوراس کے درباری کہتے تھے کہ موی اور ہارون علیماالسلام ہمیں اس سرزمین سے تکالنے کے لئے آئے ہیں جادوگر بھی ظاہر میں سے بات کہنے گے اور انہوں نَ لَهَا إِنَّ هَا أَن هَا لَانٍ لَسَحِرَانِ يُرِيُدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيقَةِكُمُ الْمُثُلَى-بددونوں جادوگریبی جاہتے ہیں کہاہے جادو کے ذریعہ تہاری سرزمین سے تہمیں نکال دیں اور تمہارا جوعدہ طریقہ ہے لعِنْ تَهاراند بب اوردين وهتم ي حير اديل فَأَجُمِعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ انْتُوا صَفًّا (سوتم اين تدبير كواچي طرح جمع كر لو پھرصف بناكر آجاؤ) وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَى (اوروه كامياب مواجس في آج غلبه بإليا) الله تعالى في انہیں کی زبان سے بینکلوادیا کہ جس کاغلبہ ہوگاوہی کامیاب ہوگا۔

ھذا كله على تقديو رجوع الضمائر الى السحرة كما فسر بدلك غير واحد والذى يميل اليه القلب ان هذا كله عنى تقديو رجوع الضمائر الى السحرة كما فسر بدلك غير واحد والذى يميل اليه القلب ان هدا كله من كلام ملاء قرعون والله تعالى اعلم (بيسباس صورت پرے كرتما خير بن جادوگروں كي طرف والله تعالى اعلم جواللہ الله على جيسا كرئى سارے فسرين نے وضاحت كى جاورول اس طرف جاتا ہے كہ بيسب فرعون كرمرداروں كاكلام ہے واللہ الله كا كل م سوئل مرف باتى تجھى كے مطابق سوچتا ہے چونكہ فرعون اوراس كوربادى اوراس كى قوم كوك دنيا دار سوئل سے اس كے انبيس يمي فكر بواكبيں بم مصركى سرز مين سے ندكال ديے جائيں جن لوگوں كو ترت كا يقين نبيس بوتا وہ سب بجھ دنيا بى كو تجھال كہيں ہوتا وہ سب بجھ دنيا بى كو تجھال كہيں كوئى اقتدار لى جائے دنيا بى كو تجال كہيں كوئى اقتدار لى جائے اس كى يہى كوش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى اس كى يہى كوشش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے ۔ اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى اس كى يہى كوشش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے ۔ اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى اس كى يہى كوشش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے ۔ اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى

بولتے ہیں بیانات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانی کا دعوی کرنے کے باوجود کفرید کلمات بھی بول دیتے ہیں پارلیمنٹ میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورعوام کوراضی رکھنے کا جذبران سے سب پچھ کروالیتا ہے۔

# قَالُواينُمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْقَي قَالَ بَلْ ٱلْقُوْا

كنے كے كه اے موىٰ يا تم پہلے والو اور يا بم پہلے والے والے بنيں۔ موىٰ نے كہا بلكه تم پہلے والو

فَاذَاحِبَالْهُ مْ وَعِصِيُّهُ مْ يُعَيِّلُ إِلَيْرِمِنْ سِعْرِهِمْ أَنْهَا تَسْعَى فَاوْجَسَ فِي نَفْسِه

لى يكاك كيدان كى رسيال اور لا شعيال ال كي جادوكى وجد مع وي كي خيال مين الى معلوم بوروي تعين جيدا كده دو ثر ري بين سوموى في اليين ول بين تعوز اسا

خِيفَةُ مُونِي قُلْنَا لَا تَعْفُ إِنَّكَ انْتَ الْكَفْلِ وَالْقِ مَا فِي يَبِيْنِكَ تُلْقَفُ مَا صَنْعُوْا ال

خوف محسوس کیانهم نے کہا کہم مت ڈروبلاشہم ہی بلندر ہو گے۔اورڈال دوجوتمہارے دائے ہاتھ میں ہودہ اس سب کو حیث کروے گا

إِنَّهُ اصْنَعُوْ الْكِيْلُ الْمِعِرِ وَكِلْ يُقْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجِّلًا قَالُوْآ

جو پھوانہوں نے بنایا ہے انہوں نے صرف جادوگروں والا مرکبا ہے اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے کا میاب نہیں ہوتا سوجادوگر بجدہ میں گرادیے گئے کہتے لگے

امكايرت هرون وموسى

كه بهم ہارون اور مویٰ كرب پرايمان لائے۔

# حضرت موسی العلی کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا ، پھر ہار مان کرایمان قبول کرلینا اور سجدہ میں گریڑنا

جادد کی دجہ سے دیکھنے والوں کو پیمسوں ہور ہاتھا کہ انہوں نے جو الاضیاں اور دسیاں ڈائی ہیں دہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔
جب موئی علیہ السلام نے بیہ اجراد یکھا تو ذراسا اپنے دل ہیں خوف محسوں کرنے گے اللہ تعالی نے فر مایا ڈروہیں تم
ہی عالب رہو گے۔ اب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی الٹھی ڈائی دہ سانپ ہیں گئی اور اس نے جادوگروں کے بنائے
ہوئے سارے دھندے کو لگفا ناٹر وع کردیا۔ وکلا یُفیلٹے السّاجو و حیث ناتی جو فر مادیا تھا اس کا مظاہرہ ہوا جادوگر جب
مہی بھی اللہ تعالی کے عظا فرمودہ ججزہ کے مقابلہ ہیں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اور موئی علیہ السلام نے پہلے ہی ہی بھی
فرما یا دیا تھا مَا جِنْتُمُ بِعِه الْسِنٹ وُرُ تَم جو پھے لے کرآئے وہ جادو ہے) اِنَّ اللهُ سَيْنبُطِلُهُ (بلاشہ اللہ تعالی اسے عقریب
باطل فرمادے گا) اِنَّ اللهُ لَا یُصلِحُ عَمَلَ المُفَسِلِی نَلْ الله اللہ اللہ تعالی اللہ کا میں بھی اسے فرمان ہوں اسے مقرور ہوں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور میوادو گرنہیں ہے۔ اور بیجا دو گرنہیں ہے۔ اور بیجا دو گرنہیں ہے۔ (پہلے قوباتوں
اب جو جادوگردں نے یہ دیکھا کہ اس خص کام مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اور بیجادوگرنہیں ہے۔ (پہلے قوباتوں
سے بچھلیا تھا اور اب علی طور پر آئر الیا) تو ای وقت بجدہ میں گریڑے اور علی الا علان انہوں نے مومن ہونے کا اقراد کرلیا۔
اور کہنے گئے کہ المستحرة شہد ہوئی قرون ہوں وہ نہ ہوں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موئی علیہ السلام کا بھرہ وہ السے مقرود السے کہ مارے بی بھرور کردیا ایسی فضاء بی کہ آئیس

جب حق داوں میں اثر جاتا ہے تو پھرکوئی طاقت اس ہے بازئیس رکھ سکتی پرانی امتوں میں اور اس امت میں سینکٹروں ایسے واقعات پیش آ کی میں کہ برئے برے خالموں اور قاہروں کے تکلیفیں دینے کے باوجود الل ایمان ایمان ایمان سے نہ پھر تے کیفیس جھیل کے قتل ہوگئیکن ظالموں کے کہنے اور مجود کرنے کے باوجود حق پر جھرہے۔

# قال امن تول المستول في المنافع المن الذي الكوران الكوران الكوران المرح علم المرح علم المرح على المرح المرح المرح المرح المرح المنافع المنافع والمنطق المنافع والمنافع وال

#### 

جادوگروں کوفرعون کادھمکی دینا کہتمہارے ہاتھ باؤں کائے ڈالوں گااور تھجور کی ٹہنیوں پرلٹکا دوں گا'جادوگروں کاجواب دینا کہتوجو چاہے کرلے ہم توایمان لے آئے

سخت اوردر پاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے مہیں اس کا پتہ چل جائے گا) بعض مضرات نے آیٹنا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقَلٰی کا مطلب بيتايا ہے كتبہيں معلوم ہوجائے گاكہ مجھ ميں اور موى كرب ميں كس كاعذاب خت اور ديا ہے۔ جادوگروں کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ یاؤں کا منے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی وي توانهول ني نهايت صرواستقامت كساته بالتكلف يول كهديا لا ضَيْسَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ( كي ضرر نہیں اس میں شک نہیں ہم اپنے رب کے پاس جا پنچیں گے ) یعنی قبل ہو جانے سے ہمارا کو کی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فائدہ ہی ہوگا جلد سے جلد اپنے رب کے پاس پہنے جائیں گے۔اور ہمارے پاس جو کھلی کھلی دلیلیں آ گئیں ان دلیلوں كے مقابلہ میں اوراس ذات پاک کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدافر مایا ہم ہرگز تجھے ترجی نہیں دے سکتے تو ہمیں سزا وینا چاہتا ہے جو پھوتو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کردے ہم ہر تکلیف کوسہنے کے لئے اور ہرمصیبت جھیلنے کے لئے تیار ہیں تیرا جو کچھ فیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہمیں نکلیف پنیچے گی وہ اس تھوڑی سی دنیا والی تکلیف تک محدود رہے گی ہم تواپنے رب برایمان لے آئے تا کہوہ ہاری خطائیں معاف فرمائے اور تونے جو پچھز بروسی کرکے ہم ہے جادو کرایا ہے اللہ تعالی اسے بھی معاف فرما دیے اللہ کوچھوڑ کرہم مجھے کیسے اختیار کرسکتے ہیں۔اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ کے لئے باتی ہے اس کی ذات وصفات کے لئے بھی بھی فنا نہیں۔ہم تواب اس کے ہو گئے۔ دنیا کی کوئی تکلیف اورتعذیب مارارخ نہیں موڑ عتی اللہ مارارب ہے ہم اس کے بندے ہیں اس سے مرطرح کی امیدر کھتے ہیں اور ای سے برطرح کی لا کی رکھتے ہیں۔ سورة الشعراء میں ہے کہ جادوگروں نے کہا۔ إِنَّا مَطْ مَعُ اَنْ يَعْ فِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا اوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ - (بِشَك بم اميدكرت بي كرمارارب مارى خطائيس معاف فرماد اس وجب كرجم سب سے يہلے ايمان لانے والے ہو گئے) اب تو جميل جو چھ لينا ہے اللہ بى سے لينا ہے اور ڈرنا بھى

صرف اس سے ہونے جوانعام کی امید دلائی تھی ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں۔
قرآن مجید میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ فرعون ملحون کفر سے تو بہرنے والے جادوگروں کوائی دھمکی کے مطابق سزا
دے سکا تھا یا نہیں۔ حافظ ابن کثیر کار جمان یہ ہے کہ اس نے آئہیں سولی پر لئکا یا اور عذاب دیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس اور
عبید ابن عمیر کا تول ہے کہ یہ لوگ دن کے اول حصہ میں جادوگر تھے اور اسی دن کے آخری حصہ میں شہید تھے۔ والسظا ھر من
ھذہ السیاقات ان فرعون لعنہ اللہ صلبھم و عذبھم
قال عبد اللہ بن عباس و عبد بن عمید

هده السيافات ال فرطون منه السعبهم و المنها و المن آخره شهداء بردة ويؤيدهذا قولهم رَبَّنَا أَفُوغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَ مَن آخره شهداء بردة ويؤيدهذا قولهم رَبَّنَا أَفُوغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَ تَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ عَلْمُ عَلَ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اند من بات ربد سے لے کررکوع کے تم تک جو کلام ہے بی جی جادوگروں ہی کا کلام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیاللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اس میں واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ رب جل شانہ کا

کے پاس جو شخص مجرم ہوکرا آئے گا لین کا فر ہوگا اس کے لئے جہنم ہوہ اس کے عذاب میں ہمیشدرہے گا اور وہاں نہ مرے گا نہ جنے گا (بنہ مرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہاں موت بھی بھی نہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فر مایا کہ وہاں کے عذاب شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو سکھا ور آ رام کا جینا ہوائ کو جینا کہا جاتا ہے ) اور جو شخص اپ رب کے پاس موٹن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے سوالیے بندوں کے لئے بلند در جائے ہیں یعنی پیر حضرات ہمیشہ کے رہے والے باغات میں رہیں گے جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

آ خریس فرمایا و ذلیک جَزاء مَن تَزَیْحی اوریاس کی جزاہے جو پاک ہوایداعلان عام ہے کفروشرک سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اسلام نے پاک ہونا اس میں داخل ہے۔ فرعون کو حضرت موئی علیہ السلام نے پاک ہونا اور معالی کے اور مُکُل کُ اِلْ اُن کُرز کُ فرمایا تھا اس نے کفر نہ چھوڑ اپا کیزہ نہ بنا جادوگر ایمان لے آئے پاک ہون کی دعوت دی تھو ہوئے جولوگ مومن ہوتے ہوئے گنا ہول میں ملوث ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک سے پاک ہیں لیکن گنا ہول معاف فرما کر اور جس کو چاہے گا جہنم میں داخل فرما کی تا ہول سے پاک جہنم میں داخل فرما کر یاک وصاف کر کے جنت میں جھیج دے گا۔

# ولقَلْ أَوْحَبُنَا إِلَى مُوْلَى أَنْ أَيْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُ مُ طَرِيْقًا فِي الْبَعْرِيبَا

اور بلاشبہ ہم نے مویٰ کی طرف وی بھیجی کرداتوں رات میرے بندوں کولے کر چلے جاؤ پھران کے لئے سندر میں خشک راستہ بنادینا

# لَا تَخْفُ دُرَكًا وَلَا تَخْشَلُى ۚ فَأَتَبْعُهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِ الْغَيْثِيهُمْ مِنَ الْيَمْ مَا

نكى كتعاقب كانديشكرو كاورنتهيل كي تم كاخوف وكاسوفر كون في الناك يجيها يالشكرول كوچلاد يا بجردريا سے أنبيل اس جزن

# غَشِيهُمْ وَ أَضَلَ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَاهَالِي

ڈھانپ دیا جس چیز نے بھی ڈھانپا۔اور فرعون نے اپن قوم کو گراہ کیااور ہدایت کی راہ نہ بتائی

الله تعالی کاموسی العَلیّ لا کوهم فرمانا که دا تون دات بنی اسرائیل کوممرے لے خشک داسته کوممرے لیے خشک داسته بنادینا کی میرے جانے کاخوف نه کرنا فرعون کاان کے پیچھے بنادینا کی میں داخل ہونا اور لشکروں سمیت ڈوب جانا

قصف على: حضرت موى عليه السلام كے مقابلہ ميں فرعون نے ذك الله الله واليكن البحى مصر ميں اس كا ظاہرى

اقتدار باتی تھااوروہ مسلد در پیش تھا کہ بنی اسرائیل کومصرے جانے نہیں دیتا تھا' بنی اسرائیل کواس کی تکلیفوں سے نجات یانے کے لئے ضروری تھا کہ مصر کو چھوڑ ویں اللہ تعالی شانۂ نے موی علیہ السلام کو دی بھیجی کہتم بنی اسرائیل کو لے کرمصر ے نکل جاؤاور بیروانگی رات کوہؤموسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصرے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا کہتم سندر کی طرف کل جانا جب سمندر پر پہنچوتو اپنی لاٹھی مار ہی دیناوہاں پرتمہمارے اورتمہاری قوم کے لئے خشک راستہ بن جائے گا اس میں گذر جانا نہ کسی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کسی قتم کا دل میں خوف لا نا حضرت موی علیہ السلام بن اسرائيل كو ليكررون مو كئے فرعون كوسورج فكنے كوفت بية چلالبذاوه الني الكرول كو ليكران كا تعاقب كرنے كے لئے روانه ہو گيا جب فرعوني لشكروں اور بني اسرائيل كے قبيلوں نے سيمنظره يكھا تو حضرت موكى عليه السلام ے کہنے لگے کہ ہم تو دھر لئے گئے موی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسانہیں بلاشبہ میرارب میرے ساتھ ہے وہ ابھی مجھے راہ بتا دے گا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مار ہی دوانہوں نے لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں مختلف حصے ہو گئے۔ اور وہ حصے اتنے چوڑے تھے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ کے لے ایک ایک راستہ بن گیاموی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کران راستوں میں داخل ہوگئے پیچھے سے فرعون اسیے لشکر کو لے کر پہنچ ہی چکا تھا اس نے بھی اپنے شکر دریا میں ڈال دیئے اور خود بھی ان کے ساتھ سمندر میں کھس گیا اللہ تعالی کا كرناايها مواكه موى عليه السلام اين قوم كول كريار موسكة اور فرعون اوراس كالشكرو بين غرق موسكة ماني كل بوي بوي موجوں نے ان کوایی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کوفر مایا فَ غَشِيَهُ مُ مِنَ الْيَمّ مَا غَشِيَهُمُ ( پردریا سے انہیں اس چیز نے وصاك دياجس چيز نجى وصانيا) مَا غَشِيَهُمْ مِن جوابهام جوه عربي ميل كى چيزكوبوابتان كے لئے لاياجاتا ب اعدال فصاحت يجيانة إلى وَأَصَلَّ فِرُعَونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى (اورفرعون في اين قوم كوكمراه كيااور مدايت كاراسته نہیں بتایا)وہ خود بھی ڈو بااورا پی قوم کو بھی لے ڈوباد نیامیں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔

سورہ فقص میں فرمایا وَ اَتُبَعُنَاهُمُ فِی هلِهِ الدُّنیَا لَعُنَةً وَّیَوُمَ الْقِیَامَةِ هُمُ مِنَ الْمَقُبُوحِیُنَ (اورہم نے اس دنیا میں ان کے پیچے اعنت لگادی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے)

# عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِيْ فَقَدْ هُوٰى وَإِنَّ لَغَقَالُلِّينَ

ورنه تم پر میرا غصه نازل ہوگا اور جس پر میر اغصه نازل ہوا سو وہ گر گیا اور بلا شبہ میں اسے بخشے والا ہول جس نے

# تُابُ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِكًا ثُمَّ اهْتَالَى ﴿

توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے پھر بدایت پر قائم رہا

# بنی اسرائیل سے اللہ نعالی کا خطاب کہ ہم نے تہہیں وشمن سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلوی نازل فرمایا

قف عدمین : ان آیات میں اللہ تعالی نے بی اسرائیل و خطاب فرمایا ہا ور انہیں اپنی تعینی یا دو لائی ہیں اور احکام کی خلاف ورزی پر خضب الہی کے نازل ہونے کی وعید سے باخر فرمایا ہے اول تو یفر مایا کہ اے بی امرائیل ہم نے تہمیں تمہارے و شمن سے نجات دی اور پھر فرمایا کہ تم سے کوہ طور کی وا جنی جانب کا وعدہ کیا یعی تمہارے نبی کوکوہ طور پر بلایا اور اس کی واجئی جانب ان کوتو ریت تریف عطاکی۔ جب ان کو بلایا گھا تو تو ریت دینے کا وعدہ تھا اور چونکہ بیتو ریت تمہار نفع کے لئے تھی اس لئے بید وعدہ موئی علیہ السلام سے بھی تھا اور تم سے بھی۔ قال صاحب الروح ای وو اعدنا کہ بو اسطة نبیک ہو اس لئے بید وعدہ موئی علیہ السلام للمناجات و انزال التوراة علیه الی آخر ما قال (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس کے شکر میں کی اور اس میں تکہر و برائی کر کے حدود اللہ سے تجاوز اور اس کے ذریعہ اللہ کی نافر مائی میں مدولے کر اور اس میں واجب حقوق روک کر حدسے تجاوز نہ کرنا) (ج۱۲ اس ۲۳۹) طور کی اس جانب کو ایمن فرمانے ہی تھی کویڑ کی تھی اور بحض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایمن بابر کت کے مینی میں ہے فقی اعتبار سے یہ مینی میں اور سلوئی لین ہی سے وربابر کت ہون طاح رہی گئی۔ تیسر سے یونم مایا کہ ہم نے تمہیں من اور سلوئی لین بھی تھے ہا در بابر کت ہون طاح رہی گئی۔ تیسر سے یونم مایا کہ ہم نے تمہیں من اور سلوئی لیا تھی تھے ہا در بابر کت ہون طاح رہی گئی۔ تیسر سے یونم مایا کہ ہم نے تمہیں من اور سلوئی ایک بھی تھے ہا در بابر کت ہون طافر مایا اس کی تشر تک سورہ بقرہ میں گذریکی ہے۔ (انو ارالیان ص ۱۱۰ تے ۱)

سے توبر کرنا مراد ہے اس لئے امس سے پہلے ذکر فرمایا جوآ دی کفروشرک سے توبر کر سے اور ایمان قبول کرے اور نیک اعمال میں لگار ہے اور ہدایت پر متنقیم رہے اس کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت کا وعدہ ہے۔لفظ غفار مبالغہ کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔

وَمَا اَعْجَلُكَ عَنْ تَوْمِكَ لِبُولِسِي قَالَ هُمْ أُولِاءِ عَلَى اَثْرَى وَعِلْتُ الْيُكَ رَبِ لِتَرْضَى " اوراے مولیٰ آپ کوس چیز نے جلدی میں ڈالا کمآپ پی قوم سے آ کے بڑھ گئے انہوں نے عرض کیا وہ اوگ میرے پیچھیے جی میں اورا سدب میں آپ کی طرف قَالَ فَإِنَّاقَلُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِلِدَ وَأَضَلَّهُ مُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى جلدي آگيا تاكدآپ داخي مول فرماياسو بلاشيهم فيتمبار بعدتمباري قوم كوفت مين دال ديااورانيس سامري في مراه كرديا ، پرموي ايني فَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًاةً قَالَ يَقَوْمِ الْمُرْمِعِلُ أُرْتُكُمُ وَعُدّا حَسّنًاهُ أَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ نوم کی طرف عصد میں جرے ہوئے رنجیدہ حالت میں والیں ہوئے انہوں نے کہا کداے میری قوم کیا تہارے رب نے تم سے اچھاوعدہ نہیں ٲۿڒڒڎؿۿۯڷؠۜڿڷۼڷؽؙؽ۠ؠٛۼۻڣۺٙڽ۫ڗؾڮؙۿۏؙڴڂٛڵڡٛٚؿؙۄ۫ڡٚۏۼۑؽ۞ڰؙٲڵۏٳڝٚٙٱڂ۫ڵڡٛڹٵڡۅۼڵڮ فرمايا كماتم برزياده ماند كذركياياتم فيهيطها كتم يرتبها مدسه كالفستال الهوجائ وجمع عدمه كياتمان كالفاف ورزى كأده كيزيم فيجواب معده كياتها بِمُلْكِنَا وَلَكِتَا حُمِنُنَا أَوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَتَلَ فَنْهَا فَكُذَٰ لِكَ ٱلْقَى السّامِرِيُّ اس کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی لیکن بات سے ہے ہم پرقوم کے ذیوروں کے بوجھ لدے ہوئے تھے موہم نے ان کوڈال دیا۔ پھر سامری نے فَاخْرِجُ لَهُمْ عِبْلَاجِسَكُ اللَّهُ خُوارٌ فَعَالُوا هٰذَا الْهُكُمْ وَ الدُّمُوسَى فَفَنْدِي هُ ای طرح ذال دیا پھراس نے لوگوں کے لئے ایک چھڑا نکا جوایک جم تھاس میں سے گائے کی آواز آ رہی تھی۔ سودہ لوگ کہنے گئے کہ یے ہمامعبود ہے اور موتیٰ کا بھی مجدد ہے سودہ بھول گئے إِنَاكِ يَرُونَ ٱلْأَيْرَجِهُ إِلَيْمُ قَوْلًاهُ وَكَايِبُلِكُ لَهُمْ خَتَّا وَلَانَفُعًا هُولَقَكُ قَالَ لَهُمْ کیا و جہیں و کیصتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب بیں دیتا اور وہ ان کے لئے کسی ضرر اور نفع کی قدرت نہیں رکھتا' اور بلاشباس سے پہلے هْرُوْنُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنْهَا فَيُنْتُمْ لِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمَٰ فَالَّبِعُوْنَ وَأَطِيعُوَا ہارون نے ان سے کہددیا تھا کہاہے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتندی میں ڈالے گئے ہؤبلاشبہ تمہارارب رحمان ہے سوتم میراا تباع کرواور اَمْرِيْ® قَالُوْ النَّ تَنْبُرُحُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْكُ عَل میرے علم کو مانؤوہ کئے گئے کہ ہم ضرور ضرورای پر جے دہیں گے جب تک ہمارے پاس موکی واپس نمآئے موکی نے کہا کہ اے ہارون جب تم نے آئیس و یکھا هُمْضَالُوْآهُ إِلَّا تَلْبِعَنْ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ ° قَالَ يَبْنُؤُمَّ لِا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي

حضرت موسی النظیمی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑ ابنانا' اور بنی اسرائیل کا اس کومعبود بنالینا واپس ہوکر حضرت موسی النظیمی کا اپنے بھائی حضرت ہارون النظیمی کا برناراض ہونا

قضد المبيق: جب بن اسرائيل فرعون سے چھٹا كارا پاردو يا پارہو گئة واب انہيں اپنے وطن فلسطين پنچنا قا۔ اورا يک صحراء كوعود كرنا تقااس سفريس بہت سے امور پيش آئے انہيں ميں سے ایک بيہی تھا كاللہ تعالیٰ شافئ نے حضرت موی عليه السلام كوكوه طور پر بلا كرتوريت شريف عطافر مائی جس كا او پر وَوَاعَدُنَا مُحُمُ جَانِبَ الطُّورُ الْاَيْمَنَ مِين مِين كره فرما يا اور من وسلوئ نازل ہونے اور پھرسے پانی کے چھمنے نگلنے كو اقعات ظہور پذیر ہوئے معالم المتز بل جسم ص ٢٢٧ ميں اور من وسلوئ نازل ہونے اور پھرسے پانی کے چھمنے نگلنے كے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم المتز بل جسم ص ٢٢٧ ميں لكے لكھا ہے كہ جب موئ عليه السلام توريت شريف لينے كے لئے تشريف لے جارہے تھے تو انہوں نے سر آدى چن لئے تاكہ ان كوا ہے ساتھ پہاڑ تک لے چلیں ماتھ ساتھ جارہے تھے كہ موئ عليه السلام آئيس پیچھے چھوڑ كر جلدى ہے آگے بوٹ ھے اور اپنے ساتھيوں سے فرمايا كہ پہاڑ كے پاس آجاؤ اللہ جل شاھئے نے سوال فرمايا كرتم اپنی قوم كوچھوڑ كر آگے بوٹ كيوں بڑھے موئ عليه السلام نے عرض كيا كہ وہ لوگ ميرے قريب ہى ہيں زيادہ آگے نہيں بڑھا ہوں آپ كی مزيد كيوں بڑھے موئ عليه السلام نے عرض كيا كہ وہ لوگ ميرے قريب ہى ہيں زيادہ آگے نہيں بڑھا ہوں آپ كی مزيد كيوں بڑھے موئ عليه السلام نے عرض كيا كہ وہ لوگ ميرے قريب ہى ہيں زيادہ آگے نہيں بڑھا ہوں آپ كی مزيد كيا منامندى كے لئے ميں نے ايساكيا۔

ادھر حضرت موئی علیہ السلام طور پہاڑ پر پنچ ادھر گؤ سالہ پری کا واقعہ پیش آگیا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل جب مقرے چلئے گئے وان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں سے کہا کہ کل کو ہمیں عید منا نا ہے اور میلے میں جانا ہے ذرا زیب وزینت کے لئے ہمیں عاریتا یعنی مانگے کے طور پرزیور دے دوہم میلہ ہے آکر واپس کر دیں گے انہوں نے ہیں کہ کرکہ کل کو تو واپس ہو ہی جا میں گے اپنے زیور بنی اسرائیل کی عورتوں کے والے کر دیئے بیزیوران کے ساتھ ہی تھے جب مقر رسے نکلے اور دریا پارہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کا راستہ تھا وطن چنچے میں انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موئی علیہ السلام کو تو ریت شریف عطا ہوئی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تو ریت شریف علیہ وئی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تو ریت شریف لینے کے لئے طور پر پہنچ تو یہاں پیچے سامری نے جو سنار کا کام کرتا تھا ان زیوروں کو بحق کیا جو بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ عورتیں فرعون کی عورتوں سے ما مگ کرلے آئی تھیں۔ سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ

زیورات اس میں ڈال دوان لوگوں نے اس کے کہنے سے بیز یورات آگ میں ڈال دیے جب بیکھل گئے تو اس نے ان سے گائے کے پھڑے کی صورت بنا دی اس میں سے پھڑے کی آ واز بھی آنے گئی بیلوگ اس کی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگ گئے حضرت مولی علیہ السلام ابھی طور پر ہی تھے کہ اللہ جل شانۂ نے آئیس مطلع فر مایا کہ تمہاری قوم کوہم نے فتہ میں ڈال دیا' اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا' مولی علیہ السلام جب واپس ہوئے تو بہت غصہ اور رخی میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دب نے جھے کتاب دینے کے لئے بلایا تھا اور اس کی جوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دب نے جھے کتاب دینے کے لئے بلایا تھا اور اس کی اس کے متاب ملئے سے اس کے وعدے کا اور میرے آنے کا انظار کر نالازم تھا پھیڈیا دہ زمانہ بھی نہیں گذرا کہ تم اللہ کی طرف سے کتاب ملئے سے نا امید ہوگئے اور اس کی وجہ سے شرک میں جنال ہوگئے' کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کا غصہ نازل ہونے کا قصداً واراد ڈانظام کرلیا اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔

تم نے جو یکھیل کھیلا ہے اس میں اللہ تعالی کے خصہ کو دعوت دی ہے بنی اسرائیل نے ایک بجیب جواب دیا جو بالکل ای احتفافہ ہے وہ کہنے لگا کہ بیہ جو بچھ ہم نے آپ سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے بیا ہے اختیار سے نہیں کی ۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ قوم فرعون کی زیوروں کا جو ہو جو ہم پر لدا ہوا تھا سامری کے کہنے سے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگہ ہم تم کے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگہ ہم تم کے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگہ ہم ایک ہم سامری نے اس زیور کے جموعے سے ایک چھڑ اینا دیا ۔ بیہ چھڑ ا کر دیا پھر سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا۔ اور سامری نے اس زیور کے جموعے سے ایک چھڑ اینا دیا ۔ بیہ چھڑ ا ایسا تھا کہ اس سے گائے کے بولنے کی کی آ واز بھی آ رہی تھی بیچھڑ ابن کر تیار ہوا اور اس کی آ واز سی قدی اسرائیل سے کہنے اس معبود ہے اور موئی کا بھی معبود ہے موئی بھول گئے اس معبود کوچھوڈ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تا کہ دہاں سے کتاب لے کرآئیں۔

پنی اسرائیل مصر میں مشرکین کود کیھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے گا۔

پستش بھی ہوتی تھی جب دریا پار کر کے ختلی میں آئے تو دیکھا کہ پچھ لوگ بت پرتی میں مشغول ہیں حضرت موسی علیہ

السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسی ہی معبود بنا دوجیہا کہ ان کے لئے معبود ہیں ( کما مرفی سورة الاعراف) ان

سے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے پچھڑے کا بت سامنے آگیا اور وہ بھی ایسا کہ اس میں

آواز آری تھی تو اچھا تک شرک کے جذبہ نے ان پرحملہ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہ گئے کہ

موسی علیہ السلام کا بھی بھی معبود ہے اور اپنی جمافت و جہالت میں یہاں تک آگے بڑھے کہ یوں بول اسٹھے کہ موسی علیہ

السلام اسے معبود کو بھول گئے۔

السلام اسے معبود کو بھول گئے۔

صدیوں سے جوان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ کی رکھی تھی وہ رنگ لے آئی اور اس کا اثر ظاہر ہو گیا اور اس پچھڑے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے جیسا کہ شرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے مجدہ ریز ہوکر پڑے رہتے ہیں

اوران کی عبادت سے چیٹے رہتے ہیں۔

الله تعالی شانه نے ان کی حماقت اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کَفَسَلا یَسَوُونَ اَنْ لَا یَسُوجِعُ اِلَیْهِمُ فَوَلَا (کیاوہ نہیں دیسکا) وَلَا یَسُلِکُ لَهُمُ صَوَّا وَلَا نَفْعًا (اوروہ ان کے لئے کسی بھی طرح کے ضرر اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا) کچھ تو غود کرتے اور شخصے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس میں نہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کی شم کی کوئی حرکت اور نہ کی شم کا نفع یا ضرر پہنچانے کی سکت بی اسرائیل نے یہ جو کہا میں آئے گئے گفتا مؤعِد کی بیملکو نیا (ہم نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی اس کا مطلب بیتھا کہ بیا قدام ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے مل کو دیکھ کر مجبور ہو گئے۔ ان کا یہ عذر عذر اس کا مطلب بیتھا کہ بیا قدام ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے مل کو دیکھ کر مجبور ہو گئے۔ ان کا یہ عذر نو انگل ہے جو غلط بیانی پر بنی ہے مامری نے مجبور نہیں کیا '' تلوارا ٹھا کر بت پر تی پر آ مادہ نہیں کیا اس نے تو ایک پھڑ ابنا دیا تھا گو اس کی پر ستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی کیکن بنی اس ایک پر ستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی کیکن بنی اسرائیل نے جو پچھ کیا اپنے اختیار ہی سے کیا۔

ان زیورات کو جواوز اربینی بو جھ فر مایا بیاس وجہ سے کہ وہ لوگ قوم فرعون سے مانگ کرلائے تھے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب واپس نہیں دیئے اور ساتھ لے آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فر مایا کہ بیزیور تہارے اوپر بوجھ بین ہوئے ہیں لینی تم ان کی وجہ سے گنہگار ہوان کو پھینک دواور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ سامری نے بچھڑا بنانے کے لئے ان لوگوں کو بیات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تہارے لئے طلال نہیں ہے اسے ایک کڑھے ہیں ڈال دوالہذا انہوں نے ایسانی کیا۔

کافرحربی کا مال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو غنیمت کے تھم میں ہوتا ہے لیکن سابق امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور بیزیور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کئے گئے تھاس لئے ہارون علیہ البلام نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو نیزیہ بات بھی ہے کہ جو چیز ما نگی ہوئی ہوخواہ کافر ہی ہے ما نگی ہودہ امانت ہا اورامانت کا تھم بیہ ہوتی رسول اللہ نے مکہ مرمہ ہے ججرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی جنتی بھی امانتی تھیں ان کے ادا کرنے کا بیا تظام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوا ہے پیچے چھوڑ دیا کہ جس کی جوامانت ہے اس کو واپس کر دینا اور تم اس کام سے فارغ ہو کر اجرت کرنا اگر ان زیورات کو مال غنیمت تسلیم کر لیا جائے تب بھی بنی اسرائیل کی ملکیت تامہ مستقلہ من کل الوجوہ لکل فرد تا بہ نہیں ہوتی کیوکہ تھیے نہیں گئی تھی پھرموئی علیہ السلام نے دبئی کیا اسرائیل کی ملکیت تامہ مستقلہ من کل الوجوہ لکل فرد تا بہ نہیں ہوتی کیوکہ تھیے نہیں گئی تھی پھرموئی علیہ السلام نے دبئی کیا جو پہلی امنون تھا کہ دیکھو جے تم نے معبود بنایا تھا وہ جل رہا ہے اور جل چکا ہے بہی جلیانا آسانی آگری سے نہیں آئی لا الماک ہوتی تو صاب کے جل الماک مقام ہوگیا۔ اس سے بیا دیا تا مردیے کرمام المسلمین کوآلات معصیت تاف حدیث پر جنمان کیوں لازم نہیں آیا (الملاک ہوتی تو صاب بھی ہوگیا کہ موٹی علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی الملاک صابح کی حدیث ہوگیا کہ موٹی علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی الملاک صابح کی حدیث ہوگیا کہ موٹی علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی الملاک موٹی تو حدیث پر جنمان کیوں لازم نہیں آیا (الملاک ہوتی تو صاب بھی ہوگیا کہ موٹی علیہ السلمین کوآلات معصیت تاف

کرنے کا تھم ہے پھر وجوب ضان کیا؟ پچھڑا تو سب سے بردی معصیت لیعنی شرک کا آلہ تھااس کے اتلاف پر ضان لازم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ حضرت موئی علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے قد حضرت ہارون علیہ السلام کواپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور ان کے ذمہ بنی اسرائیل کی شرانی سپر دفر ماگئے تھے جب ان لوگوں نے پچھڑے کی پر شش شروع کردی تو ہارون علیہ السلام نے آئیس متنب فرماویا اور فرمایا وائم فینٹ میں ہو ہا کے جہ فینٹ میں کہ تبادار برجمان ہے اسے چھوڑ کر ہوں وَ وَانِّ دَبَّ کُھُم اللّٰ فِتَدَ مِن پُرْنا ہے میں جو بات کہ رہا ہوں اس کا اتباع کرواور اسے مانو)۔

لیکن بن اسرائیل تواس بچھڑے کے دل دادہ ہو چکے تھے ہارون علیہ السلام کی تھیجت پچھ بھی کارگر نہ ہوئی۔ بلکہ انہوں نے بوی ڈھٹائی کے ساتھ جواب دے دیا اور کہنے گئے کہ ہم تو برابرای پر جے بیٹے رہیں گے یہاں تک کہ موی (علیہ السلام) والس آجاكين جب الله تعالى شاء نيمول عليه السلام كوجردى كهتمهارى قوم فتنه مين برا كئ تو والس تشريف لائ اورانہوں نے اپن قوم سے بھی خطاب کیااور ہارون علیہ السلام پر بھی خفگی کا اظہار کیااور بیاظہار بھی معمولی نہ تھا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اورسر کے بال تھینچنے لگے اور توریت شریف کی جوتختیاں لے کرا سے تصان کوبھی ڈال دیا جس بی وجہ نے و کے تمین ہارون علیہ السلام سے سوال فرمایا کداے ہارون جبتم نے دیکھ لیا کہ بیلوگ محراہ ہو گئے تو اس سے کیا چیز مانع تھی کہم جھے خردیے ہم نے میرااتباع کیوں نہ کیااورمیری نافرمانی کیوں کی۔جب شرک کاماجراد کی اقتم میرے یا س علية يه ارون عليه السلام نے جواب ميں كها كه اے ميرے مال جائے ميرى ڈاڑھى اور ميرے بال نہ پكڑ و مجھاس بات كا ڈر ہوا کہ آپ یوں فرمائیں گے گئم نے بن اسرائیل میں تفریق کردی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں سور ہ طمیس ہے کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا تو تھا اور بتا دیا تھا کہتم فتنہ میں پڑ گئے ہولیکن ختی فرمانا مناسب نہ جانا اور حضرت موکی علیہ السلام كي آ مدكا تظارفر مايا اورسوره اعراف من يول بي كه قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَكَا تُشْمِتُ بِي الْاعْدَآءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُومِ الطَّالِمِينَ (بارون نے كماكمير عال جائيات يہ كرقوم ن مجهضعف سجهليا اور قريب تهاكه مجهقل كردية لهذاآب ميرے ذريعه وشنول كوخوش مونے كاموقع ندديجة اور مجھے ظالموں کے ساتھ ند سیجے) جب بارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو موی علیہ السلام کواحساس موااور اللہ تعالی شاخ سے یوں وعاكى رَبِّ اغْفِولِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (اعمر عرب مجھاور مرے بھائی کو بخش دیجتے اور جمیں اپنی رحمت میں داخل فرمایئے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں ) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندس مروى ب كرسول الله في ارشادفر مايا ليس المحبو كالمعاينة لين خرو يصفى طرح نہیں ہے پھرآپ نے بطور مثال یوں فر مایا کہ بلاشہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے بچھڑے کے ساتھ ایبا ایبامعاملہ کیا ہے لیکن توریت شریف کی تختیوں کونہیں ڈالا پھر جب اپنی آ تھوں سے ان کی حرکت

دکیولی (توریت شریف کی) تختیول کوڈال دیا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئیل (منداحمد ج اص ۱۷۱) جب موئی علیہ السلام کا عصر شدا ہوا تو توریت شریف کی تختیل اٹھالیہ کمانی سورۃ الاعراف وَ لَـمّا سَکّتَ عَن مُوْسَی الْفَصَبُ اَ حَذَالَا لُواَ عَلَی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بچٹرے کی پرستش کا فتہ ظاہر ہوا تو اس وقت ان میں تین فرقے ہو گئے ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بچٹرے کی پرستش کا فتہ ظاہر ہوا تو اس جماعت کی تعداد بارہ ہزار بتالی فرقہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہاان کی اطاعت کی اور گوسالہ پہتی کہ جوئی علیہ السلام مواپس تشریف لو کرئے ہوئی اپنیائیا لیکن یوں بھی کہتے تھے کہ موئی علیہ السلام واپس تشریف لا کرئے فرما کیس گئو ہم چھوڈ دیں گئے تیسرا فرقہ وہ تھا ، جویوں کہتا تھا کہ موئی علیہ السلام بھی واپس آ کرای کو معبود بنالیس گئی ہی ہمارا اور موئی علیہ السلام کا معبود ہے ۔ جب ان آ خری دو فرق کی جواب معنرت ہارون علیہ السلام نے سنا تو اپنے ساتھ ہارہ ہزار اساتھیوں کو لے کرعلیمدہ ہو گئے لیکن وہیں رہتے سہتے رہے ۔ جب موئی علیہ السلام کوعنا ہی بیا اسرائیل میں تفرقہ پڑجا نے کا ایمدیشہ تا ہوں نے ہوئی کہ جھوڈ کر کے مقاتلہ اور کہیں دور چلاجا تا بیا ان سے مقابلہ کرتا تو اس سے بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑجانے کا ایمدیشہ تا میں نے جتنا مناسب جانا ای مقدر کام کر دیا ان کو بتا بھی دیا اور ان سے عقید ہ علیحہ بھی ہوگیا ہے موصد ساتھیوں کو الگ کر لیا اس سے آ گے مقاتلہ اور مقابلہ کرنا میر نے لئے اور اپنے بھائی کے لئے مغفرت اور ورحت کی دعا میں مشغول ہوگا ہے الحکا میں انہ کی دائے کوخطا اجتمادی تھوڑ دیا۔ اور میں کو تا ہیں مشغول ہوگا ۔

قال فیا خطبك بسامری هال به موری ه قال بعثرت عالم بیده و و و ایده مورد ایده مورد می المحدود المحدود می المحدود المحدود می المحدود می المحدود می المحدود المحدود می المحدود المحدود می المحدود می المحدود می المحدود المحدود

# حضرت موسی العَلَیْ کاسامری سے خطاب اس محلئے بددعا کرنا اوراس کے بنائے ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں بھیردینا

قصم المارة والمام المرائل كخطاب الرعم المرائل كالمام المرائل كالمام المركاك طرف متوج ہوئے اور فرمایا تیراکیا حال ہے بیرکت تونے کیوں کی سطرح سے کی اس پراس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز د میسی جودوسر بے لوگوں کونظر نہ آئی میں نے اس میں ایک مٹھی اٹھا لی اور جو مٹھی بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے چاندی سونے سے بنایا تھا علما تفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قول بیہ ہے کہ ان میں سے نہیں تھا بلكة ومقبط (فرعون كى قوم) ميں سے تھابى اسرائيل جب دريا پار ہوئے تو منافق بن كريدان كے ساتھ آگياعبور دريا كے وقت حضرت جبرئيل عليه السلام بن اسرائيل كي مدد كے لئے تشريف لائے منے وہ اس وقت گھوڑے پرسوار منے خشكى ميں بہنچ تو سامرى نے دیکھا کہان کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ سر بر ہوجاتی ہاس نے سجھ لیا کہاس ٹی میں ایسااٹر بیدا ہوجا تاہے جو دوسری مٹیوں میں نہیں ہوتااس وقت اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سالیہ مٹھی مٹی اٹھالی سامری نے جو بول کہا فَ قَبَ صُلَّ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الوَّسُولِ اس مِين الرسول مع حضرت جرئيل عليه السلام مراد بين جس كانتر جمه فرستاده كما كيا م يعني الله كي طرف ہے بھیج ہوئے تھے بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا ہے کہ سامری نے بیکسے مجھا کہ بید مفرت جرئیل علیہ السلام ہیں اس کا سيدهاسادهاجواب تويي بي كرين اسرائيل كابتلاء كے لئے جب الله تعالی نے اسے حضرت جرئيل عليه السلام كى رؤيت كرادى ادران کے گھوڑے کے نیچ کی زمین کواس کی نظرول کے سامنے سرسز دکھادیا جبکہ کسی اسرائیلی کویہ بات حاصل نہیں ہوئی تواسی طرح اس کے ذہن میں بیات ڈال دی کہ بی حضرت جرئیل علیہ اسلام ہی ہو سکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بعض حضرات نے بیات بھی فرمائی ہے جے صاحب در منثور نے حضرت ابن عباس سے قل کی ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچول ول كرتا تها توسامرى كى مال أكسى غارمين جمياكرآ كي تنى تاكدذ كي مون يصحفوظ رسالتبعالى شلن فحصرت جرائیل علیالسلام سے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تصاورات پی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انكلى مين شهداوردوسرى عن دوده موتاتها للذاوه ان كى اس صورت كويجياتها جس مين وه انساني صورت اختيار كر الشريف لایا کرتے تھے ای صورت میں اس نے اس موقع پھی پہیان لیا۔واللہ اعلم۔

جب سامری نے زیورات کا بچھڑ ابنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنااثر آگیا کہ اس سے پھٹرے کی آ واز آنے لگی بیآ واز کا پیدا ہوجانا حضرت جریل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جومزاج تھاوہ اپنا کام کر گیا اور بیلوگ بچھڑے کومعبود بنا بیٹھے ان کے پس د ماغ یہ بات تھی کہ اگر بیرواقعی بچھڑا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں ہے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے بیدنسو چاکہ جب اصل بچھڑا ہی معبود اور نفع وضرر کا ما لک نہیں ہوسکتا تو نیقلی مجھڑا کیے معبود ہوسکتا ہے مشرک کا مزاج ہے کہ جس سے سی خلاف عادت چیز کا صادر ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہوجاتے ہیں۔جعلی پیروں اور فقیروں کا توبیہ ستفل دھندہ ہے کہ پچھ شعبرہ کے ظريق يرادر كي كيميائي طريقول يعض چيزول كي مشق كرليت بين اورخلاف عادت چيزين دكها كرعوام كومعتقد بناليت بي جبكاس كاقرب البي سے بچھ تعلق نبيں۔

. حفرت موی علیدالسلام نے فرمایا کداچھاجاد فع ہو بیکام تونے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور تجھے شرک میں اپنار ہنما بنالیا اور اس طرح ہے تو مقتداین گیا اب اس کی سزامیں تیرے لئے بینچویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھرتو جہال کہیں بھی جائے گا تولا مسساس کہتا پھرے گاجس کامعنی ہے کہ جھے دوررہو مجھے مت چھوؤ اللہ تعالی شان نے اس کے لئے ایس صورتعال بيدافر مادى كدجوبهي كوكي فخص اسے چھوتا تھاياوه كى كوچھوتيا تھاتو دونوں كوتيز بخار چڑ ساجا تا تھا۔ البذالوگ اس سے دور دور ريخ تحادروه بهى خوب زورزور سے كہتا تھا كەمت چھوؤ مت چھوؤ دنيا مل تواس كى ييسزا ملى اورآ خرت ميں جوسزا ہوداس كعلاوه جاى كوفر مايا ج - وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنُ تَعْلَفَهُ (اور بلاشبة تير عليَّ ايك وعده ب جو تلفي والأنبين ب)

مندوستان کے مندووں میں گائے کی پرستش بھی ہاور چھوت چھات بھی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہوں جنہوں نے اہل مصر سے سیمی تھی اور چھوت چھات سامری کی تقلید میں اختیار کرلی ہووہ تو اس لئے چھوت جھات کرتا تھا کہاہے اور چھونے والے کو بخار نہ چڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے مشرکین نے اسے مرسى حيثيت و دى و العلم عند الله الخبير العليم

حضرت موسی علیه السلام نے سامری سے مزید فرمایا کداب تو دیکے جس چیز کوتو معبود بنا کردھرنا دیتے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جلادیں گے پھراہے دریا میں بھیر کر بہادیں گے تا کہ تواور تیراا تباع کرنے والے آتھوں سے و کھے لیں اور پوری ہوش مندی کے ساتھ سیجھ لیں کہ اگر میمبود ہوتا تو جلانے سے کیوں جاتا ، بھلاوہ کیا معبود ہے کہ سی مخلوق كجلانے كجل جائے چانچ حفرت موى عليه السلام نے ايمائى كرديا كراسے جلاكر مندر ميں بھيرديا كھ العينبيں كه ہندوستان کے ہندوجوایے مردول کوجلا کراس کی راکھ یانی میں بہادیتے ہیں یہ بھی اس کابقیہ ہوجوموسی علیہ السلام نے ان كمعبود باطل كے ساتھ كيا تھا۔ انہوں نے تو عبرت كے لئے اليا كيا تھا اور انہوں نے اسے اپنا فرہب بناليا أ ك ميں جہال ان کاصنم گیاد ہیں خود علے جاتے ہیں بعض مفسرین نے بداشکال کیا ہے کہ چھڑا تو زیورات سے بنایا گیا تھا اور جاندی سونا جل نہیں ہے جس کی را کھ موجائے بلکہ وہ تو پھل جاتا ہے لہذااس کی را کھ کیسے بنی۔اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ مجھڑا جب بولنے لگا تواس کا قالب بھی بدل گیا اور گوشت پوست والا بچھڑا بن گیا تھا حضرت مؤی علیہ السلام نے اسے پہلے ذیج فر مایا پھر آ گ میں جلاد مااور را کھ کوسمندر میں بہادیا۔اور بعض حضرات نے بول کہاہے کہ اسے ریت سے ریت کر ذرہ وزرہ کرویا پھر سمندر میں ڈال دیاصاحب معالم التزیل ج ساص ۲۳ میں بیدونوں با تیں کھی ہیں لیکن دوسری بات کے سیجھنے میں اشکال

رہ جاتا ہے کیونکہ چاندی سونے کے ذرات کوریزہ ریزہ کر کہ آگ میں ڈالا جائے تو تب ہی بھلے ہیں را کھنہیں بنتے اور
یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے پر بطور بجڑ ہاللہ تعالی نے بگھلانے کے بجائے اسے
را کھ بنا دیا دلا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا اِنسَمَا اِللَّهُ کُمُ اللهُ الَّذِیُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَنْ إِلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْكَاءِمَا قَلْ سَبَقَ وَقَلْ الْمَنْكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿

ای طرح ہم آپ سے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کواپنے پاس سے ایک تھیجت نامدویا ب

مَنْ أَغْرُضَ عَنْهُ وَإِنَّهُ يَحُمِلُ يَوْمُ الْقِيلَةِ وِزُرًّا فَ خَلِدِيْنَ فِيهُ وَسَأْءِ

جس مخص نے اس سے اعراض کیا سوبلاشہوہ قیامت کے دن بھاری ہو جھلادے گا۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشدر ہیں گے۔ اور سہ بوجھ

لَهُ مُ يُوْمُ الْقِيلَةِ حِنْلًا فَيَوْمُ لِنُفَحُ فِي الصُّودِ وَنَحْشُمُ الْجُرِمِينَ يَوْمَ لِيَ

قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے براہوگاجس روزصور پیونکاجائے گا اوراس دن ہم تجریبن کواس حالت میں بخت کریں گےان کی آئیسیں نیلی

زُرْقًا فَيْ يَعْنَافَتُوْنَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَيِثْتُمُ إِلَّاعَشُرُ إِلَّاعَشُرُ الْأَعْشُرُ الْمُعْرُفِهُ الْمُعْرُفِهُ الْمُعْرُفِهُ الْمُعْرُفِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرُفِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْرُفِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي ا

ہوں گورہ آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ صرف دی دن دے ہوائم خوب جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں وہ بات کریں گے

اَمْتُلُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لِيَثْتُمُ اللَّايَوْمًا فَ

جبكان من سب عندياده يح رائ ركف والايول كما كاكم وبس ايك عى دن تشرب مو

جوشخص الله کے ذکر ہے اعراض کرے گا قیامت کے دن گنا ہوں کا بوجھ لا دکر آئے گا'مجر مین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہان کی آئیسی نیلی ہونگی' آپس میں گفتگو کرتے ہول کے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

قصم الله تعالى فرمايا جس طرح بم في موى اور فرعون كاوا قداور بني اسرائيل كے مجر الوجع كا قصه بيان كيا اى طرح بم آپ سے گزشته واقعات كى خريں بيان كرتے بين (بيخرين آپ كى نبوت كى دليلين بين آپ انبين

سورة ظلة

نہیں جانے تصرف وی کے ذریعہ آپ کومعلوم ہوئیں) اور ہم نے آپ کواینے پاس سے ایک نعیجت نامددیا۔اس ہے قرآن مجید مراد ہے جوسارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نصیحت ہے جواس پڑمل کرے گا کامیاب ہوگا اور جو خص اس سے اعراض کرے گاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے او پر کفر کا بوجھ لادے ہوئے ہوگا اس طرح کے لوگ ہمیشہ اس بوجھ میں رہیں گے لین اس بوجھ کے اٹھانے کا نتیجہ بیہوگا کہ انہیں ہمیشہ عذاب کی جگہ میں رہنا ہوگا۔اوربد بوجھ قیامت کے دن ان کے لئے برابوجھ ہوگا۔جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔بدوہ دن ہوگا جس ميں صور پھونكا جائے گا۔

بہلی بارصور پھونکا جائے گاتو آسان والے زمین والےسب بے ہوش ہوجائیں گےاور زندہ انسان سب مرجائیں گے۔اور دوسری بارصور چھوتکا جائے گا تو سب قبرول سے نکل کر کھڑے ہوجائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہول گے ان محشورین لینی قیامت کے دن حاضرین میں جو کفار ہول گےان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی ہیاس بات کی نشانی ہوگی کریہ لوگ مجرم ہیں بیلوگ خوف زدہ بھی ہوں گےاورخوف کی وجہسے چیکے چیکے ایک دوسرے سے بوچھر ہے ہوں گے كقبروں میں کتنے دن رہے؟ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دل دن رہے ہوں گے مطلب سے ہے کہ ہم تو حشر تشر ہی کے مظر تع مارا كمان تقاكم مرمرا كي خاك مين مل كي اب كيما زنده مونا اورقبرون بي تكنا؟ مارا خيال تو غلو تكلابية وبتاؤ قبرون میں کتنے دن رہناہوا۔ان میں بعض جواب دیں گے کر صرف دس دن رہے ہیں۔اس دن کی پریشانی اور سخت محبراہث کی وجہ ان کی مجھ میں ابیا ہی آئے گا جومدت دراز انہوں نے برزخ میں گزاری اے دس دن کی مدت بتائیں گے۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس مرت کے بارے میں وہ بات کریں گے جمیں اس کا خوب علم ہے وہ کتی تھی ان میں سے ایک مخص يوں كم كاكتم تو قبروں ميں ايك بى دن رہ ہو۔ جو خص يه بات كم كااے اَمْمَ لَهُمْ طَرِيْقَةً فرمايا ليني اس کی رائے سب لوگوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مجھ ہوگی کیونکہ اس بیم کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو وقت گزرااس کی مدت ایک دن بیان کرنا بی زیاده اقرب ہے اس مخص کوشدت کا زیاده ادراک ہوگا اس لئے اس کی رائے بنسبت پہلی رائے کے اصح اور اصوب ہے۔ بیمطلب نہیں کہ واقعی قبر میں ایک ہی دن رہے۔

يهاں يوں فرمايا كہ مجر مين اس حالت ميں محشور مون كے كمان كى آئكھيں نيلى موں كى اور سورة الاسراء ميں فرمايا كم وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وصمًا (كمهم أنبيل قيامت كدن ال حال من جع كري كے كدائد هے اور بہر اور كو نكے موں كے ) يو خلف حالات كے اعتبار سے بے عرصہ قيامت بہت طويل موكاس ميں مجرمین بر مختلف حالات گذریں کے البذا کوئی تعارض نہیں۔ای طرح یہاں مجرمین کی بیہ بات نقل کی کہ کوئی کہے گا کہ قبروں من دن دن رجاوركوكي كم كاكرايك دن رج اور سوره روم من ب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجُرِمُونَ مَا لَبِفُوا غَيْرَ سَاعَةِ (اورجس دن قيامت قائم مولى مجرمين اس دن قتم كما كيس كريم ايك كفرى يدنياد ونبيل فهرك) اور سوره والنازعات مين فرمايا تحانَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوُنَهَا لَمْ يَلْبَهُوْ آلِلا عَشِيَّةً أَوْضُ حَاهَا (جس روزية قيامت كوديكيس كُوّ أنبين ايبامعلوم بوگاكه كويا صرف ايك دن كَ آخرى حصه مين ياس كاول حصه مين رب بين) بياحساس اور وجدان مختلف اشخاص كومختلف احوال بين بوگالبذااس مين بھى كوئى تعارض نہيں ہے۔

# وَيُتَكُونِكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسُفًا فَقِينَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ

اوروہ لوگ آپ سے بہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں سوآپ فرماد یجئے کہ میرارب ان کو بالکل اڑاد سے گا بھرز مین کوایک

لَاتُراى فِيهَا عِوجًا وَلَا آمْتًا ﴿ يَوْمَهِنِ يَثَبِعُونَ الدَّاعِي لَاعِوجَ لَذُوخَشَعَتِ

ہموارمیدان بنادے گا۔اے خاطب واس میں کوئی ناہمواری اور کوئی بلندی نہیں و کھے گاجس روز بلانے والے کا اتباع کریں گے اس کے سامنے کوئی

الْكَصُواتُ لِلرِّحْلِي فَلَاسَتُمَةُ إِلَّاهَمُسُا فِيوْمَ بِإِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَا

میر هاین بیس بوگااور حمٰن کے لئے آوازیں بہت بوجائیں گی سواے خاطب تو پاؤں کی آجٹ کے سوا پھی نہے گا جس دن شفاعت

مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي يُعِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

نفع ندو \_ گی مرای کوجس کے لئے رحمٰن نے اجازت دی اورجس کے لئے بولنا پیند قرمایا۔ وہ جانا ہے جوان کے پہلے احوال تھے

وَلا يُعِينُظُونَ بِمِعِلْمًا ﴿ وَعَنْتِ الْوَجُوهُ لِلْحِيِّ الْقَيُّونُمِ وَقَلْ عَابَ مَنْ حَمَلَ

اوران لوگوں کاعلم اس کا احاط نہیں کرسکتا'اور تمام چرے وقوم کے لئے جھک جائیں گے۔اور چو محف ظلم اٹھا کر لے گیا ہو

طُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُمُلُ مِنَ الصَّلِعَتِ وَهُومُؤُمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلْمًا وَلَا هُفُمًّا ﴿ طُلْمًا وَلَا هُفُمًّا

وہ ناکام ہوگا'اور جس مخص نے مومن ہونے کی حالت میں اچھے مل کئے سوائے کسی طرح کے ظلم کا اور کسی کی کا اندیشہ نہوگا

قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کواڑادے گاز مین ہموار میدان ہوگی ا آوازیں بیت ہول گی شفاعت اس کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے رہی وہ کی میں کے لئے رہی ہوگی جس کے لئے رہی وقیوم کیلئے جھکے ہوئے ہول کے رحمٰن اجازت دیے سارے چہرے وقیوم کیلئے جھکے ہوئے ہول کے

قسفسيسي: ان آيات ميں روز قيامت كاحوال اور اعمال صالح پر پورا پورا اجروثواب ملنے كا تذكرہ ہے۔ صاحب معالم النزيل جسس ٢٣١ نے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبنا نے لفت كيا ہے كہ بى ثقيف ميں سے ايك فخص نے رسول الله سے دريافت كيا كہ جب قيامت قائم ہوگی تو پہاڑوں كا كيا ہوگا؟ اس پر الله تعالى شاخ نے آيت شريف

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْحِبَالِ (الابية) نازل فرمائي جس ميں بتاديا كه پہاڑوں كى بردائى اور بلندى اور بختى اور پھيلاؤكى كچھ حيثيت بهي خدر جي وه ريزه ريزه موجا كيل كالله نعالى أنبيس الراد عيان سورة واقعد من فرمايا وفَارُجَتِ الْأَرْضُ رُجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبُاءً مُنْبَعًا (جَبَرَ مِن وَحْت زارلة ت كااور بهار بالكل ريزه ريزه موجاكيل پھروہ پراگندہ غباری طرح مول کے )اورسورة القارعة میں فرمایا ہے وَتَکُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (اور بہاڑ ا پے ہوجا کیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو) ان سب آیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے پھرز مین کے پارے من فرمايا فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فِيهَا عِوجًا وَلا أَمْنًا (اورالله تعالى زمين كواس حال من كردي الله ہموارمیدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی بعنی اس میں کسی جگہ نہ گہرائی ہوگی اور نہ کوئی اٹھی ہوئی جگۂ اس كے بعد فرمایا يَوْمَنِدٍ يَّتَبعُونَ الدَّاعِيَ (جس دن بهارُوں كى بيرهائت بوگى جس كاذكراوير بوا اس دن لوگ بلانے والے کی آواز کے پیچے چل دیں گے لا عوج له اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہے گا۔اس کی آواز کے خلاف کوئی بھی مخض دوسری راہ اختیار نہ کرسکے گا) پکارنے والے کی آواز کے پیچیے چلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہونا ہی پڑے گا۔ صاحبروح المعانى ج١٩ص ٢٦٨ من لكست بين كه المداعي (بلانے والا) اس مصرت اسرافيل عليه السلام مرادیس ۔ وہ دوسری بارصور پھونکیں گے توصح ہیت المقدس پر کھڑے ہوکر یول آ واز دیں گے ایتھا العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا الى الرحمن فيقبلون من كل صوب الى صوته (اك گلی ہوئی ہڈیوادر ٹکڑے بنے ہوئے چڑواورالگ الگ ہوئے ہوئے گوشتو چلے آؤر من کی طرف تمہاری پیثی ہوگی ) پی اعلان كر برطرف سے سب لوگ اس كى آواز كى طرف چل دي كے ماحب معالم التزيل كھتے ہيں۔ لاينون عنيه يسمينا ولا شسمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا ليخى يكارف واللي أواز عبث كرداكي بائیں کسی طرف نہ جائیں گے اور نہ جا سکیں گے بلکہ جلدی جلدی ایس کی آواز کا اتباع کریں گے۔ وَخَشَسعَتِ الكَصْوَاتُ لِلرَّحْمِن فَكَلا تَسْمَعُ إِلَّا هِمُسًا (اوررحمٰن كے لئے آوازين پست موجائيں گي سواے مخاطب توجمس كے سوا كچھ ندسنے گا) ہمس بہت بھى آ وازگو كہتے ہيں اوراونٹوں كے چلنے سے جوآ واز پيدا ہوتى ہے اسے بھى ہمس كہتے ہیں۔مطلب میہ بے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والے بہت ہی ملکی آواز میں بات کریں گے جیا کہ اور يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ مِن بتايا جاچكا ب- دنيامين جويه بلندا وازين بين كى كاومان كوئى اثر نه مو كاسب دب جائين ك خوف کامیمالم ہوگا کہ آواز لکا لنے کی ہمت ہی نہ ہوگی۔

وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (اوران لوگوں کاعلم اس کا اعاطیبیں کرسکتا) صاحب روح المعانی ج۲۱ص ۲۲۵ نے اس کا ایک مطلب تو یہ کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کو مخلوق کاعلم اعاطیبیں کرسکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کواس کی صفات کمال کے ساتھ بندے یودی طرح نہیں جان سکتے۔

رب پرایمان لے آیا سواسے کسی کی کااور کسی طرح کے ظلم کا ندیشہ نہ وگا) و هو مومن کی قیدسا منے وہی چاہئے۔غیر مومن کو دہاں کسی نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔

# وَكَنْ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهُ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَقُوْنَ

اورای طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کرنازل کیا ہے اوراس میں طرح طرح سے دعید بیان کی ہے تا کہ وہ لوگ ورجائیں

آوْ بُعُي عُ لَهُ مُ ذِكْرًا فَتَعَلَى اللهُ الْمَاكُ الْمُقَا وَلاَ تَعَجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

یا پیر آنان کے لئے کسی قدر بچھ پیدا کروے سواللہ برتر ہے بادشاہ ہے حق ہے اور آپ قرآن میں اس سے پہلے جلدی نہ سیج

يُقضَى إِلَيْكَ وَخْيُهُ وَقُلُ لَاتِ زِدُنِي عِلْمَاهُ

کاس کی وی بوری کردی جائے اورآ پ دعا کیجئے کدا سے میر سدب میراعلم اور برحادے

قف مدین : قیامت کاذکرفر مانے کے بعداب قرآن مجید کے باڑے میں چند باتیں ارشادفر مائیں اول تو یہ فر مایا کہ بیقرآن ہم نے عربی بنا کرنازل کیا ہے جب بیعربی ہے جس کا مخاطبین کو بھی انکارٹیس ہے اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کے اولین مخاطبین اس کو بیجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیول گریز کرتے ہیں۔ دوسری بات بیارشادفر مائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈر کیول گریز کرتے ہیں۔ دوسری بات بیارشادفر مائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈر جائیں اور آیان کے ذریعہ ان میں پھینے جھے ہیں یا اگر پوری طرح نہ ڈرین تو قرآن کے ذریعہ ان میں پھینے جھے ہیں یا اگر پوری طرح نہ ڈرین تو قرآن کے ذریعہ ان میں پھینے جھے ہیں اور جھے ہی ہے۔

فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ (سوالله برزب بادشاه بحق م) اس كے كلام برايمان لا نافرض با كركوئي شخص ايمان ندلائ توالله كا كوئي نقصان بيس كوئكه وه كسى كے ايمان كا كائ بيس وه فقيق بادشاه ہے وه حق ہواراس كا كلام بھى حق م جوايمان ندلائ كان بابراكرے گا۔

قال صاحب الروح وفيه ايماء الى ان القرآن وما تضمنه من الوعدو الوعيد حق كله لا يحوم

الارة ظلة

حول حماه الباطل بوجه وان المحق من اقبل عليه بشرا شره وان المبطل من اعرض من تدبر زواجره (١٤٥ص ٢٨)

اس کے بعدرسول اللہ عظیم کوخطاب فرمایا کہ جب آپ برقر آن نازل ہواکرے و آپ پہلے خوب اچھی طرح اخرتک لیں وی پوری ہونے سے پہلے اس ڈر سے کہیں بھول نہ جائیں جلدی نہ کریں آپ مفرت جریمل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھولنے کے اندیشہ کی وجہ سے ایسا کر لینے میں آپ کونغب ہوتا تھا اس لئے ارشاد فر مایا کہ آپ جلدی نہ كرين اور بهو لنه كانديشه ندكرين جم آپ كوخروريا وكرادي كيسورة قيامه مين اى كوفرمايا لا تُحريث به لِسَانكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وُقُو اللَّهُ فَاذِاقَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (الْ يَغِيرا بَرُول قرآن ك ساتھائی زبان نہ ہلایا کیجئے تا کہ آپ اس کوجلدی جلدی لیں ہمارے ذمہے اس کا جمع کردینا اوراس کا پڑھواوینا توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں قو آپ اس کے تالع ہوجایا میجئے۔ پھراس کابیان کرادینا ہمارے ذمہ ہے) مطلب میہ کہ جب جرائیل کے واسطے ہاری طرف سے وی آئے تو آپ دھیان سے سیں۔اور دہرانے میں جلدی نہ کریں'ان آیات میں الله تعالی نے آپ کوسل وی ہے کہ آپ مشقت ندا ٹھائیں پوری وجی سن لیں۔ پھراس کو دہرائیں۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چونکہ بعض مرتبہ سی کلمہ کے تلفظ کی مشغولیت میں اس کے بعد والاکلمہ سننے سے رہ جانے کا احمال ہو سكتاب اس لئة آپ وجلدى كرنے مع فرمايا وقُلُ رَّبِّ زِ ذِني عِلْمًا (اور آپ يون دعا يج كدا مير عدب میراعلم اور بردهادیجئے )اس کے عوم میں آ گے مزیدوی آنے کا بھی سوال آگیا اور قرآن مجید میں جو کچھ علوم ومعارف اور امرار ورموزين ان كااوران كےعلاوہ ديگرعلوم جن سے الله تعالى كى معرفت حاصل ہوان كابھى سوال ہو گيا۔علوم البيدى ا نہا نہیں ہے مون بندوں کو چاہے کہ برابرزیادہ سے زیادہ کم حاصل ہونے کی دعا کرتے رہیں۔رسول اللہ کا ارشاد ہے كركسى خير كے سننے سے مومن كا پيٹ نہيں بحرسكتا يہاں تك كداس كامنتهى جنت بى ہوگى (مشكوة المصابيح ص٥٠٠)

ولقال عهد نال المرمن قبل فنسى و كفر في كالم في الديم المنافع المنافع

# لاتظْمُوافِيهَا وَلا تَصْلَى وَوسُوسِ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادُمُ هِلُ ٱدُلُكَ عَلَى

نديهال تم پيا ہے ہو گے اور خمهيں وهوپ لکے گی شيطان نے ان کی طرف وسوسد ڈالا وہ کہنے لگا کہ اے آ دم کيا يل مهمين بيشكی والا

شَجُرةِ النُّلْدِ وَمُلْكِ لَا يَنْلُى ۚ فَأَكَلَامِنْهَا فَبُكُ فَ لَهُمَا سُوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ

ورخت اور الی بادشانی ندیتادوں جس میں بھی ضعف ندآئے سوال دونوں نے اس میں سے کھالیا سوان کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں

عَلِيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَعَصَى ادْمُ رَبِّهُ فَعُلِّي فَتُمَّ اجْتَبِلَّهُ رَبُّ فَتَابَ

اوروه دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چیکانے لگے اور آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی سودہ ملطی میں پڑ گئے پھران کے رب نے آئیس چن لیا سوان کی توب

عَلَيْهِ وَهَلَى ۗ قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْ ۗ فَاتَا يَأْتِينَكُمْ مِّنِيْ

قبول فرمائي اورانيين بدايت پرقائم ركها الندنعالي نے فرماياتم د فول يهال بساتر جاؤتم ميں بعض كيدشن بول كيسوا كرتم بارے پاس ميري طرف سے كوئى

هُرًى ٥ فَكُنِ النَّبِعُهُ كَ الْ فَكُلِيفِكُ وَكِلِيَثْقُ ٩

ہدایت آئے توسوجس نے میری ہدایت کا اجاع کیاوہ نہ گراہ ہوگا اور نہ شق ہوگا۔

حضرت آ دم علیه السلام اوران کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے ہے منع فرمانا ' پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کراس میں سے کھالینا 'اور دنیا میں نازل کیا جانا

قضد بین : حضرت آدم علیه السلام اوران کی بیوی حضرت حواعلیم السلام کا قصه سورة بقره اور سورة اعراف میں گذر چکا به دونوں جگہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اورا جمالی طور پر سورہ تجر اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیه السلام کو تھم دیا تھا کہ فلان درخت کے پاس نہ جانالیکن وہ اسے بھول کے اور پھنٹی کے ساتھ تھم کی پابندی کا دھیان نہ رکھا لہذا مخفلت ہوگئی۔ پہلی آیت میں بالا جمال اس کو بیان فر مایا اس کے بعد واقعہ کی تفصیل بیان فر مائی اوروہ یہ کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا تھا کہ آدم کو تجدہ کروان سب نے تجدہ کرلیالیکن ابلیس نے تجدہ نہ کیا وہ تھم مانے سے انکار کر بیٹھا اور کر جی تھی کی کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور بیٹی سے لہذا میں افضل ہوا جوافضل مانے سے وہ اپنی انسان میں کے دور اسے کھر کو کیوں تجدہ کر سے جوہ اپنی افسان کے تھم کو خلاف حکمت بھی بتایا اور ہوں افسان کے دور کی تھی کر دیا۔ جب اس نے میر کرت کی تو اللہ تعالی شانۂ نے فر مایا کہ اے آدم بیٹم ہازادشن ہے یہ اپنی افسان کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ اپنی افسان کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ کی اور اللہ تعالی شانۂ نے فر مایا کہ اے آدم ور میں میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ میں اسے تھوا دے تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ تھا در کے تھی گیا گا اور کوشش کرے گا کہ تمہیں یہاں سے نکاوا دے تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ تھی کہ میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ

جاؤگے۔ (دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں کی مشقتوں اور محنتوں میں پڑوگ۔ مشکلات اور مصائب سہوگے) یہاں تہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کھاؤ پیؤ پہنونہ یہاں بھو کے رہوگ نہ پیاسے اور نہ نظئ یہاں تہمیں دھوپ کی حراوت بھی نہیں پنچے گی۔ وھو من باب الا کتفاء کقولہ تعالی سر ابیل تقیکم المحر (ای و البرد فلا یمسهم المحر ولا البرد) (اوروہ اکتفاء کے باب سے ہجسے کہ اللہ تعالی کا قول سر ابیل تقیکم المحر ہے بینی ایسے جو تہمیں گرمی اور سردی سے بچا کی اور نہردی۔) اس میں یہ بتا دیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سردی سے بچا کی بین اور فاوروہ ال ان مشکلات اور مصائب دوچار ہونا پڑے گا۔

سجدہ نہ کرنے پر جب شیطان ملعون اور مردود ہو گیا تھا تو اس نے پہلے ہی ٹھان کی تھی کہان کو جنت سے نکلوانا ہے اوران کی ذریت کو گمراه کرنا ہے۔وہ تو وہاں سے نکال دیا گیا اور بید دونوں حضرات رہتے رہے دونوں کو حکم ہوا تھا کہ جنت میں رہوسہوخوب کھاؤ پیؤلیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانا اگراس میں سے کھالیا تو یہ تہمارا اپنی جان برظلم کرنا ہو گا۔اب شیطان ان کے پیچے لگا اور اس نے کہا کہ دیکھواس درخت کے کھانے سے جوتمہیں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے کہ جو شخص اسے کھالے گاوہ یہاں سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔اوراس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے ہو جاؤگ (كما في سورة الاعراف) اوريهال جرتهين عيش وآرام حاصل باورايك طرح كى باوشابى حاصل باس میں بھی بھی کوئی ضعف ندآئے گا۔ (کما فی سورة طه وَمُلْکِ لَا يَبْلَى )اس نے بيات تم کھا کر کھی اور بيجي کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اوراس درخت سے کھالیا جس سے منع کیا گیا تھااس درخت کا کھانا تھا کہان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے لے لے کرا پے جسم پر چیکانے لگے۔وشمن کے پھسلانے میں آ کرا پنے رب کی نافر مانی کر پیٹھے اور فلطی میں پڑ گئے۔ الله ياك كاار ثاوموا آلَمُ ٱنُهَكُمَا عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَٱقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (كيا میں نے تہیں اس درخت سے منع ندکیا تھا اور کیا میں نے بیند کہا تھا کہ شیطان واقعی تمہارا کھلا دشمن ہے) چونکہ ان کی نافر مانی سرکش نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات س کروشن کے بہکانے میں آ گئے تھاس لَتَ فوراً البي قصور كا قرار كيا اورتوبك جس كوسورة اعراف من يول بيان فرمايا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنا آنُفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُكْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُحَاسِدِينَ (اعجار عدب بم في الله الول رظم كيااوراكرآپ في ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پررحم نہ فرمایا تو واقعی ہم خسارہ میں پڑنے والے ہوجائیں گے ) شیطان نے بغاوت کی الله تعالى كى نافر مانى كى اورتهم البي كوخلاف حكمت بهى بتايايةواس كاحال تقااوران دونول نے جلدى سے قصور كا اقرار كرليا اور توب كرلى جبيها كمخلصين اومنييين كاطريقه رباب الله تعالى شائه في ان كي توبة قول فرمائي اورانهيس چن لياليني اورزيا دومقبول بناليااوران كوبدايت برقائم ركها كما قال تعالى فيم اجتباه رَبُّه فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى جَوْلَد صرت مورواعليهاالسلام كوتكوين طور پر ونیا میں آنا ہی تھا اور حضرت آ دم علیہ السلام پیدا ہی اس لئے ہوئے تھے کہ ان کی اولا د زمین میں خلافت کی

ذمدداری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ تو معاف فرمادیالیکن دنیا میں ان کو بھی دیا گیا اس کوفر مایا قَالَ الهُبِطَا مِنْهَا جَمِیْعًا ارشاد فرمایا (کمتم دونوں یہاں سے اکٹھے الرجائه) بَعْتُ شُکُمُ لِبَعْضِ عَدُو (تمہاری ذریت میں جولوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشن ہوں گے ) (ان دشمنیوں کو مثانا اور فیصلے کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے)

## ضرورى فوائد

فا كده: (1) حفرت آدم عليه السلام كي بارك على يد جوفر مايا كدوه جمول كي اس كي تغيير كرتے ہوئے صاحب دوح المعانى لكھ بين فنسسى المعهد ولم يهتم به ولم يشتغل بحفظه حتى خفل عنه (كه حفرت آدم عليه السلام عبد بحول كي الله تعالى شائه نے آئيس جوهم ديا تقاكه قلال درخت على سے نه كھانا) بيان كے دمن على سے اثر كيا اور انہوں نے اسے ياور كھنے كا ابتمام نه كيا جس كي وجہ سے ففلت ہوگئ اور وَلَمْ نج لَهُ عَوْمًا كَيْ تَعْمَلُ عَلَى اللهُ عَوْمًا لَهُ عَوْمًا لَهُ عَوْمًا وَلَيْ تَعْمَلُ لَهُ عَوْمًا وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

سے لَمْ نَحِدْلَهٔ عَزُمًا كايم عنى مردى بكروه درخت كے كان سے في نہ سكاوراس كرك برمبر نكر سكے۔
اورصاحب روح المعانی نے ایک جماعت سے اس كا بيم عن نقل كيا ہے كہ انہوں نے گناه كا اراده نہيں كيا تھا ظاف ورزى تو ہوئى خطا بحى ہوگی لين جانتے ہو جھتے جو گناه ہوتا ہے اس كے ذيل ميں نہيں آتا عن ابن زيد و جماعة ان المعنى لم نجدله عز منا على اللذنب فانه عليه السلام اخطا و لم يتعمد (ابن زيداورا كي جماعت سے روايت ہے كہ مطلب يہ ہے كہ بم نے گناه پر ان كا اراده نہيں پايا ان سے خطاء اور بحول كر ہوا ہے جان ہو جھ كر نہيں كيا) (ح ١١ اس مناكم منان ميں متنع الوقوع يعنى عالى نہيں ہے سيد (ح ١١ اس مناكم انسى كما تنسون كما في مشكوة المصابيح ع ١٩٥) (ميں تہارى طرح كا آدى ہوں تم يسي بحول جاتے ہو ميں بھى بحول جاتا ہوں) سوال بيرہ جاتا ہے كہ بحول تو معاف ہے جب وہ عرف كا آدى ہوں تم يسي بحول جاتا ہوں) سوال بيرہ جاتا ہے كہ بحول تو معاف ہے جب وہ بحول گئے تھے تو اس پر مواخذہ كوں ہوااورائي كو معسبت كون قرارديا گيا۔

اس کا ایک جواب تو فدکورہ بیان پیل گذر چکا ہے کہ نسیان پر مواخذہ نہیں جن وجوہ ہے نسیان ہوا ان پر مواخذہ ہوا ہی انہوں نے یا در کھنے کا اہتمام نہیں کیا جبکہ وہ یا در کھ سکتے تھے مثلاً ایک دوسر کو آپس بیل وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے گئے تو یا دولا نے یا کوئی ایک صورت حال اختیار کر لیتے جو یا دولا نے والی ہوتی رسول اللہ تھا تھے دون سفر میں رات کے آخری حصہ میں سونے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند کو جگانے کے لئے مقر رفر مایا پھر آپ اور آپ کے ساتھی سوگئے کی تھوڑی در ہوا ہے جو تھا اور آپ کے ساتھی سوگئے کی تھوڑی در ہے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند کئی آ کھولگ گئی وہ بھی سوگئے تی کہور تی اور آپ کے ساتھی سوگئے کی تھوڑی در ہے اور میں اللہ تعالی عند کئی آ کھولگ گئی وہ بھی سوگئے تی کہور تی الیم افتی نے بیان اور ہو ہے میں ہوئے تی سے کوئی شوت اور ہو ہے جس کی اور ہو ہے جو اور وہ ہے در تھا تھا (ص ک اس محلا اللہ اس کے مائے اور وہ ہے در تھا تھا اسلام سے یا در کھنے ہیں کو تا ہی ہوئی اس کے دخترت آدم علیہ السلام سے یا در کھنے ہیں کو تا ہی ہوئی اس کے دختر ت اور علیہ السلام سے یا در کھنے ہیں کو تا ہی ہوئی اس کے دختر ت اور علیہ السلام سے یا در کھنے ہیں کو تا ہی ہوئی اس کے ان کا مواخذہ ہوا علامہ قرطبی نے ایک اور بات کھی ہے اور وہ ہے دائ وقت آدم علیہ السلام ہولئے پر بھی ہی ہوئی ہوتا تی ہوئی ہوتا دی بائی مرتبہ والوں اگر چوں ہوا اور خطا تی تھا مگر ان کے بلندمر تبہ کے خلاف تھا جن اٹھا کی مواخذہ نہیں ہوتا بلندمر تبہ والوں سے ان پر بھی مواخذہ ہو جا تا ہے جملہ حسات الا ہر ارسیمات المقر بین میں ای مضمون کو واضح کیا ہے۔

سان پر بھی مواخذہ ہو جا تا ہے جملہ حسات الا ہر ارسیمات المقر بین میں ای مضمون کو واضح کیا ہے۔

بعض لوگوں نے بہاں عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے لین جب یہ عصیت حسنات الا برارسینات المقر بین کے قبیل سے ہوخصوصاً جبکہ وہ بھول کرتھی اور اس کا صدور بھی نبوت سے سرفر از ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کے دار العنکلیف میں آنے سے پہلے ہولہذا عصمت انبیاء کے قیدہ میں اس سے وکی خلل واقع نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ اسے

سورة الاعراف مين ولت يعن لغرش قرارويا به كماقال تعالى شانه فاز لهما الشَّيْطَانُ عَنْها \_

فا کرہ (۲): یہ جوفر مایا فَکلا یُخو جَنْکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَی ۔ اس میں بظاہر صیغہ تثنیہ فتشقیان ہونا چاہئے تفامفرد لانے میں ایک نکت تو وہ ہے جوعلائے بلاغت نے لکھا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے مفرد کا صیغہ لایا گیا اور بعض علاء نے اس سے ایک فقہی نکتہ متبط کیا ہے اور وہ یہ کہ کمائی کرنا اور یوی کے کھانے پینے پہنے کی ضروریات پوری کرنا شوہر ہی کے دہ ہے ورت اس کسب میں شریک نہیں اس لئے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا اور آئندہ بی شوہر ہی کے دہ مداری ہے۔ ثوع انسان کو یہ سبق دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھا نا اور اس کے لئے محنت کرنا صرف مردی ذمہ داری ہے۔

فا کرہ (سا): حضرت دم اور حواعلیجا السلام ابھی جنت ہی ہیں سے کہ ان سے فرمادیا تھا کہتم اس میں رہواس میں بھوکے نظے نہ رہوگ اور نہ پیاس کے گی اور نہ دھوپ' جنت میں تو بہت زیادہ نعتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی ۔ آئیس چیزوں کا تذکرہ فرمایا اسے بعض علماء نے یہ استباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا پینا پہننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا اسے بعض علماء نے یہ استباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا پینا پہننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔ جس میں سردی گرمی سے بھی سے اس کے علاوہ اور جو پچھ ہے النذ اذ اور ذیب وزینت کے لئے ہے جو اصل ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت بعثان رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آ دم کو تئن چیزوں کے سوااور کہی چیز میں تھی جس جس جس ہوئی کا گڑا اور پانی ہو (رواہ التر نہی) میں جائیں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس خض کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اور اور اور التر نہی ایک اور صدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس خض کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ التر نہی اس سے جس خص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ التر نہی ایک اس سے جس خص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ التر نہی اس سے جس خورات ہے گئی اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو یاک رکھنے اور بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو یاک رکھنے اور بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونسان کی ضرورت کیا جس کے اس کی ضرورت ہے۔ آ یت نکار تھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونا کہ کو واک رکھنے اور بھی پینا کے لئے اس کی ضرورت ہے ہی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون کوراک رکھنے اور بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونسان کی خوراک رکھنے اور بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون کی دوران ہے تھی۔

كريمه مين اس كاتذكر فبين فرمايا كيونكه وه وونول يهل سے ميان بيوى تھے رسول علي في ارشاوفر مايا كه جب بندے فے تکاح کرلیا تو آ دھاایمان محفوظ کرلیا اب باقی آ دھے میں اللہ سے ڈرے (مفکلوۃ ص ۲۷۸) کچھا شخاص حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما كے ماس آئے بيلوگ اپنے آپ كوفقراء بجھتے تھے ان ميں سے ايک فخص نے كہا كيا ہم فقراء مراجرین میں ہے ہیں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف ٹھکانہ پکڑتا ہے (لیعنی کام کاج کر کے اس کے یاس جاکرآ رام کرتاہے) اس نے کہاہاں ہوی توہے فرمایا کیا تیرے پاس دہنے کے لئے گھرہے؟ اس نے کہاہاں گھر بھی ے فرمایا بس تو مالداروں میں سے ہے وہ کہنے لگا کہ میراایک خادم بھی ہے فرمایا پھرتو بادشا ہوں میں سے ہے۔رواہ مسلم فا كده (٧٧): الله تعالى كى سب محلوق بين راى نے مرتبے ديے بين اوراس نے جے جا ہانبوت سے سرفراز فر مایا اور جس کسی سے کوئی لغزش ہوئی اس کا مواخذہ فر مایا پھرتوبہ کرنے پر معاف بھی فرمایا بیاللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے لئے بیجائز نہیں کہ ابوالبشر سیدنا آ دم علیہ السلام کو بوں کہیں کہ وہ گنہگار تھے بابوں کہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیایا کسی بھی نی کی لغوش کا ہم خود سے تذکرہ کریں ہاں آیت کامضمون بیان کردیں توبیدوسری بات ہے خوہ مخواہ ان واقعات کو لے کران حضرات کی طرف گناہ یا عیب منسوب نہ کریں خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف بهى قرماديا ـ سوره طلامي يهال بالتصريح ثُمَّ اجْتَبة رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَداى فرمايا بِالورودون من يونس عليدالسلام ك بارے يل فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمايا إلى السَّاكِمِينَ فرمايا عاب س كامند م كدو في مخص ال حضرات كي لغرشول كو اجھالے اور ان کی غیبت کر کے لذت حاصل کرے اگر کوئی شخص ہمارے قریب ترین باپ دادا کو کہد دے کہ وہ گنہگار تھایا گناه گار ہے تو كتنا برا كلے گا۔ پھر ابوالبشر سيدنا آ دم عليه السلام جونبي تصاور سارے انبياء كے باب تصال كے تق ميں سي كہنااوراچھالنا كمانہوں نے گناه كيا كيے گوارا كياجاسكتا ہے

ومن اغرض عن ذكرى قات المعيشة صنكاة نخشرة يوم القياة اعمى قال الدور من الفرائي المعينة المعرفة المعرفة

## اِنَّ فِي دُلِكَ لَايْتٍ لِلْأُولِي التَّهِي اللهُ

بلاشبراس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

# الله کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا عذاب کی وعید اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا عذاب کی وعید اللہ ک شدہ اقوام کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

قصفعه يو: حضرت آدم وحواعليماالسلام كقصه ك أخريس بيفر مايا كمتم دونوس يهال ساتر جاؤتمهار ياس میری ہدایت آئے گی جو محض اس کا اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا۔ نہ بدبخت ہوگا۔اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جود نیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کے ذکر یعنی اس کی نفیحت سے اعراض کیا ارشاد فرمایا کہ جو محض میرے ذکر ے اعراض کرے گااس کے لئے تک زندگی ہے ذکر سے مرادقر آن مجید ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے رسول الله كى ذات كراى بودونون باتين درست بين كيونكدايك دوسركولازم برسول الله في جو كهوارشادفر مايا اور جوقر آن مجید میں بتایا بیسب الله تعالی ہی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا معیشت ضنک یعنی تنگ زندگی کا سببہ ہے۔ تک معیشت سے کیامراد ہے اس کے بارے میں مفسرابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے مند برار سے حدیث قل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے چھراس کی اسناد کو جید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسله مین نقل کی بین (ج ۱۲۹س) اگر تک معیشت سے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے توالفاظ کے عموم میں اس کی مجمی گنجائش ہے۔لیکن اس پر میاشکال وار دہوتا ہے کہ بہت سے کا فرمنکر دنیا میں کھاتے پیتے حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعتیں بھی ہیں پھر معیشت تک کیسے ہوئی۔اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہواس سے کا فرکواطمینان نہیں ہوتا زائد کے طلب میں سرگر دال رہتا ہے مصائب اور مشکلات میں پھنسار ہتا ہے جس سے تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔اس کی میسیندی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔اللہ کے ذکر سے اعراض كرنے والے كے لئے ايك تو تك معيشت كى سزا ہے اور دوسرى سزايہ ہے كدوہ قيامت كے دن اندھا ہوكرا مھے گا وہ كے گاكەا يمر يرب مين تودنياي بينا اورد يمض والاتفاآب نے مجھے نابيناكر كے كون اٹھايا؟ الله تعالى شان كا ارشاد ہوگا کہ جس طرح تونے ویا میں ماری آیات کو جھلایا تیرے یاس ماری آیات آسمیں ان سے تونے مندموڑا۔ میں نے انبیاعلیم السلام کو بھجاا پی کتابیں نازل کیں تونے اٹکار کیا اوران مضرف رہاحت آیا اور تواس کی جانب سے اندها بنار بالبذا تحقية ح اندها كرك اللهاياكيا تو جاري آيات كو بعولا آج تير بساته بهي بعول بهليال والامعامله كيا جائے گالینی تحقی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گااور پھراس سے نجات نددی جائے گی۔

اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فر مایا۔ وَ کَدَالِکَ مَحْوِیْ مَنْ اَسُوَفَ (الایة )اورای طرح ہم اس مخف کو بدلہ دیتے ہیں جوحدے آگے تکلا اورائے رب کی آیات پر ایمان ندلایا اورالبتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور بہت دریا ہے اس میں بتا دیا کہ ہروہ مخض جس نے کفر اختیار کیا اس کا بہی حال ہوگا جواو پر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھایا حائے گا اور چیشکی والے بخت عذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آخریں فرمایا آفک کے بھے دِلَھُ م (الایہ) کیا آئیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت کا جماعتوں کو ہلاک کر دیا پہوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں بلاشبداس ہیں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں مطلب یہ ہے کہ جولوگ قرآن کے خالف ہیں آئیس پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں جاہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں وہاں جاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ بربادیوں کے نشان دیکھتے ہیں ویران گھروں کے اینٹ پھر ان کے سامنے ہیں۔ (اوراب تو تاریخ کی کتابیں بھی چیپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کہی اثر نہیں لیتے ، قرآن کی دعوت نہیں مانے 'الل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ برباد شدہ آبادیوں کی زمین اور نشانات کافی ہیں'ان کودیکھیں اور عبرت حاصل کریں کین اوگوں کا حال یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تفریخ کا وہنار کھانا کھا کر تفریخ کی ویشان کو ایک آبادیوں کی ایک ان چیزوں کو تفریخ کی ویشان کھا کر تفریخ کی ویشان کو ایس آباتے ہیں۔

وكو لا كليت سبقت من البيك لكان لزاما فاجل من فاصير على ما يقولون وسرسج
اورا كرآب كرب ك طرف بيل عايد بات فرياني بول ديوني اورا عمر مندوني تو لازى طور بر مذاب آجا تا روآب ان كاباتون برم يجه
اورا كرآب كرب ك طرف بيل عالم على المناب في المنطق المن المناب في المنطق المناب في المنطق و المنظم المنطق ال

# صبح شام اوررات كوالله تعالى كي شبيع بيان سيجيئ ابل دنياكي طرف آپ كي نظرين نها تعين اپني گھر والوں كونماز كاحكم ديجيئ

قسفه مدین : رسول الله علی جب الل مکه کوتو حید کی دعوت دیتے تھے اور ایمان لانے کا تلقین فرماتے تھے تو وہ طرح کی با تیس کرتے تھے اور آپ کی شان میں ناروا کلمات استعال کرتے تھے۔ آئیس ایمان لانے ہے بھی انکار تھا اور جب عذا اب کی بات آئی تھی تو اس کا بھی ندا ت تھے کہ اگر ہم غلاراہ پر ہیں تو عذا ب کیوں ٹیس آ جا تا اس کا جواب قرآن مجید میں کئی جگہ دے دیا گیا ہے ئیمال ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذا ب کے لئے ایک اور آخرت میں جوعذا ب ہونا ہے اس کے عذا ب بھی اور آخرت میں جوعذا ب ہونا ہے اس کے عذا ب بھی اور آخرت میں جوعذا ب ہونا ہے اس کے عذا ب بھی وقت میں ہی مضمون ندکور کئے بھی وقت مقرر ہے ان کی جلدی می نے سے مقررہ وقت سے پہلے عذا ب ٹیس آئے گا۔ پہلی آیت میں بہی مضمون ندکور ہے اور رسول اللہ علی ہے کہ جو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچی تھی اس کے بارے میں دوچیز وں کا تھم فرمایا 'اول صبر دوم اللہ کی سے وقت میں مشخول ہونا دوسری آئی ہے میں دونوں با تیں بیان فرمائی ہیں۔

رسول الله عظی کو دنیاوی حالات میں مالیات کی کی رہتی تھی اور آپ کا پیفتر اختیاری تھا ایک مخض کو ہزار ہزار بحریاں دے دیتے تھے لیکن اپنے لئے نقر ہی کو اختیار فر مایا اور آپ کے ساتھ جوموشین تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکرمہ

میں ایمان قبول کیا تھا وہ بھی تنگدی میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پیننے اور بنے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیادی رونق اور زینت انہیں میسرتھی اور ان کے پاس ہویاں بھی تھیں اللہ جل شاف نے اپنے نبی کوخطاب کر کے فرمایا (پیخطاب کو بطاہر آپ کو ہے لیکن مقصود آپ کے ساتھیوں کوتلقین فرمانا ہے) کہان لوگوں کو جوہم نے ہویاں دیں زیب وزینت کا سامان دیا ان کی طرف آپ نظریں نه اٹھا ئیں میتو ہم نے اس لئے دیا ہے کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں لہذا میر چیزیں اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔اورائی طرف آ کھا ٹھا کرد پھاجائے وَدِدْق رَبِّکَ خَیْدٌ وَاَبْقی اورآ پ کےرب کارزق جودنیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جواس کی رضا کے کاموں میں گئے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جوآخرت میں رزق ملے گاوہ بہتر بھی ہے اور دریا جمی ہے کیونکہ وہال نعتیں ہمیشہر ہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ متع ہوں گے۔اہل ونیا کی نعتوں اور لذتوں اور احوال کو و کھے کررال ٹیکانا مومن کی شان نہیں۔ مومن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائی نعتوں کی امیدر کھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ ال جائیں وہ بھی خیر ہیں لیکن کفراور فسق کے ساتھ جوليس اورمعاصي مين خرج بهون وه تو دنيا اورآخرت مين وبال بين رسول الشعليك في ارشاد فرمايا- لا تسغب طن فاجراً بنعمته فانك لا تدرى ماهولاق بعدموته ان له عند الله قاتلالا يموت يعنى النار بركركى بدکار کی نعت پررشک ندکر کیونکہ بچھے معلوم نہیں کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے موت کے بعداس کے لئے اللہ کی طرف ہے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیرقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا (مشکلوة المصابح ص ١٣٨) جميے دوزخ ميں جانا ہواس كى نعت ودولت يررشك كرنا سرايا ناسجى ہے الله تعالى ك زديد دنيا كى كوئى حيثيت نبين اسى لئے رسول الله في مايا كداگر الله ك نزديك دنيا كى حيثيت مجمر كے يرك برابر بھی ہوتی تواس میں ہے کسی کافرکوا کے گھوٹ بھی نہ پلاتا (رواہ احمد والتر مذی وابن ماجب کمافی المشکل قاص ۱۳۲۱)

آ نریس فرمایا وَاَهُورُ اَهُدَکَ بِالصَّلُوةِ (آپاپِ هُروالون) وَنَمَازُكاهُم بِیجَ ) وَاصْطِبِرُ عَلَیْهَا (اورُورِ جُی اس پر جےرہے) لیعن پابندی کے ساتھ اوا کیجے '(اس میں دو هم دیئے بین ایک اپنے گر والوں کو نماز کا هم دینا دوسر کے خورجھی اس کا ابتہام کرنا 'چونکہ نماز اسلام کا دوسر ارکن ہے بین کلہ شہادت کا بقین کرنے کے بعد دوسر اورجہ نماز ہی کا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی ابھیت بہت زیادہ ہے اس میں آنخضرت علیہ کے وخطاب فرمایا کہ نماز کا ابتهام فرما ئیں اور گھر والوں سے بھی اس کا ابتهام کر ائیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تابع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا 'الل ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا ابتهام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوا کیں۔ گھر والوں کے عوم میں ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا ابتهام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوا کیں۔ گھر والوں کے عوم میں یوی بچے سب واخل ہیں۔ جب انسان خود کی امر شرعی کا ابتهام کرے گا تو اپنے ماتخوں سے بھی عمل کر اسکتا ہے۔ حضرت عورضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کولکھ کر بھیجا تھا کہ بلا شبہ میرے نزد کیک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کولکھ کر بھیجا تھا کہ بلا شبہ میرے نزد کیک

تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ کرنماز ہے جس نے نمازی حفاظت کی اوراس کی پابندی کی وہ اپنے باتی وین کی حفاظت کرے گا۔ اور جس نے نماز کوضا کئے کیاوہ اس کے سواباتی دین کواس سے زیادہ ضائع کر لےگا۔ (رواہ ما لک فی الموطا وہدو المحدیث المخامس من المموطا) عموماً لوگ بجھتے جین خلافت راشدہ اور دورحاضر کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی اقتد ارتصا اور یہ بھی اقتد ارب ہے۔ یہ خیال غلط ہے خلافت راشدہ میں اولین مقصد لوگوں کو دین پر چلاتا اور دین کی حفاظت کا اجتمام تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی موام الناس کی جائز جاجات پوراکرنے کا بھی خیال رکھاجاتا تھا اس بور کر لیں۔

کی حفاظت کا تام اقتد ارب نہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوا کیں۔ بس عوام راضی جیں چاہے جینے بھی گناہ کر لیں۔

گناہوں کے کاموں کے لائسنس تک دیئے جاتے ہیں بی حکومتیں آوا بی اورعوام الناس کی دنیاوآ خرت تباہ کرنے والی ہیں۔

گناہوں کے کاموں کے لائسنس تک دیئے جاتے ہیں بی حکومتیں آوا بی اورعوام الناس کی دنیاوآ خرت تباہ کرنے والی ہیں۔

گذاہوں کے کاموں کے لائسنس تک دیئے جاتے ہیں بی حکومتیں آوا بی اورعوام الناس کی دنیاوآ خرت تباہ کرنے والی ہیں۔

ڈندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گوکسب حلال کے لئے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیک اس اور داجہات ترک نہ اختیار کرنا بھی مفید ہے کیاں اور داجہات ترک نہ رک میں اور کرمات کا ارتکاب نہ کریں۔ جولوگ اسباب اختیار نہیں کہی ماتا ہے۔ اللہ تعالی کی شان رزاقیت ہے کہ ساری مخلوق رزق پاتی ہے اور اللہ تعالی کی نعتیں کھاتی ہے۔ قال صاحب الروح جام اس کام

دفع انسما عسى ان يخطر ببال احد من ان المداومة على الصلوة ربما تضربامر المعاش فكانه قيل داوموا على الصلوة غير مشتغلين بامر المعاش عنها اذلا نكلفكم رزق انفسكم اذنحن نرزقكم (صاحب وح المعانى على الصلوة غير مشتغلين بامر المعاش عنها اذلا نكلفكم رزق انفسكم اذنحن نرزقكم و المحاثر كرية كوياكها كياكم فرماتي بيل يهال السوني كودفع كيا كه بوسكم المي كركي كويوني بهوك نماز پريشكى روزگار كمعامله كومتاثر كرية وياكها كياكم معاش كمعاش كمعاش كمعالمه يس المحصند رموني الله تعالى عنه عنه المياب و الله كوجب البي هريس كوكي في ياتكي بيش آتى تقى حضرت عبد لله بن سلام رضى الله تعالى عنه حدوايت بهدرول الله كوجب البي هريس كوكي في ياتكي بيش آتى تقى توانيس نماذ كاحكم دية تصاور آيت كريم و أمّر أهلك بالصلوق و الموت فرمات تصرروح المعانى عن البيم في في شعب الايمان بسند يحجي اور حضرت عرضى الله تعالى عنه كايم طريقه تقاكدات كو بمشيت الهي نماز پرهو اور ساته هنى آيت بالا شعب الايمان بسند يحجي اور حضرت على والول كوجكات تصاور فرمات تصكه نماز پرهو أور ساته هنى آيت بالا وست كرت تصرو وا تا تقا تو البين هي الموطا في صلوة الليل)

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُونِي (اور بهتر انجام پر بیز گاری کا ہے) لہذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بڑھ کرنماز ہادر ممنوعات اور محر مات سے پر بیز کیا جائے۔

وكَالُوالُولَا يَأْتِينَا رِالِيَةِ مِنْ رَبِهُ أُولُمْ تَأْتِهِمْ بَيِنَا فَكُولِ الصَّعَفِ الْأُولَى اللهِ الدون والمُعنى الدون المُعنى الدون والمنظمة المؤلق المؤلف المان المان

وكو اتا المكناه إلى عن إلى من قبله كفالوار بتناكولاً ارسلت البنار سول اوراكر بم اس م بها البنار سول اوراكر بم اس م بها البين عذاب وزيد بلاك كردية تو وه كنة كدام ادار ب نه ادرى طرف كوئى رسول البيلى من قبل ان من الموزى في قول كالتائير بي فتريض فتريض فتريض فتريض في المستفلمون من المسلوب كون بين البيان من المستولي و من المستو

سيد هے داستے والا اور ہدايت يا فتہ كون ہے

#### الله تعالی اتمام جحت کے بعد ہلاک فرما تاہے لوگوں کو بیر کہنے کا موقع نہیں کہ رسول آتا تو پیروی کر لیتے

دوسری آیت میں ارشادفر مایا که اگر ہم ان کوکوئی عذاب بھیج کرقر آن نازل کرنے سے پہلے ہلاک کرویے تو یہ لوگ اور سے اور اب عزاب میں پر کر ذکیل بور سے تعریب کے کہ ہمارے پاس رسول بھیجا جاتا تو ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام مانے اور اب عذاب میں پر کر ذکیل اور رسوانہ ہوتے اللہ تعالی شاخ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھی دیا جمت پوری کر دی اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے اللہ جل شاخ نے بغیرا تمام جمت نہی تو م کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرت میں کی کوعذاب ہوگا۔ سورة الاسراء میں ہے۔ وَ مَا حُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَٰى نُبُعَثَ وَسُولًا (اور ہم جب تک کی رسول کونہ بھی دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں) اور سورة فاطر میں فرمایا اِنَّا اَدُ سَلُناکَ بِالْحَقِّ بَشِیُواً وَ نَلِیْوَا

وَإِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيُهَا نَذِيْ (بلاشبه م نَ آپ کوتل کے ساتھ بشیراورند یر بنا کر بھیجااورکوئی امت ائی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان مکرین سے فرمادیں کہ دیکھواس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سوتم بھی انتظار کرلو عنقر یب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ سید ھے راستہ پر چلئے والاکون ہے اور ہدایت یا فتہ کون ہے بہاں تو حق کی تکذیب کررہے ہو تمہیں جی سے انجماف ہموت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات تمہیں بتادیں گے کہ تھے راستہ پر کون ہے تمہیں اپنی غلطی کا اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی تلاوت نہ ہو کے بعد کے حالات تمہیں بتادیں گے کہ تھے داستہ پر کون ہے تمہیں اپنی غلطی کا اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی تلاوت نہ ہو گی اور عذاب میں جانا ہی ہوگا ۔ جی ان کی ہوئی کتاب پر ایک گا ورعذاب میں جانا ہی ہوگا ۔ جی ان می مواثر کر بربادی کر شرعے میں نہ گرو۔ ایک ایک ان کے آئے ہی انگان لے آؤ۔ دلاکل کو دیکھوتی کو بہچانو مراطم تعقیم پرچاؤ حق سے منہ موڑ کر بربادی کر شرعے میں نہ گرو۔

#### تذبيل

سوره طرحضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند كاسلام قبول كرف كاسبب مهم كرمه ميس جب رسول الله في اسلام کی دعوت دیناشروع کیا تو سر داران قریش مثنی پرتل گئے لیکن جوضعفاءاور مساکین فقراءاور پر دیسی اورغلام تھان میں اسلام پھیلتار ہابدلوگ پوشیدہ طور پرمسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور بری طرح سزائيں دى جاتى تھيں مصرت عررضى الله تعالى عند بھى اسلام قبول كرنے سے پہلے اسلام كے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان کوایذا کیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ضعفاءاورفقراء کے علاوہ کچھاو نچے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمه بنت الخطاب اوران كے شو ہر حضرت سعيد بن زيد (جن كاعشره ميں شار ہے) رضى الله عنهما بھى تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھا ان کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر جائے تھے اور دونول کوقرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمرضی الله تعالی عنه تلوار لے کر نکلے ان کا ارادہ تھا کہ رسول الله عليه اورآب كامحاب برحمله كريس بياس وقت كى بات ب جبكه بهت سے محابة ريش كى ايذاؤں سے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو بجرت کر چکے تھے حضرت عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ کلوار لئے جارہے تھے کہ قیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگئ انہوں نے کہاا ہے عمر کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کہ ثمہ ہیں جنہوں نے نیادین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کوعیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے میں اس نے دین لانے والے کو قتل کرنے کے لئے جارہا ہوں۔حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاا ہے عمر اتم کس وھو کہ میں ہوکیاتہارایہ خیال ہے کہ محرکونل کردو گے تو بن عبد مناف تہمیں زمین پر چاتا ہوا چھوڑ دیں گے تم ذرااپنے گھروالوں کی تو خبر لو۔ان کوٹھیک کرو کہنے لگے کون سے میرے گھر والے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ

اورتمہارے بہنوئی سعید بن زید جوتمہارے چھازاد بھائی بھی ہیں بدونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محدرسول اللہ کے دین كة الع بو كئة بين يهليتم وبال جاء "بين كرحضرت عمر رضى الله تعالى عندايل جهن فاطمه كهر كى طرف حله وبال مبنيج تو حضرت خباب بن ارت رضي الله تعالى عنه أنهيس سوره طه كادرس در ب تتے جب انہوں نے حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كى آ بث في تو حضرت خباب رضى الله تعالى عند برده كے پیچے چلے كئے اور حضرت فاطمد بنت الحطاب رضى الله تعالى عند نے وہ ورقد لے کر چھیا دیا جس میں سورہ طرکھی ہوئی تھی حضرت عمرضی اللہ تعالی عندنے دروازہ کے قریب بہنچ کر حضرت خباب کی آوازس لی تھی۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا آواز تھی؟ ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کہنے گئے" کیے نہیں" مجھے معلوم ہواہے کہ تم دونوں نے محد کا دین قبول کرلیا ہے یہ کہااور حضرت سعید بن زیدکو مارنے کے لئے پار احضرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شو ہرکو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کوالیا مارا کہ ان کے چرہ سے خون جاری ہوگیا۔ جب بیات یہاں تک پیچی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم سے جو کچھ ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن سے چبرے پرنظر پڑی اورخون دیکھاتو شرمندہ ہو گئے اورا پنی بہن ے کہا اچھالاؤ مجھے دکھاؤاس کاغذیں کیا ہے جوتم ابھی پڑھ رہے تھے محمد علی ہے جو کھول نے ہیں میں اے دیکھول ان کی بہن نے کہاتمہارا کچھ جروسنہیں تم اسے بھاڑ دو کے کہنے لگے تم ڈرونہیں اپنے معبودوں کی قتم کھا کرکہا کہ بیں پڑھ کروا پس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے موقع کوغنیمت جانا اوران کے دل میں بیربات آئی کہ ان شاءاللہ بیرا بھی اسلام قبول کرلیں ك كين كيري كربهاتم ايخ شرك ير مواور ناياك مويدايي چيز ب جس كوصرف پاك انسان بي ماته لكاسكته بين حضرت عمر صنی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے اور خسل کیاان کی بہن نے وہ کاغذ دے دیا جس میں سورۃ طاکھی ہوئی تھی جب اس کا شروع والاحصه برها تو كمني لكي كهواه واه بيتو بهت بى اجها كلام ب اور بهت بى عزت كى چيز ب جب حضرت خباب رضى الله تعالى عندن اندرب بيربات من تو فوراً نظاور كمني لكركدا يعمر الله كانتم مين مجمتنا مول كه الله تعالى في تتمهيل اسے نبی کی دعا کی وجہ ت بول فرمالیا۔ میں نے کل آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سناتھا کداے اللہ! ابوالحکم بن بشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کوتفویت دے۔ میں مجھتا ہوں کہ آپ کی دعاتہ ہیں لگ گئ حضرت عمر صی اللہ تعالی عنه كينے لگے اے خباب رضي اللہ تعالى عنه مجھے بتاؤ محركهاں بيں ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوكر اسلام قبول كروں۔ حضرت خباب رضى الله تعالى عندنے جواب ديا كه وصفا كقريب ايك كھريس بين وبال اورلوگ بھى آپ كے ساتھ بيل حصرت عمروبال بینچے اور جا کر درواز و کھ کھٹا یا اور چونکہ تلوار لئے ہوئے تھاس لئے بعض صحابان کو درواز ہ کی دراز ول سے د مکھ کر گھرا گئے اور عرض کیایارسول اللہ! بیتو عمر بن خطاب ہیں جوتلوار لگائے ہوئے آئے ہیں۔اس پر حفرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا (جوحضور اقدس علی کے چیا تھے) کہ عمر کواندر بلالؤاگر کوئی خیر کا ارادہ لے کرآیا ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور اگرشر کا ارادہ ہے تو اس کی تلوار سے اسے قل کردیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اندر آنے کی

اجازت دے دولہذاان کواجازت دے دی گئ وہ اندرآئ تورسول اللہ نے ان کی چادر پکڑ کرزورہ کھینچااور فر مایا اے ابن الخطاب کیے آئے میں سجھتا ہوں کہتم اپنے کفروشرک سے اس وقت باز آؤگے جب تم پر کوئی مصیبت آئے گئ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو پچھاللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اس پر رسول اللہ نے زور سے اللہ اکبر کہا جس سے گھر والوں نے پہچان لیا کہ عمرضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا ہے جو حصرات وہاں موجود سے (حبشہ نہیں گئے سے ) نہیں یہ لی ہوگئ کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ اور حصرت عمرض کشیر فی البدایة اور حصرت عمر فی البدایة اور حصرت عمر فی البدایة والنہایة عن ابن اسحاق جسم میں کے سے ۱

ولقد تم تفسير سوره طه في محرم الحرام ١٢١٥ من هجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله اولا وآخر او باطنا وظاهرا



لتاتي والتراشا عشرة الترسي ولوعج سورة الانبياء كمة كرمدين نازل موتى اس مين ايك سوباره آيات اورسات ركوع بين هِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِ ﴿ شروع الله ك عام سے جوبوا مهان نمایت رحم والا ہے ولِلتَّاسِ حِسَابُهُ مُ وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَايَأْتِيْمُ مِّنُ ذَلْرٍ لوگوں کا حباب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں افراض کے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے مْ فِحْدُلُ فِ إِلَّا اسْتَمَعُونُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَ لَاهِيةً قُلُونِهُمْ ، سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل غفلت میں ہیں رُواالنُّجُويُّ الَّذِيْنَ طَلَمُوْا أَهَلَ هَٰذَاۤ إِلَّابِشُرُ مِثْلُكُمْ ٓ اَفَعَاٰتُوْنَ السِّعُر اور جن لوگوں نے ظلم کیاانہوں نے چیکے چیکے سرگوثی کی کہ پیخض اس کے سوا کچھنیں کہتمہارے جیساانسان ہے۔ کیاتم دیکھتے ہوئے جادوکو وَآنْتُمُ تُبْصِرُونَ ﴿ قُلَ رَبِّي يَعْلُمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَ الْأَرْضِ وَهُو السَّمِيُّهُ ما ننظ ہو۔ اس نے کہامیرارب بات کو جانتا ہے آسان میں اور زمین میں اور وہ سننے والا جائے والا ہے بلکہ انہوں نے پیکہا کر بیتو خوابوں کی لِيُمُ® بَلُ قَالُوَّا صَعْفَاكُ آخُـ لَامِ بَلِ افْتَرْلَهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلَيَالَتِكَ ا الربال ہیں۔ بلکہ یوں کہا کہ اس مخص نے مجموٹ بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے سو چاہئے کہ جارے پاس نشانی لے کر آئے لَ الْزُولُونُ مَا امْنَتُ قَبُلُهُ مُ مِنْ قُرْبَةٍ آهُ جیما کہ اس سے پہلے لوگ نشانیاں دیکر بھیجے گئے۔ ان سے پہلے کمی بستی والے ایمان نہیں لائے جے ہم نے ہلاک کیا وَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا آرُسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا بِجَالًا ثُنُوجِيُّ إِلَيْهِمْ فَ سوکیا پرلوگ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وی بھیجے تھے۔سوتم المُلُ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمُ لِاتَعَالَمُوْنَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُ مُ جَسَالًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَ اال ذكرے پوچھلوا گرتم نہيں جانتے ہؤاور ہم نے ان كوكى ايباجىم نہيں بنايا جو كھانا نہ كھاتے ہوں اور ندوہ بميشدر ہنے والے تتھے لِل يُنَ٥ ثُمَّ صَلَ قُنْهُمُ الْوَعْلَ فَأَنْجَيْنُهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سی کر دکھایا سو ہم نے انہیں اور جس جس کو جایا نجات دے دی

#### وَاهْتُكُنَا الْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَلْ اَنْزَلْنَا آلِيكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْوُكُمْ الْكُلَّا

اورہم نے حدے تکنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بدواقی بات ہے کہ ہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تہاری فیحت ہے

#### تعُقِلُونَ٥

کیاتم نہیں سجھتے۔

#### منكرين كے عناد كاتذ كرہ اوران كى معاندانہ باتوں كاجواب

قفسه بين : يهال سورة الانبياء يهم السلام شروع مورى باس مين چوت ركوع كختم تك معاندين اورمكرين توحيد و رسالت اور منكرين كى ترديد ب- بهر پانچوين دكوع مين حضرت ابراجيم عليه السلام كا واقعه بيان فرمايا به انهول نے جوابی قوم سے خطاب كيا اور بتول كو قرن پر جوقوم نے ان سے سوال وجواب كئا اور انہيں آگ مين ڈالا اس كا تذكره ب اس كا تذكره ب اس كى بعد حضرت لوط حضرت نوح مضرت داؤد اور حضرت سليمان اور حضرت ايوب اور حضرت اساعيل اور حضرت اور دخرت و والنون (يعنى حضرت يونس) اور حضرت ذكريا اور حضرت كي اور حضرت مريم عيم السلام كا تذكره ب بھر آخر سورة تك مختلف مواعظ بين اور انہيں كے ذيل مين يا جوج ما جوج كروج اور حقرت اور دور قوع قيامت كا تذكره فرمايا ب

 کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ شاعر نہیں اور جو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں سے بلنداور بالا ہے۔

یوگ یہی گہتے تھے کہ یہ جونبوت کا دعویٰ کررہے ہیں اگر یہ اپ دعویٰ میں ہے ہیں تو جسے ان سے پہلے انہیاء کرام علیم السلام نشانیاں لے کرا آئی بھی کوئی ایسی نشانی لے کرا آئی ، مجزات تو بہت تھے جنہیں بار ہاد یکھتے رہتے تھے اور سب سے بوام بجزہ قرآن مجیدہے جس کی چھوٹی سی ایک سورہ کے مقابلہ میں ذراس عبارت بنا کرلانے سے بھی عاجز تھے۔ لیکن ان مجورہ کے علاوہ اپنے فرمائش مجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ معاندین کی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں گئی جوزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ معاندین کی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں گئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ شائ لوگوں کا پابئر نہیں کہ جولوگ مجرہ چاہیں وہی جسے ۔ اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فرمائش مجزوہ آیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے ۔ لہذا ہلاک کر دیئے گئے۔ اس کوفر مایا ماآ اَمَنتُ قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْیَاتٍ اَهُلَکُنَاهَا ان سے مہلے کی ہیں جا کی اور چونکہ ایمان نہ لائے آئی ہے کا اور چونکہ ایمان نے لیا تھی اور اور جات کا اور چونکہ ایمان کے جاتے۔ ایمان نے اور مان قضا وقد رہی نہیں ہے اس کے فرمائش مجزات ظاہر نہیں عذاب نازل ہوجائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل فرمانا قضا وقد رہی نہیں ہے اس کے فرمائش مجزات ظاہر نہیں کے جائے۔

وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بیصا حب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں بیو تہاری طرح کے آدی ہیں اوران کا مطلب سے
تھا کہ آدی نی اوررسول نہیں ہوسکا اس کے جواب ہیں اللہ علی شائہ نے فرایا وَمَا اَرْسَلَنَا قَبُلُکَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِیٰ
اِلیہ ہے آدی ہی تھے۔ ہمان کی طرف وی جیجے ہیں وہ سب مردی تھے۔ یعنی آدی ہی تھے ہمان کی طرف وی جیجے
تھے) نی اور غیر نبی میں وی آنے نہ آنے کا فرق ہا ایسا کوئی قانون نہیں کہ جو نبی ہووہ بشرنہ ہو فَسُتُ لُو اَ اَھٰلَ اللّٰہ حُو
اِنْ کُنتُ ہُ لَا تَعْلَمُونَ الرَّامِ الربات کُونِیں عانے توائل وَریین اہل کتاب سے بوچھو ای صاحب روح المعانی کھے
ہیں فیاسالوا ایھا الجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال الرسل السالفة علیهم الصلوة و السلام
ہیں فیاسالوا ایھا الجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال الرسل السالفة علیهم الصلوة و السلام
ہیں فیاسالوا ایھا الجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال الرسل السالفة علیهم الصلوة و السلام
ہیں فیاسالوا ایھا الجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال الرسل السالفة علیهم الطام ہیں وہ تہدی ہیں اور خیری سے کیا ہو چھو کہ المیا مائیاں کتاب سے می شورہ تو کرتے ہو کہ درسول الشام انسان تھے بشر سے ہم الل کتاب سے می شورہ تو کرتے ہو کہ رسول الشام انسان کے ہارے میں کے افراد
سے کیا ہو چھوں ذراریہ بھی تو ہو چولو کہ پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے کیا وہ یشر کے علاوہ کی دوسری جنس کے افراد
سے ہوتو یہ بھی تو معلوم کرد کہ انبیاء سابھیں علیم السلام انسان تھے بشر تھے۔ جب وہ می ہو تو یہ بھی تو معلوم کرد کہ انبیاء سابھیں علیم السلام انسان تھے بشر تھے۔ جب وہ می مونو خاتم انسین کے بشر سے دی گوتو کہ ہونے بی ہونے پر کیا اعتراض ہے۔

مزيد فرمايا وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَا يَا كُلُونَ الطَّعَامَ (كَهُمَ نِرسُولُول كِ السِيدِ بِن بَيْنِ بنائ جُوكُمانانه كمات مول) چونكه وه فرشة نبيس تع بشرتهاس لئ كمانا بهي كمات تصاور كمانا كمانا مقام نبوت كمنافى نبيس به سورة فرقان مين فرمايا وَمَا آرُسَلُنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا مُحُلُونَ الطَّعَامَ وَيَسْفُونَ فِي الْاسُواقِ (اور بم نِ آب بي بهلے رسول نبيس بيج مرا يدرسول جو كمانا كماتے تقاور باز اروں ميں چلتے تھے)

وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ (اوروہ بميشربخوالے بيس تھے)وہ انسان بی تھانسانوں کی طرح انہيں بھی موت آئی اورموت كاآنا بھی نبوت كے منافی نہيں ہے۔

ثُمَّ صَدَقَنَا هُمُ الْوَعُدَ فَانْجَيْنَاهُمُ وَمَنْ نَّشَاءُ فَهِمَ نَا الْمُسَاءِ كَرَام ي جووعده كياتهاا ي كردكهايا يعنى النكواوران كعلاوه جس جس كوچا با (جوابال ايمان تھ) نجات دے دى وَاهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ اور حدى آگے بوھ جانے والوں كو بلاك كرديا۔

آخر میں فرمایا کَفَدُ اَنْزَلُنَا اِلْمُکُمْ کِتَابًا فِیْهِ فِکُوکُمُ اَفَلا تَعْقِلُونَ (اور ہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تہاری نصحت ہے کیا تم نہیں سمجھتے ) بعض حضرات نے ذکو کم کامطلب یہ تنایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور وائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وعجم کے فات کے ہے تر آن مجید نازل ہونے سے پہلے دنیا میں عرب کی کوئی بھی حیثیت نہیں قران کی وجہ سے انہیں بلندی ملی اب اس بلندی کی لاج رکھناان کا اپناکام ہے میں مخی لیا جائے تو الفاظ قرآن ہے کہ مناسب ہے۔

فَاسُنَكُوْ اَهُلَ الذِ تُحِوِ اِنْ تُحَنَّمُ لَا تَعْلَمُونَ ہِي مَصَرَة تُل مِن بَعِي گذر چکا ہے اس مِن عَم ہے کہ جے معلوم ہیں وہ الل علم سے بوچھ لے اس وجہ سے علاء نے فرمایا کہ ہروہ آ دی جے احکام شریعت معلوم ہیں اس پرواجب ہے کہ اہل علم کی تقلید کرے اور جو مسئلہ معلوم نہ ہواں کے لئے علاء سے رجوع کرے جاہل رہنا عذر شرع نہیں ہے۔خلاف شرع کام کرے اور پھر یوں کہددے کہ جھے بعد نہ تھا اس سے دنیا میں یا آخرت میں چھٹکارا نہ ہوگا بہت سے لوگ قصد اُوعد اُعلم دین حاصل نہیں کرتے اور اپنی اول اوکو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنے حالات و معاملات میں احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی ٹوکتا ہے تھی کہ تیں کہ ہمیں بعد نہ تھا 'بعد ہے باؤں تو ہیں نہیں کہ خود سے چل کر آ جائے بعد کرنا پڑتا ہے علاء کے جب کوئی ٹوکتا ہے تھے میں دور رہنا اور بیز ارر بہنا اور جہالت کوعذر بنا ناشریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة والنشانا بعد دور علوها أخرين فكتا الرين فكتا المرين فكتا المرين فكتا المرين وجب اور بم ن لتى بعد دور علوك وبيدا فرا ديا موجب احدة والمسكارة المرين المراعد في المرفق المركم في المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة المرفقة المراعداب تاديكما والربتي عبد الما على المراعداب تاديكما والربتي عبد الما على المراعد الم

#### ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی

قف مدمینی: ان آیت میں مکرین اور مکذین کو عبرت ولائی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتاکریا دوہائی فرمائی ہے کہ تم سے پہلے گئی ہی بستیاں تھیں جوظلم کرتی تھیں' یظلم کفر وشرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں جاہ کرڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کردی جب انہیں بیت چلا کہ عذاب آرہا ہے قو وہاں سے دوڑ کر جانے لگے ان سے کہا گیا کہ مت دوڑ وتم جس عیش وعشرت میں لگے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے انہیں میں واپس آ جاؤتا کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم جس سازوسا مان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور اتر اتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں جائے تاکہ تم سے پاہ اور کہاں ہے دفاظت کی جگہ جب عذاب آئی گیا تو کہنے لگے ہائے ہماری کم خی ایم ظالم تھے! کیونکہ عذاب تم جائے ہائے ہماری کم خی ایم خی اور کہاں ہے کہا ہے ہم ظالم تھے! کیونکہ عذاب تم جائے ہائے ہم طالم تھے! کیونکہ عذاب تم کے دوت تو بہ کرنا اور ظلم کا اقرار کرنا کچھ مفیر نہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ اپنی بھی بات کہتے رہے کہ ہائے ہم ظالم تھے یہاں تک کہم نے انہیں گئی ہوئی کھی جی کی طرح بھی ہوئی حالت میں کردیا۔

لفظ قصمنا کااصل منی توڑدینے کا ہے اس لئے بہت زیادہ تکلیف کو قیاصم الظھر کرتوڑنے والی کہاجاتا ہے بہاں پر لفظ لا کر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح تباہی بیان فر مائی ہے۔ اور رکض گھوڑے کے پاؤں مارنے کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایڈی مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے استعال فرمایا ہے۔
استعال فرمایا ہے۔

کلا قر شکورا جوفر مایاس سے پہلے قبل لھم حذف ہاور مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ عذاب دیم کی کر بھاگئے اللہ قر شکورات کی است کی است کی است کی است کی است کی است کا است عذاب کے فرشتوں نے یا ان اہل ایمان نے جو دہاں موجود تھے بطوراستہزا اور ہمسخریوں کہا کہ تھم و کہاں دوڑتے ہو تہمیں تو اپنی فعمت اور دولت عیش وعشرت پر بڑا نازتھا اپنے گھروں کو مزین کررکھا تھا اور او نچے او نچے مکان بنا کر فخر کے تھے آؤ دیکھو تہمارے مکان کہاں ہیں؟ تم ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کا جواب دواب تو ظلم اور عیش وعشرت کا نتیجہ دیکھو لیا تاؤ کیا انجام ہوا؟

حَصِيدًا خَامِدِيْنَ اس مِس بلاك شده لوگول كانجام بتايا ب حصيد كل بولى كيتى كوكت ميں اور حامدين خمود سے مشتق ب جو بجنے كے معنى ميں آتا ہے مطلب يہ ب كه جب وہ بلاك بوئ وان كے اجمام كے دهر يڑے بوئے سے مشتق ب جو بجنے كے معنى ميں آتا ہے مطلب يہ ب كه جب وہ بلاك بوئ وان كے اجمام كے دهر يڑے بوئ

تے جیے کین کاٹ کرڈھرلگادیا جاتا ہے۔اوران کی شول شال اور کروفرالی ٹم ہوگئ جیے جلتی ہوئی شمعیں بھادی جا کیں اور آگ جل کر شعنڈی ہو جائے اور ذرا بھی روشن ندر ہے۔ قرآن مجید میں یہاں مطلقاً یوں فرمایا ہے کہ 'دکتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا''کسی خاص بستی اور خاص علاقہ کا ذکر نہیں ہا اور عبرت دلانے کے لئے یہ جمال کافی ہے کین بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہل حضر موت مراد ہے جو یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیس ایک نی بھیجا مقانہوں نے اسے جھٹلایا اور قبل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نفر کومسلط کر دیا جس نے انہیں قبل کیا اور قبد کیا جب قبل کا معالم سلسلہ جاری ہوا تو پشیمان ہوئے اور بھا گئے گئے تو اس پر ان سے کہا گیا کہ آئے نہ کے حضہ و اور زجعو اور اللیة ) (معالم النز بل ص ۲۲۰۰۰)

# وماخلفنا السّمَاء والرحن ومابينهما ليبين وارد المهوا لهوالا المعاني الموري المرام الم

#### ا ثبات توحيدُ ابطال شرك اور عن كي فتح يا بي

قف مد بین ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ ہم نے جوآ سان دزمین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کو کی تعلی عبث کے طور پڑئیں ہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت سے ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پھیلاؤ سے ان کے خالق کو پہچا نیں اگر آسان وزمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ ہی کے طور پر بنا نا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے لیکن ہمیں سے کرنانہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بطور لہوولعب پیدا فرما کیں یا کسی چیز کو بطور لہوولعب کے اختیار فرما کیں۔ دنیا میں چونکہ حق و باطل کا معرکہ رہتا ہے اور آخر میں حق ہی عالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کواس طرح بیان فر بایا نف ندف بالنحق علی المباطل فید معنی کہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیے ہیں سووہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے لینی اس کو مغلوب کردیتا ہے قبال صاحب معالم التنزیل اصل الدمغ شج الراس حتی یبلغ الدماغ فا ذا هو زاهی قرصاحب معالم التزیل اصل الدمغ شج الراس حتی یبلغ الدماغ فا ذا هو زاهی قرصاحب معالم التزیل فرماتے ہیں دمنے کا اصل منی ہر کا زخم جود ماغ تک بی جائے کہ پس د ماغ جانے والا ہو) سوباطل مغلوب ہوکر دفع ہوجاتا ہے۔ وَلَمَحُمُ الْوَيُلُ مِنَّا تَصِفُونَ اور جو پھی ہی بیان کرتے ہو یعنی حق کے خلاف ہو لئے ہواور اللہ تعالی کی شان میں جوالی با تیں کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے ہی حرکت کی وجہ سے تمہارے لئے خرائی ہے لئی باکس میں جوالی باتیں کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے ہی حرکت کی وجہ سے تمہارے لئے خرائی ہے لین بلاکت ہے۔

وَكَدَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ (الا يتين ) الله تعالی کی شان یہ ہے کہ جو پھی سانوں اورز مین میں ہوہ اسباسی کی مملوک اور تلوق ہے اور ہو بندے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سر شی نہیں کرتے اور اس میں عار نہیں سبجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہوں وہ برابراس کی عبادت میں گے رہتے ہیں ذراستی نہیں کرتے رات دن اس کی شبجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہیں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عبادت اور کی سبجھتے اور نقذیس میں مشغول بی وہ مرف الله تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانے اور جانے ہیں اہل دنیا میں جولوگ شرک کرتے ہیں وہ این جہالت اور بے عقلی سے شرک میں جبتلاہیں۔

اهر المختلف الهد بين الأرض هم ينشر و و كان فيه ما الهد الهد الهداري الهداري الهد كان فيه ما الهد الهداري الهداري الهداري الهد الهداري الهداري

#### توحير كے دلائل اور فرشتوں كى شان عبديت كا تذكرہ

 نہیں بنائی نداس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی تخلوق کوجد اکر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا جب بیسب باتیں نہیں ہیں توسمجھ لینا چاہئے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فَسُنْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا یَصِفُونَ (سو اللہ جوعرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو پہلوگ بیان کرتے ہیں)

لا يُسْسَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمُ يُسْئَلُونَ وَهُ قَادِرِ طلق بِ عِنَارِ كَامِل بِ اَعْمَ الحاكمين بِ كَى كَ وَفَى عِالَ بَيْنِ كَدَاس سے وفی باز پرس کرے اور یوں پو پیھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ وَهُمْ يُسْسَلُونَ اوراس کی علوق سے باز پرس کی علوق سے باز پرس کی ان سے مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی جس کمی نے غلط عقائد اختیار کے اور برے اعمال کئے اس سے باز پرس ہوگی اور سخق سزا ہوگا۔ آم انتَّخَذُوا مِنْ دُونِيَةَ اِللَّهَةَ ( کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود تجویز کر لئے ہیں (یہاستفہام انکاری بطور تو نی کے ہے)

قُلُ هَاتُوْا بُوهَانَكُمْ (آپ فرماد یجئے کہ شرک کے جواز پراپی دلیل لے آوً) تم اس پرکوئی بھی دلیل نہیں لاسکتے شرک کرنا ہے دلیل ہے عقلاً بھی فیج ہے اور نقلاً بھی حضرات انبیاء علیم السلام جو پہلے گذرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے شخ کیا ہے اور کتب المهید ہیں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہایا ہا آوا ذکور مَن مَعْ عَن وَ فِرْ حُورُ مَن قَبْلِی (سیر سے سنح کیا ہے اور کتب المهید ہیں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہایا جھے ہے ان کی کتابیں یعنی قورا قائجیل بھی موجود میر سے ساتھ والوں کی کتابیں یعنی قورا قائجیل بھی موجود ہیں ان سب بین شرک کی قیاحت بتائی ہے اور شرک کو گراہی بتایا ہے سوعقلاً و نقلاً شرک ندموم ہے اور فتیج ہے۔

بَلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمُ مُّعُرِضُونَ (بلكهان مِن اكثروه بين جوْق كُونِين جانة سووه اس سے اعراض كئے ہوتے ہيں)

او کھریرالزین کفرو اس السلوب و الکرض کانتار تقا ففتقنه کا کانوں کو یہ معلم نیں کہ آمان اور زین بند سے پر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا و جھکنا من المکاع کال شیء کی افلایو منون کی مول دیا اور ہم نے پانی ہ ہر باندار پیز کو بنایا کیا وہ پر بی ایمان نمیں لات اور ہم نے زین میں رواسی ان توبید پھٹ و جھکنا فی الکروش کو ایمان توبید کو بھٹ و کھا المان نمیں لات اور ہم نے زین میں کو دال بین بنا دیں تاکہ دو ان کو لے کر نہ بلے اور ہم نے اس میں کشادہ داتے با دیے تاکہ دو داہ پالین و جھکنا السلماء سقفا تھے فوظا تھے فوظا تھی کھنے کہ ایمان کشادہ دائے با دیے تاکہ دو داہ پالین اور دہ اور ہم نے آمان کو کو لا کہ نے اور دہ ہاری نشاندں سے اعراض کے ہوئے بین اور دہ الذی جہ نے آمان کو کو اور دن کو اور جانہ کو اور سوری کو بنایا ہ ایک دائرہ میں تیر دے ہیں ایما ہے جس نے دات کو اور دن کو اور جانہ کو اور سوری کو بنایا ہ ایک دائرہ میں تیر دے ہیں ایما ہے جس نے دات کو اور دن کو اور جانہ کو اور سوری کو بنایا ہ ایک دائرہ میں تیر دے ہیں

#### مزیددلائل توحید کابیان تخلیق ارض وساءٔ بہاڑوں کا جمادینا اورشس وقمر کا ایک ہی دائرہ میں گردش کرنا

قف مديو: ان آيات بين الله جل شاخه نه اليه على الله جل شاخه نه الي صفت خالقيت كوبيان فر مايا بهاور تخلوق بين جو بردى بين بين ان كوبطور نشانى كي بيش فر ما كر الل كفر كوايمان كى دعوت دى بهار ارشاد فر مايا كه كافرول كويه معلوم نبين كه آسان و زمين سب بند تصدة آسان سب بند تصدة آسان سب بارش بوتى تقى نه زمين سب بحمه بيدا بوتا تقا بحر بهم نه انبين اپنى قد رت سي كھول ديا بارشين بحمى خوب بهو نه كي اور زمين سب نباتات بھى نكلنے كے يہ چزين مكرين كے سامنے بين بچھلوگ تو خالق و مالك كو مائے ان بين اور بچھلوگ ايس اور تي جو مائے تو بين كين وه اس كے ساتھ شرك كرتے بين أن دونوں قتم كے كافرول كوالي بيوى بوى نشانيان د كھركر تو حيد كا قائل بونالازم تھاليكن ان سب كے باوجود پر بھى ايمان نبين لاتے۔

قدرت الہيك مظاہر بيان كرتے ہوئے مزيد فرمايا وَجَعَلُنَا مِنَ الْمَاّءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ (اورہم نے ہرجاندار چيزكو پانی سے بنایا) اس عموم میں جتنے بھی جاندار ہیں سب داخل ہیں اور من الماء سے بارش كا پانی مراد ہے جس كاكسی نہ كسى درجہ ميں بالواسطہ يا بلاواسط جاندار چيزوں كے پيدا ہونے ميں يا زندہ رہنے ميں دخل ہے۔ يہ بھی بہت بدى نشانی ہے جو الل عقل كے لئے كافی ہے۔ ليكن كافر پھر بھى منكر ہیں۔ بيرجانتے ہوئے كہ بارش برسِانے والا اور اس پانی كوزندگى كا ذربعد بنانے والا صرف خالق وحدہ لا شریک او بی ہے ایمان نہیں لاتے۔ مرید فرمایا وَجَعَلْنَا فِی الْاَدُضِ دَوَ اسِی اَنْ تَسَمِیْدَ بِهِمُ (یعن ہم نے زمین میں بھاری بوجسل چزیں بنادیں جوزمین پرمضوطی کے ساتھ جی ہوئی ہیں تا کہ وہ لوگوں کو لئے میڈ دیا ہے اس بھاری چڑوں سے پہاڑ مراد ہیں۔ جیسا کہ سورۃ والنازعات میں فرمایا وَالْحِبَّالَ اَدُسْلَهَا (اورزمین میں پہاڑوں کو جمادیا) اور سورہ والمرسلات میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِیْهَا دَوَاسِی شَامِحَاتٍ (اورہم نے اس میں اوٹے میں پہاڑوں کو جمادیا) اور سورہ والمرسلات میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِیْهَا دَوَاسِی شَامِحَاتٍ (اورہم نے اس میں اوٹے پہاڑ بنادیے جوایی جگہ یرمضوطی کے ساتھ مظہرے ہوئے ہیں)

چاندکواورسوئن کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو شخص بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے قاد رُطلق اور تکیم مطلق اور مدبر ہونے کا اعتقاد رکھنے پر مجبور ہوگا سخیلؒ فیٹی فلکٹِ یَسُسَبُحُونَ (سبّ ایک ایک وائرہ میں تیررہے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہتے مقرر فرمادیئے ہیں۔ان میں رواں دواں ہیں)

انہيں راستوں پر چلتے ہیں عربی میں فلک گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اس کا ترجمہ دائرہ سے کیا گیا ہے۔ صاحب جالین لکھتے ہیں فی فلک ای مستدیر کالطاحونة فی السماء یسبحون یسرون بسرعته کالسابح فی السماء یعنی وہ چی کی طرح گول دائرہ میں اس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والا چلا ہے۔ سورہ یس میں فرمایا کا الشّم مُسُ یَنْ بَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِکَ الْقَمَرَ وَلَا الّیٰلُ سَابِقُ النّهَارِ وَکُلٌ فِی فَلَکِ یَسْبَحُونَ (نہ میں جرح کے لئے یہ بات درست ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آستی ہے اور سب گول دائرہ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں)

وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْغُلْنُ أَفَالِينَ مِّتَ فَهُمُ الْغَلِدُونَ ﴿ كُلُّ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا' اگر آپ کی وفات ہو جائے تو بیلوگ کیا ہمیشہ رہیں گے ہر نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَنَبُلُؤُكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَالْيَنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿ جان موت کامرہ چکھنےوالی ہے اور ہم مہیں بری اور بھلی حالتوں کے در بچاچی طرح آزیاتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف واپس کردیئے جاؤگ وَ إِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كُفُرُوٓ اللَّهُ يَتَغِذُونَكَ اللَّاهُرُوَّا الذَّيْنِ يَنْكُوالِهَ تَكُوْ اور جب کافرلوگ آپ کو د کیھتے ہیں تو بس آپ کوہنی کا ذرایعہ بنالیتے ہیں کیا یمی ہے وہ جوتمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے وَهُمُ بِإِنْ كُرِ الرِّحْلِن هُمُ كُفِرُون ۞ خُلِقَ الْانْسُكُانُ مِنْ عَجَلِ سَاوُرِيْكُمُ اور وہ رحمٰن کے ذکر کا اٹکار کرتے ہیں انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے میں عقریب الِينَ فَكُلِ تَسُبَعُ لُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْ تُمْ صِدِقِيْنَ ﴿ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا' سوتم جھ سے جلدی مت مچاؤ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگرتم سے ہو لُوْيَعُلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ قُجُوْهِ مُالنَّارُ وَلَاعَنْ خَلَهُ وْرِهِمْ اگر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے چروں سے آگ کو نہ روک تھیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے وَلَاهُمْ يُنْصُرُونَ ۗ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَا ۗ فَتَبْعَتُهُمْ فَكِلِيسَتَطِيعُونَ رِدُّهَا اور نہان کی مدد کی جائے گی بلکہ وہ آگ اچا تک ان کے پاس آ جائے گی سووہ انہیں بدحواس کردے گی سووہ اسے نہ ہٹا سکیس کے و كا فر م ينظرون وكقر استُفرى برسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالْبِينَ وَكُولُونَ فَكُلِكَ فَكَاقَ بِالْبِينَ ف اور ندانيس مهلت دى جائ گا اور يدواتى بات ب كرآب سے پہلے رمولوں كے ساتھ شخري كيا كيا سوجن لوگوں نے ان كا

سَخِرُوْ ا مِنْهُ مُم مّا كَانُوْ ايه يَسْتَهُ زِيُوْنَ اللهِ

منتخر کیا انہیں وہ چیز بھٹھ گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرز ومند ہونا اور آپ کے ساتھ مسخر کرنا' اور مسنحرکی وجہ سے عذاب کا مسخق ہونا

قد مدين : الل كداورد يكرشركين رسول الله كدنيا سرخصت بون كاانظار كرتے تقاور يول كتے تھ كدبل كان كى يہ باتى تقور كر ہے تا كادوں كان كى زندگى ہے آئ و نيا ہے كئے كل دوسرا دن كون انہيں ہو يہ كا اوران كى باتى ہيں ہاں تک چلیں گى؟ ای كوسورة طور میں فرمایا آم يُقُولُونَ شَاعِو نَتَربَّهُ بِهِ رَيُبَ وَن كُن وه يہ بِين سجعة كه فود يمس بى و نيا ميں كتے دن رہنا ہا اللہ جل شائه ئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَو مِنُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

آ پ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پاگے لہذااس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہوجائے تو ہم لوگوں کو یہ بتا ئیں گے یہ نبی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی نامجھی کی دلیل ہے۔

مزید فرمایا وَنَبُلُو کُمْ بِالشَّرِ وَالْعَیْرِ فِیْنَةً (ہم تہمیں بطور آزمائش شراور فیر کے ساتھ جانچیں گے ) یعن تہمارا استخان کریں گے اس زندگی میں اچھی حالت بھی پیش آئے گی (جیسے تندرتی مالداری خوشی اورازواج اولاد کا موجود ہونا) اور بدحالی بھی پیش آئے گی (مثلاً رنجیدہ ہونا مرض اور تنگدتی کا پیش آنا اولا دکا مرنا وغیرہ وغیرہ) زندگی میں سیسب چیزیں آزمائش کے طور پر پیش آتی بیں کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کا فرما نیر دار ہوتا ہے اور کون کفر اور نافر مانی کی زندگی گڑ ارتا ہے

مختف احوال سے اشخاص وافراد کوآ زمایاجاتا ہے ای آ زمائش میں بیجی ہے کہ بعض مرتبہ کافرد نیادی احوال کے اعتبار سے
آ رام اور آسائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدی اور شکل میں جبھا ہوتے ہیں ان فقراء اور مساکین کود کھے کر اہل کفر
یوں تبجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس طرح آ زمائش میں فیل ہوجاتے ہیں اپنی آسائش اور خوشحالی کو کفر پر
جنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں (العیاذ باللہ) وَ الْکُنسَا تُسرُ جَعُونُ فَلَ (اور تم ہماری طرف کو ٹائے جاؤگے یعنی قیامت کے دن حاضر
کئے جاؤگے ) اس دن جن اور ناحق کے فیصلے کردیئے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَاکَ الَّـذِیْنَ کُفُرُوْا اِنْ یَتَّخِدُونَکَ اِلّا هُزُوًا (جب کافرلوگ آپ کود یکھتے ہیں تو آپ کی ذات کو تسخرکا ذریعہ بنالیتے ہیں) اور یوں کہتے ہیں آھنڈاالَّـذِی یَدُکُو الْهَنْکُمُ (کیا پہی شخص ہے جو تہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے) یعنی تہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی عبادت پراعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ بہان ہیں فعاد اللہ بین فعاد اللہ بین فعاد اللہ بین فعاد کے لئے کہتے تصاور ان کا مطلب بیتھا کہ کوئی صاحب حیثیت و نیاوی جاہ مرتبہ والا نہیں تھا۔ جنے نی بنایا جاتا ؟ کیا ای آ دی کو نبوت دی گئی ہے جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یا دکرتا ہے۔

وَهُمْ بِذِنْ وِ المَّرْحُمْنِ هُمْ كَافِرُونَ (اوربياوگرجان كَذَكر كَمْكُر بِين) يَعَىٰ بِي اكرم عَلِيْ فَيْ وَان كِ باطل معبودول كو برا كها وه تو انبيس كهل رہا ہے اور نا گوار بور ہا ہے كيكن خودان كى تركت ہے اس پر توج نبيس دية رحمٰن جل مجده جس نے انبيس اور سارى مخلوق كو پيدا فر مايا ہے نہ اسكى تو حيد كے قائل ہوتے بيں نه اسكى ذات عظيمه اور صفات جليله پر ايمان لاتے بيں ان كوتو خودا بى ذات پر بشنا چاہئے كہ ہم كيا كر رہے بيں اپنى حماقت اور صلالت كاخيال نبيس اور حال بيہ كراللہ كے سے نبى كاندا ق ارداتے بيں۔

جب مشرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ڈرانا خوہ کو اوکا ہے عذاب آنای ہوتا تھا تو بس آجائے در کیوں لگ رہی ہے۔ اس کوفر مایا خولیق الانسان مِن عَجَلِ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) یعنی اس کے عزاج میں جلد بازی رکھدی گئی ہے اپنے اس عزاج کی دجہ سے وہ عذاب کو بھی وقت سے پہلے بلانے کو تیار ہے۔ سناری کے مراج میں جلدی میں اپنی نشانیاں دکھادوں گا سوتم جھسے بلانے کو تیار ہے۔ سناری کے کہ مذاب وقت مقرر سے پہلے نہیں آتا اور جب آجائے تو ٹالانہیں جاتا۔ چنانچ اللہ تعالی عذاب کی جلدی مت مجافی کی حقار میں عزوہ بدر کے موقع پر سرداران قریش کا مارا جانا اور قید ہونا بھی تھا۔

وَيَفُولُونَ مَعْلَى هِلْذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (اوربيلوگ كَتْمْ بين كربيداعده كب لورا بوگااگرتم سچهو) عذاب كى با تيس س كر تكذيب كرتے تصاور چونكه عذاب كى خبركو چى نيس مانتے تصاس لئے بار بارالي با تيس كہتے تھے كہ الى! عذاب آنے والانہيں ہے اگر آنا ہے تو كيول نيس آجاتا۔ ان لوگول كويہ بات قرآن مجيد يس كى جگہ ذكر فرمائى ہے یہاں ان کے جواب میں فرمایا۔ کو یَعْلَمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا حِیْنَ لَا یَکُفُّونَ عَنْ وَّجُوهِهِمُ النَّادَ وَلَا عَنْ طُهُوُدِهِمْ وَلَا هُمْ یُنْظُرُونَ ﴿ الرَّکافروں کواس وقت کی فرموتی جب وہ ندا ہے چہروں ہے آگو ہٹا کیں ہٹوں ہے اور ندان کی مدد کی جائے گی بلکہ وہ آگان فرم یہ ہوتی جب وہ ندا ہے گی سووہ آئیں بدحواس بنادے گی پھروہ اسے ہٹانہ کیں گے اور ندانہیں مہلت دی جائے گی ہوجا تا تو جب وہ لوگ دوزخ کی آگے کے لیٹ میں اور اس کی لیٹوں میں گھریں گے اور ندانہیں مہلت دی جائے گی ہوجا تا تو جب وہ لوگ دوزخ کی آگے کے لیٹ میں اور اس کی لیٹوں میں گھریں گے اگر آئیس اس وقت کی حالت کاعلم ہوجا تا تو الی با تیں ند بناتے جب وہ لوگ آئیس گھیرے میں لیس گے تو ان کے حواس باختہ ہوجا کیں گئے اس وقت اسے نہ ہٹا سیس گے اور ندان کو یہ مہلت دی جائے گی کہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ کر مؤمن بن جا کیں اور دوبارہ مرکر پھر حاضر ہوں اور عذاب سے نگا جا کیں جب عذاب دوزخ میں واٹل ہوجا کیں گے تو اس داخل ہو گئے اور جمیشہ کے لئے چلے گئے اب عذاب سے نگا کا اور مہلت طفح کا کوئی موقع ٹمیں۔

آخر میں فرمایا وَلَفَدِ اسْتُهُ ذِی بِرُسُلٍ مِّنُ قَبُلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِیْنَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا کَانُوا بِهِ

یَسْتَهُ زِءُ وِنَ (ادربیواقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ شخرکیا گیا سوجن لوگوں نے ان سے شخرکیا

ان پروہ عذاب واقع ہوگیا جس کا وہ شخر کرتے سے )اس آیت میں رسول اللہ علیہ کوسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے

بھی حضرات انہیاء کرام علیم السلام کی تکڈیب کی گئ ان کا فداق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر شخر کرنے والوں نے

اپنے شخراور تکذیب کا مزہ چھ لیا اور جس عذاب کا وہ فداق بناتے سے بیعذاب ان پر نازل ہوگیا' آپ کے خالفین جو

عذاب کا فداق بنا رہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہیں سے ان پر بھی دنیا میں عذاب آسکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو

قرت میں ہوئو ہر کا فرکوعذاب میں مبتل ہونا ہی ہے۔

#### قُلُ اِنْكَا أَنْ ذِرُكُمْ بِالْوَحِي الْمُكَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّكَاءَ إِذَا مَا يُنْفَرُ وُنَ وَلَيْن آب فراد بجع بات بى به كه يس تهيں وى كذريد دُرا تا بوں اور بر كوك بِارونيں سنة جَبَده و دُرائ جائ بِن اوراً ر هنسته هُمْ دُنْفُكُ قَمْ مِنْ عَلَى إِلَى كَيْنُولُنَ يُويُكُنَا إِنَّا كُمْنَا ظَلِي بِنَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَى اللَّهُ الْمُلْكِالِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّ

رحمٰن کے عذاب سے کوئی ہجانے والانہیں ہے منکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور بہرے پکار کوئیس سنتے معیش وعشرت کی وجہ سے ایمان بہیں لاتے اور بہرے پکار کوئیس سنتے معسید: ان آیات میں خاطبین سے یزمایا ہے کہ دیمورات دن گزرتے ملے جارے ہیں بناؤخالق اور مالک جل محد

قصمه يو: ان آيات مين خاطبين سے بيفر مايا ہے كدد يجھورات دن كررتے چلے جار ہے ہيں بناؤ خالق اور مالك جل مجده کے عذاب سے تہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب بیہے کہ الله تعالی اگر عذاب بھیج دے تو حتهبیں اس کے عذاب سے بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تم بھی اس بات کو جانتے اور مانتے مؤیدجانے ہوئے پر بھی این پروردگاری یادے اور اس کو دحدہ لاشریک لذمانے سے اعراض کے ہوئے ہوئ پر فرمایا کہ بدلوگ معبود حقیق جل مجده کوچھوڑ کرجوغیروں کی عبادت کرتے ہیں کیاان کا بیننیال ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گاتوان کے یہ باطل معبود انہیں جارے عذاب سے بچالیں گے ان کا یہ خیال غلط ہے۔ وہ ان کی کیا مدرکریں گے وہ تو ائي بى مدنبين كرسكة -خودان ير مارى طرف سے كوئى عذاب آجائے يا كوئى تكيف بي جائے تو مارے مقابلہ ميں كوئى ان کاساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کرسر شی کی وجہ رہے کہ ہم نے انہیں اوران کے باپ دادوں کوسامان عیش دیا تھا ای میں پھلتے بھولتے رہےاوراس پرزمانددراز گذر گیا پشت در پشت جب بیش وآ رام میں پڑے رہے تو غفلت کے پردے پڑ گئے۔ ندونیا کے انقلاب سے چو نکے نہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کے بیدار کرنے سے بیدار ہوئے اور اب اسلام کے اور مسلمانوں کے خالف بن رہے ہیں کیا آئیں پر نظر نہیں آتا کہ جس زمین پروہ قابض ہی ہم اسے ہر جار طرف سے برابر گھٹاتے چلے آرہے ہیں یعنی ان سے لے کرمسلمانوں کے قضہ میں دےرہے ہیں کیا آئیں پھر یہ بھی خیال ہے كماال ايمان برغالب بوجائيس ع\_ پرفرماياكرآبان سفر مادين كمين توسيس وي كيفريد بين وراتابول يكن تم ببرے بنے ہوئے ہو۔ بہرے پکارکو سنتے ہی نہیں ہیں حقیقت میں بہر نہیں لیکن ببر الوگوں کا ڈھنگ اختیار کر رکھاہے۔ساری تی ان تی کردیے ہیں اور عذاب آنے کی رائ لگاتے ہیں عذاب کی تاب ہیں اور عذاب کا تقاضاہے۔ الى كوفر مايا: وَكَنِنُ مَّسَّتَهُمُ نَفُحَةً مِّنُ عَذَابِ رَبِكَ (الاية) (الرَّآبِ كَدب كَ طرف سے أنبيس عداب كاليك جھوٹکا لگ جائے تو ضرور یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری مبخی واقعی ہے )عذاب کے ایک چھوٹکا کی بھی تابنیں لیکن پھر بھی

ایی بوقونی عداب آنے کی رف لگارے ہیں۔

## ونضعُ الْبُوازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلِاتُظْلَمُ نَفْنَ شَيًّا و إِنْ كَانَ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے۔ سوکی پر ذرا ساظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل

#### مِثْقَالَ حَبَّاةٍ مِّنْ خَرْدَلِ انْيُنَابِهَا وَكَفَى بِنَا عَاسِينِيَ®

رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو گا تو ہم اسے حاضر کر دیں اور ہم صاب لینے والے کافی ہیں۔

### قیامت کے دن مبزان عدل قائم ہوگی کسی پر ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

قی ضعمی ہے: اس بیں سب کو قیامت کے دن کے محاسبہ کی یا دو ہائی فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کر دیں گے کسی پر ذراساظلم ندہوگا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے داند کے برابر بھی ہوہم اسے وہاں حاضر کر دیں سے۔ اور وہ بھی حساب میں شامل کر لی جائے گی۔

سورة نساء من فرمايا إِنَّ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ (بلاشبالله كَا پرذره كرابر بمى ظَلَمْ بِين فرماتا) اور سورة الزلزال من فرمایا) فَمَن يَّعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ مَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مَن يَعْمَلُ مِنْ الرَّحِيلَ اللهُ اللهُ

حضرت عائشرضی الله عنها نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے سامنے بیٹی کیا اس فی موض کیا کہ پارسول الله میر کے چند غلام ہیں جو جھ سے جھوٹ ہو لتے ہیں اور میری خیات کرتے ہیں اور میری نافر مانی کہ جب قیامت کا کرتے ہیں میں آئیس برا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں تو میر ااور ان کا کیا ہے گا؟ رسول الله نے ارشاد فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافر مانی اور جھوٹ ہولئے کا اور تیرے سزاد ہے کا حساب کیا جائے گا سواگر تیراسزاد بنا ان کی خطاوں کے برابر ہوگا تو معاملہ برابر سرابر رہے گا ندان سے تیجے کھے مطے گا نہ تھے پر کچھوبال ہوگا 'اورا گر تیراسزاد بنا ان کی خطاوں کے برابر ہوگا تو معاملہ برابر سرابر رہے گا ندان سے تیجے کچھے مطے گا نہ تھے پر کچھوبال ہوگا 'اورا گر تیراسزاد بنا ان کی خطاوں سے کم ہوگا تو تیجے اس سے بدلہ دلایا جائے گا اورا گر تیراسزاد بنا ان کی خطاوں سے زیادہ ہوگا تو اس زائد کا آئیس تی تھے سے بدلہ دلایا جائے گا اورا گر تیراسزاد بنا ان کی خطاوں سے زیادہ ہوگا تو اس زائد کا آئیس تھے اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و مَنصَف الْموَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيوُم الْقِيَامَة فَلَا تُظَلَمُ نَفُسٌ شَیْنًا یہ بن کہ اس کے بہتر کوئی چیز بیس بھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں بہتر کوئی چیز بیس بھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں بہتر کوئی چیز بیس بھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں بہتر کوئی چیز بیس بھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں کہتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔

يس آپ كوكواه منا تا مول كريسب آزاد بي (مشكوة المصافيح ص١٨٨)

المسواذين ميزان كا بح بلفظ بح كا وجه المحض حفرات فرمايا به كه بهت سرّاز وكي بول كاليكن جمهواعا كا فرمانا يه به كه ميزان وايك بى بوگ اور بهت برى بوگ كيكن چوكدوه زياده ميزانون كا كام و كاس لئے بحق سي تعيير فرمايا به اور لفظ قِسْط انصاف كم منى مين آتا به اس كوموازين كي صفت قرار ديا تاكه يه علوم بوجائ كه وه تراز ومرايا انصاف بوگ حضرت سلمان رضى الله تعالى عند سروايت به كدرسول الله في ارشاد فرمايا كه قيامت كه دن تراز وركودى جائل اور وه اثنى برى بوگ كه اگراس مين آسيان وزمين سب ركود ي جائي قوس اس مين ساجا كي فرش است و يكوكر كهين كه يارب يه ك كه اگراس مين آسيان وزمين سب ركود ي كا ارشاد بوگاكه اين مخلوق مين سي مين بحس كه لئي وزن كرب كي الله تعالى كارشاد بوگاكه اين مخلوق مين سي مين بحس كه لئي جامون كاوزن كرون كار اس يون عين عين من مين است اس مين مين است و المون كه من عبدناك حق عباد تك (تيرى ذات پاك به تم عبادت كارت من من من المون كي الله تعالى كار المندرى في المتوغيب جهم ۱۳۵ و واه الحاكم و قال صحيح عملى شوط مسلم ) اعمال كاوزن كن طرح بوگال كيار سيس پي تفصيل سوره اعمان كري بيل وقال صحيح عملى شوط مسلم ) اعمال كاوزن كن طرح بوگال كيار سيس پي تفصيل سوره اعمان كي بيل وقال صحيح عملى شوط مسلم ) اعمال كاوزن كن طرح بوگال كيار سيس پي تفصيل سوره اعمان كري بيل وقال صحيح عملى شوط مسلم ) اعمال كاوزن كن طرح بوگال كيار سيس پي تفصيل سوره اعمان كري بيل

و لقن النيئا مُوسى وهرون الفرقان وخياء و ذكراً لله المعتنى النيئ المؤلف النيئ الديد واقى الته الديد واقى الته الديد واقى الته الديد واقى الته المؤلف الديد واقى الته المؤلف المؤلفة الم

#### توريت شريف اورقرآن مجيد كي صفات

قسف مديو: يتن آيات بين بهلى دوآيات مين توريت شريف كاذكر بهادر تيرى آيت مين قرآن مجيد كانذكره فرمايا به توريت كے بارے مين فرمايا كه يہم نے موئ اور مارون كوعطا كى جوفر قان به يعنى حق وباطل مين فيصله كرنے والى بهاور ضياء يعنى روشنى به جس سے قلوب منور ہوتے بين اور ذكر يعنى هير حت بهاس كے بيفوا كد بين توسجى كے لئے ' ليكن خاص كر ان لوگوں كے لئے وہ جو متقى بين يعنى گناموں سے بچتے بين اور بغير ديكھے اپنے رب سے ڈرتے بين اور قيامت كے دن سے يعنى وہاں كے حساب كتاب سے بھى خوفز دہ بين بير صفات ان لوگوں كي تھيں جو توريت پر چلتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرقان سے اللہ تعالیٰ کی مد دمراد ہے جو حضرت موی اور ہارون علیماالسلام کے شامل حال ربی دونوں نے فرعون کے لئکر سے اپنی قوم کے ساتھ نجات پائی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی مدد سے ٹواز اکا ورضیاءاور ذکر سے قوریت شریف مراد ہے الفاظ میں اس تغییر کی بھی گنجاکش ہے۔

قرآن مجیدے بارے میں فرمایا وَهلذا فِحُرِّ مُّبَارَکُّ اَنْزَلْنَا اَفَانَتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ (بیقرآن تَعِیت ہے بہت بابر کت ہے جے ہم نے نازل کیا ہے پہلے ہے تم جائے ہو کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں) پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَالُ النَّيْنَا آلِبُلْهِ يُمْ رُشُدُهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّايِهِ عِلْمِيْنَ فَإِلَّا وَكُنَّايِهِ عِلْمِينَ فَإِلَّا اور سے بات واقع ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سیج راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے سے جبکہ انہوں نے لِرَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاهَٰ فِي التَّمَاثِيْلُ الَّذِي آنْ تُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿ قَالُوْ ا اینے باپ اور اپی قوم سے کہا کہ یہ مورٹی کیا ہیں جن پر تم ہے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا وَجَنْ نَا الْإِنَّ نَا لَهَا عِيدِيْنَ ۗ قَالَ لَقَالْ كُنْتُمُ النَّهُ وَالْإَوْكُمُ فَيْ ضَالِّهِ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم نے کہا کہ بلا شبرتم اور تمہارے باپ دادے تعلی مُهِيْنِ ﴿ قَالُوْ ٓ الْجِعْتَنَا بِالْحُقِّ آمُ النَّهِ مِنَ اللَّعِيثِينَ ﴿ قَالَ بِلْ تَا تَكُمُ رُبُّ گراہی میں بیں اوہ لوگ کہنے گئے کیاتم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کرآئے ہو یادل گئی کرنے والوں میں سے ہو۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارارب السَهْوْتِ وَالْرُونِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَانَاعَلَى ذَٰلِكُمُ قِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ وَتَاللَّهِ وبی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس فے مہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گوائی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی تنم میں اس کے بعد ضرور ضرور لَاكِيْنَ قَ أَصْنَامَكُمْ بَعْثَ أَنْ تُولُوْا مُلْبِرِيْنَ ﴿ فَجُعَاهُمْ جُذَاذًا الْأَكْبِيْرًا تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گاجب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ کے موانہوں نے ان بتوں کوکٹڑے کلڑے کرڈ الاسوائے ان کے ایک بڑے بت کے لَهُ مُ لِعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِإِلِهَتِنَا إِنَّهُ لَهِنَ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں وہ لوگ کہنے گلے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ بیکس نے کیا ہے؟ بے شک ایسا کرنے والا الظليمين وقَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَنْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْلِهِ يُمُو قَالُوْا فَأَتُوا ظالموں میں سے بے کہنے لگے کہ ہم نے ایک فوجوان کو ساتھا جوان کا ذکر کررہا تھا اس جوان کوابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے اس

يه عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُ مُ لِيَثْهَا رُونَ ®قَالْوَاءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتِنَ جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں کہنے لگے اے اہراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ؽۜٳڹڔ۠ۿؚؽۿ<sup>ڞ</sup>۪ۊؙڵڮڶ ڣۘٷڰؠؽۯۿؙۿۿڶٵڣؽٷۿۿٳڹٛػٳڹٛۊٳؽؿٚڟۣڤۊؽ۞ڡٞۯڿڠۅؖ ایا کیا ہے؟ ابرائیم نے کہا بلکہ بے حرکت ان کے اس بوے نے کی ہے سوتم ان سے بوچھ او اگر وہ بولتے ہیں ، پھر وہ إِلَى انْفُسِهِمْ فَقَالُوْ آلِنَكُمْ أَنْهُمُ الظَّلِيُونَ فَيْ ثُمِّرُ نُكِسُوْا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِيْتَ اپنفول کی طرف دجوع ہوئے چرکہنے لگے کہ بلاشیم عظم کرنے والے ہو پھر انہوں نے اپنے مروں کو جمکایا بے شک اے ابراہیم تم کومعلوم ہے مَا هَ وُكِرْ يِنْطِقُونَ ﴿ قَالَ آفَتَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيًّا وَكَ كديد بولت نبيل بين ابرابيم نے كها كياتم الله كوچور كراس چيزى عبادت كرتے ہوجو تحبيس نہ كھے نفع دے سكے نہ فقصان يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ افْلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوْ احْرِقُوهُ پہنچا سکے تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر ہوجتے ہو۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ کہنے گے اس کو جلا دو وانْصُرُوا الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْ تُمُوفِيلِينَ ﴿ قُلْنَا لِنَاوُلُونِي بُرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرِهِ يُمُو اورايي معبودول كى مدركروا كرجهيس كحوكمناب بم خرهم دياكساسة كابراتيم يرضنكى اورسلاتى والى بن جا اوران أوكول في ابراتيم كساته يرابيتا وكرناجا با والادوايه كيدا فجعلنهم الخسرين

سوہم نے انہیں ان میں سے کردیا جو بہت بی زیادہ ناکام موتے ہیں۔

داعی تو حید حضرت ابراہیم القلی این قوم کوتو حید کی دعوت دینا بت پرسی چھوڑنے کی تلقین فرمانا ان کے بتوں کوتوڑ دینا اوراس کی وجہ سے آگے میں ڈالا جانا اور سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آنا

قت معدوی و بست تعالله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ العمل و السلام جس علاقے میں پیداہوئے وہ بت برستوں کا علاقہ تعاخودان کا باپ جھی بت پرست تعاللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کوشروع ہی ہے مشرکین کے عقائداورا عمال ہے دورر کھا تھا۔ وہاں کوئی موصد نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتو حید سکھا تا اور شرک کی گمراہی پر متنبہ کرتائیکن سب سے بوامعلم اللہ جل شائہ ہے۔ وہ جے سے راہ بتائے تق سمجھائے رشد و ہدایت سے نوازے اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے قول اور عمل سے راہ حق سے نہیں ہٹاسکا اللہ تعالی شائہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئی بری بت پرست قوم کے اندر ہدایت پر رکھا اور

حصرت ابراجيم عليه السلام كابتول كوتو رئاسوره صافات ميس بهى فدكور بول بيال فرمايا-

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہتم کس چیزی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبود وں کواللہ کے سوا جا ہے ہو؟ سورب العالمین کے بارے میں تبہارا کیا خیال ہے؟ سوابرا ہیم نے ستاروں کوایک معبود وں کواللہ کے سوابرا ہیم نے ستاروں کوایک نگاہ جرکر دیکھا اور کہنے دیا کہ میں بیار ہونے کو ہوں غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو بیان کے بتوں میں جا تھے اور کہنے گئے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا تم بولئے نہیں ہو؟ پھران پرقوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے گئے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو بوجے ہوجن کو خود تراشتے ہو حالا نکہ تم کو اور تبہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ بی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے گئے ابراہیم کے لئے ایک آتش خانہ تعمیر کرو پھران کواس دہاتی ہوئی گئے وہ کو اللہ بی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے گئے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چا بی سوہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ سورہ صافات (ترجمہ آیت ۸ میں ڈال دو غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چا بی سوہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ سورہ صافات (ترجمہ آیت ۸ میں ڈال دو غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چا بی سوہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔

معالم التزیل میں مفسرسدی نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہرسال ایک میلدلگتا تھا اس میں جمع ہوتے تھے چرواپس آ کرایے بتوں کو بحدہ کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

ان کے بت قرف ہیان اوگوں کے میلہ کا دن تھا جب ہوگ میلہ میں جانے کے لئے ہتی ہے باہر جانے گئو اہراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے اہراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چل کر ہماری عید ہیں شریک ہوجاؤ تو مناسب ہوگاہمکن ہے کہ تہمیں ہمارا دین پیند آجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ساتھ چلے اور ستاروں پر ایک نظر ڈالے کو ایک بہائہ بنا کہ ہماں کہ میں تو مریض ہونے والا ہوں۔ (چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانے تھاس لئے ستاروں ہیں نظر ڈالے کو ایک بہائہ بنا لئے بہائہ بنا لئا وہ اوگ تو میلہ میں چلے گئے اور وہاں اس خیال سے کھانا رکھ دیا واپس آنے تک بیہ بت انہیں متبرک کردیں گے پھر اس سے ہم کھالیس گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا رکھاد کھا تو بطور استہزاء تسخوفر مایا کہ میں لگھ کُونُ وَ اس سے جب جواب نہ مالا تو فر مایا کہ میں لگھ کُونُ وَ اس سے میں کھانا اور اس کے بعد کھاہا ڈالے کر چلانا شروع کر دیا خوب تو تو تو تو تو تھاں کے بعد کھاہا ڈالے کر چلانا شروع کر دیا خوب تو تو تو تو تو تو تو تھاں کوئیس تو ٹرا اور اس کی بھوسب سے بڑا بت تھا اس کوئیس تو ٹرا اور اس کی سے میں کھہا ڈالے الکا دیا۔ لَم تَعْلَمُ اللّٰ الله ہوں کو جھوُن کہ بیاں ان میں جوسب سے بڑا بت تھا اس کوئیس تو ٹرا اور اس کی میں میں کہا ڈالے الکا دیا۔ لَم تَعْلَمُ اللّٰ ہوں کہ دیا کہ میں اور اس سے بوں کہیں کہ ہمارے اس موجود وں کوکس نے تو ٹرا اور ممکن ہے کہ شاید وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور اس سے بوں کہیں کہ ہمارے اس موجود وں کوکس نے تو ٹرا اور ممکن ہے کہ شاید وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریاس ہوں کہیں کہ ہمارے اس موجود کی ہے۔ (معالم التو یل ص ۱۳۸۸ ہوس)

اب قوم کے لوگ آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود کئے پڑے ہیں کاڑے کلڑے ہیں ویکھ کر بڑے سن پٹائے اور
آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو کوئی فلالم ہی ہو
گا۔ پھران میں سے بعض یوں پولے کہ ہاں یاد آگیا ایک جوان جے ابراہیم کہہ کر بلایا جاتا ہے یہ ان کے بارے میں
کھے کہ رہا تھا اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھان کی گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔
کھے کہ رہا تھا اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھان کی گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔
کہنے لگے کہ اچھا اسے بلاؤوہ سب لوگوں کے سامنے آئے اگر لوگوں کے سامنے اقرار کر لے تو گواہ بن جا کیں اور اس

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرانام کول لگاتے ہوجوان سب سے بڑا ہے اس نے بیسب کارستانی کی ہے اگر تہمیں میری بات پریقین نہیں آتا تو انہیں سے پوچھلو کہ ان کے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا ہے؟ اگروہ بولے ہیں قوان بی سے دریافت کرنا ہے ہے۔

يين كراول قو وه لوك ففر اورسوج مين برا كا اور پهرآ ليس من كين كالح كتم بى ظالم مولين ابرابيم كى بات مج

ہاں بتوں کی عبادت کرناظلم کی بات ہے بھلاوہ کیا معبود جونہ بول سکے نہ بتا سکے۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے مروں کو جھالیا لیکن شرک سے پھر بھی تو بدند کی حطرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے گئے کہ جہیں معلوم ہے کہ ہیہ بولتے نہیں ہیں (یدووت کا ایک طریقہ کارے کہ خاطب سے بات کرتے کرتے اسے ایسے موقع پرلے آئیں کہ اس کی زبان سے خود اس کے اپنے مسلک اور اپنے دعوی کے خلاف کوئی بات نکل جائے ) جب ان الوگوں کے منہ سے بے اختیار ہے بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پکڑلیا اور فر بایا کہ اَفَسَعُنْہُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا مَنْفَعُدُمُ شَیْنًا وَالا یَضُورُ کُمُ (کیاتم ایسی چیزی عبادت کرتے ہو جو تہمیں نفع دے سکے خضر رہ بنچا سکے ) مزید فرمایا اُفْتِ لَنْکُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ اَفَالا تَعُقِلُونَ (تف ہے تم پر اور ان چیزوں پرجن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جو تہمیں نفع دے سکے خضر رہ بنچا سکے ) مزید فرمایا اُفْتِ لَنْکُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ اَفَالا تَعُقِلُونَ (تف ہے تم پر اور ان چیزوں پرجن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کیا تم بھی تعین ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بی تو کہنے گئے کہ ان شخص کوجلا دواور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ (بیہ بات بھی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھررہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود جو دوسروں کی مدد کا مختاج ہولیکن مشرکین کی عقلوں پر پھر پڑے رہتے ہیں الی موٹی بات بھی ان کی بچھ میں نہیں آتی )

بھی مشکل ہے چہ جائیکہ اس میں با قاعدہ ڈالنے کے لئے ایک دومنٹ تھم میں اہلیس چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی

وشنی میں آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کوسبق پڑھا تارہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہوگیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک بنجنیق بناؤ (پید ڈھیسکلی کی طرح کسی بھاری چیز کو اٹھانے اور بھیکننے کا آلہ تھا آج کل عمارتی بنانے میں جوکرین استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے ہے بنجنیق کی کچھتھ بی صورت اور اس کاعمل سمجھ میں آسکتا ہے ) منجنیق تیار ہوگئ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال دیا تو پانیوں پرمقر دفرشتہ عاضر ہوااور کہنے لگا کہآپ چاہیں تو میں آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں حضرت ابراہیم النیکی بیجا دوں ۔ اور ہواؤں ہیں اڑا دوں ۔ حضرت ابراہیم النیکی نے خرمایا کہ جھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور یوں بھی کہا حسنب کی الله وَ نِعْمَ الْوَ کِیْل ( جھے اللہ کافی ہوہ بہترین کار ساز ہے ) حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جھے تمہاری مددی کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جھے تمہاری مددی کوئی حاجت ہے اس کے ملم ضرورت نہیں انہوں نے کہا اچھا تو اپنے رہ بی سے سوال کر کو فرمایا میرے دب کو میرا عال خوب معلوم ہے اس کے ملم میں ہونا تی کافی ہے چنا نچہ انہوں نے تھا تو اپنے رہ بی سے سوال کر کو فرمایا میرے دب کو میرا عال خوب معلوم ہے اس کے ملم میں ہونا تھی کافی ہوجا ساری مخلوق اللہ علی حلیلہ و مسلم ) اللہ تعالی کی طرف سے آگ کو تھم ہوا کہ ابراہیم پر شند تعالی کے پیدا فرمانے سے ہیں۔ اور جواللہ تعالی کا آئیس خطاب ہوتا ہو وہ میں جو صفات ہیں اور جوتا شروت ہیں۔ وہ اللہ تعالی کا آئیس خطاب ہوتا ہو وہ ساس کی تھے بھی ہیں گوہم نہیں تجھے۔

آ گ کواللد تعالی کا محم ہوا کہ شنڈی ہو جالہذا وہ سرد پڑگی اور چونکہ بردا کے ساتھ سلایا بھی فرمایا تھا اس لئے اتی شنڈی بھی نہ ہوئی کہ شنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن آ گ بیس رہے آ گ نے ان پر پچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں ان کے پاؤں بیس جو بیڑیاں تھیں وہ جل گئیں ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں متھے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت بیس تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت جرئیل علیہ السلام آگ کے بیس میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا تھیں جرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اور ایک قالین لے کرآئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کرآگ میں ڈالاگیا تھا) حضرت جرائیل نے انہیں کرتہ پہنایا اور پنچ قالین بچھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرو ہیں با تیں کرنے گے۔

ڈالاگیا تھا) حضرت جرائیل نے انہیں کرتہ پہنایا اور پنچ قالین بچھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرو ہیں با تیں کرنے گے۔

نمروداپ بخل میں سے بیٹا ہوا دیکے رہا تھا اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیجہ میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص بیٹا ہوا با تیں کر رہا ہے آس پاس جو لکڑیاں ہیں انہیں آگ جلار ہی ہے لیکن حضرت ابراہیم الکتا سی سے ساتھ ایک شخص بیٹا ہوا ہیں نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم آس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں یہ فرمایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہو گئے حتیٰ کہ آگ سے باہر نکل آئے ہد دیکھ کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود تو بڑی قدرت والا ہے جس کے حکم کی آگ بھی پابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزارگائیں نذر کے طور پر ذرج کروں قدرت والا ہے جس کے حکم کی آگ بھی پابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزارگائیں نذر کے طور پر ذرج کروں

گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تواپنے دین پررہے گا اللہ تعالی تھے سے پیجھی قبول نہ فرمائے گا۔ تو اپنے دین کوچھوڑ دے اور میرادین اختیار کر لے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کواور ملک کوئیں چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذرج کردوں گا اس کے بعد نمرود نے جانور ذرج کردیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی بازآ گیا۔ (معالم النزیل ص ۲۵ وص ۲۵ اجس ۲۵ وص ۲۵ ا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وشمنوں نے خوب آگ جالی اور بہت ذیادہ جلائی جس کے بارے بیل سورہ صافات میں فرمایا قصائد والی اللہ بنیکانا فَالْقُونُهُ فِی الْجَحِیْم ( کہنے لئے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ پھراسے خت جلنے والی آگ میں ڈال دو) اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولا آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت ذیادہ آگ جلائے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت ذیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈال دیا۔ لفظ المجحیم کے بارے میں قاموں میں لکھا ہے۔ والمجحیم النار الشدید الحر کل نار بعضها فوق بعض کالحجمة ویضم و کل نار عظیمة فی مهواة والمسکن الشدید الحر کالمجاهم۔ (جیم شخت پھڑ کے والی آگ اور ہراس آگ کو کہتے ہیں جوانگاروں کی طرح اور پہران الشدید الحر کالمجاهم۔ (جیم شخت پھڑ کے والی آگ اور ہراس آگ کو کہتے ہیں جوانگاروں کی طرح اور پنچے ہواور ملی ہوئی ہواوروہ بڑی آگ جوفضا میں بلندہوا ورسخت گرم مکان چیسے کہ چنگاریاں)

پُورى قوم مِين تمروداوراسى كى حكومت مِين خص واحد ہے جے سب فى كربہت بردى آگ مِين ڈال كرجلانا چاہا مَكر اللہ عَلَى اللَّا عَ

ہم نے جو پچھ معالم النزیل سے فعل کیا ہے اس میں بعض چیزیں تو وہی ہیں جوسیات قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجھ م قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چیزیں اسی ہیں جو بظاہرا سرائیلیات سے منقول ہیں جونکہ ان سے سی تھم شرعی کا تعلق نہیں ہے اور کسی نص قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کوفقل کردیا گیا ہے کتب حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ مذکورہ سے متعلق جو چندروایات ملتی ہیں وہ ڈیل میں کھی جاتی ہیں۔

#### گر گٹ کی خباشت اوراس کے قبل کرنے میں اجر

حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله نے گرگٹ کوتل کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھونک رہاتھا۔ (رواہ ابنخاری ص۷۲ م

مطلب کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباشت کا ہنر دکھایا' وہ بھی وہاں جا کر بھو نکنے سے کیا ہوسکتا تھا؟ کیکن اس بھی وہاں جا کر بھو نکنے سے کیا ہوسکتا تھا؟ کیکن اس کی طبعی خباشت نے اس پر آ مادہ کیا اور شیطان نے اسے استعمال کرلیا' کیونکہ دشمن سے جنتی بھی دشمنی ہوسکے چو کتانہیں ہے وہ فریق مقابل کو تکلیف بہنچانے کے لئے جو بچھ کرسکتا ہے اس سے باز نہیں رہتا' چونکہ گرگٹ خبیث چیز ہے زہر ملا جانور ہے اس لئے آپ نے مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اسے مارنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی' حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت

ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے گر گٹ کو پہلے ہی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گ اور جس نے دوضر بوں میں مارا اس کے لئے اس سے کم اُور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (رواہ مسلم ص ۲۳۲ج۲)

#### حضرت ابراہیم العلیہ کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی الله عظم اسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال بیں جمع کے جاؤگے کہ پاؤل میں جوتے اور جسمول پر کپڑے نہ ہول گے اور غیر مختون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کہ پاؤل میں گے ر رواہ ابنجاری) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیڑوی فضیات اس ہو ہے دی جائے گی کہ انہیں وشمنول نے کپڑے اتار کرآگ میں ڈالاتھا۔ شراح حدیث میں بیبات کھی ہے۔ قال المحافظ فی الفتح ص ۲۹۰ ج ۲ ویقال ان المحکمة فی خصوصیة ابراھیم بذالک لکو نه القی فی النار عریانا وقیل لانه اول من لمبس السراویل. رحافظ این تجرف الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیا السلام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ وافظ این تجرف الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیا السلام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ وائی نے سب سے پہلے شاوار پہنی تھی )

## فَكُلاثُ كَذِبَاتِ اوران كَى تشرت اور حضرت ابرا ہيم العَلَيْ اللهُ كَا فَكُلاثُ كَا عَلَيْ اللهُ كَا فَيَا اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ کے دوبا تیں توان میں الی تھیں جواللہ کی دات کے بارے میں تھیں (یعنی ان میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا
مقصودتھی ) ان میں سے ایک قریبی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرما دیا کہ انسی مقصودتھی ) ان میں سے ایک قریبی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرما دیا کہ انسی صقیم (میں بیارہوں) اور دوسری بات یہ کہ (بتوں کوتو ٹرکر) فرما دیا بکل فَعلَمُ کَبِیْرُهُمُ (بلکہ ان کے بروے نے ایساکیا)
اور تیسری بات یہ ہے کہ دہ ایک مرتب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر میں جارہ سے تھے کہ ان کا ایک ظالم بادشاہ پر گذر ہوااس فظالم بادشاہ کوکسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے انہیں طلب فظالم بادشاہ کوکسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ اسلام سارہ کے پاس بنچے اور فرمایا کہ اس فالم بادشاہ سے نفر مایا کہ یہ میری بہن ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس بنچے اور فرمایا کہ اس فالم بادشاہ سے خطرہ ہواگیا کہ تو میری بیوی ہے تو تھے اس کے پاس جانا پڑے اور سوال خطرہ ہواگیا کہ تو میری بیوی ہے تو تھے اسے ناس دکھیے چھودٹ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ کرے تو کہد دینا کہ تم میری بہن ہو (ممکن ہے کہ وہ یہ بات من کر تھے چھودٹ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ کرے تو کہد دینا کہ تم میری بہن ہو (ممکن ہے کہ وہ یہ بات من کر تھے چھودٹ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ

تو میری دینی بہن ہے اس سرز مین میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبراً اورقبراً طلب کیا تو ناجار ہو کر پہلی بار چلی گئیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کردی جب حضرت سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پنجیں تو اس نے ہاتھ ڈالنا جاہا جوں ہی ہاتھ بردھایا اس کو دورہ پڑگیا اور پاؤں مارنے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میرے لئے اللہ تعالی ہے دعا کردو میں تمہیں کوئی ضررتہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کردی تووہ چھوٹ گیالیکن پھرشرارت سوجھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایااس مرتبہ پھراسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی بار پڑا تھایااس سے بھی سخت تھا کھر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیا اس ك بعداس في الي دربان كوبلايا اوركها كرة ميرك إس انسان كونبيل لايا تو توميرك ياس شيطان كولي آيا ب اس کے بعداس نے سارہ کوواپس کردیا اوران کے ساتھ ایک خادمہ بھی کردی جن کا نام ہاجرہ تھا سارہ واپس آئیں تو حصرت ابراہیم علیدالسلام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارہ سے سوال کیا کیا ماجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کردیا کہ اللہ تعالی نے کافر کے مرکوالٹا اس پرڈال دیا اور ایک ہاجرہ نامی عورت خدمت کے لئے دے دی (رواہ البخاري ٢٥ ١٥ ٢٠) عديث بالا من فكلاث كذبات (تين جموك) كانست حضرت ابراجيم عليه السلام كاطرف كالمي ہاول تو بیکہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فر مادیا کہ انسبی سقیم (بلاشبہ میں بیار ہوں) پھر جبان كے بتوں كوتو رويا اور انہوں نے كہا كرا المام كياتم أن كساتھ الياكيا ہے؟ تو فرمايا بَلُ فَعَلَمُ كَبِيْرُ هُمُ (بلکدان کے بوے نے کیا ہے) ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کدرید دونوں باتیں اللہ کے لئے ختیں کیونکہ اپنے کو بیار بتا کران کے ساتھ جانے سے رہ گئے اور پھراسی پیچھے رہ جانے کو بتوں کوتو ڑنے کا ذریعہ بنالیا' اوراس طرح بتوں کی عاجزی ظاہر کر کے معبود هیقی کی توحید کی دعوت دے دی تیسری بات بیتی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو يه مجها ديا كمين نے ظالم بادشاه كے قاصد كو بتاديا ہے كم ميرى بهن موتم سے بات موتو تم بھى يهى بتانامكن ہے كہ يہ بات س كرظا المتمهيس جھوڑ دے چونكه مطلق بين نبى بين كے لئے بولا جاتا ہے اس لئے اسے جھوٹ ميں شارفر مايا۔اگرچه انہوں نے دین بہن مراد لے لی اور یہ بات احق فی الاسلام کہ کرانہیں بتا بھی دی تھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول الله عظی نے یون نبیں فرمایا کہ بداللہ کی راہ میں تھی اور اس کے خلاف بھی نبیں فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑا سائفس کا حصہ بھی ہے اول تو بیروا قعد سفر بھرت کا ہے اور بھرت اللہ کے لئے تھی پھر کسی بھی مومن عورت کو کا فرسے بھانا بھی اجرو تواب کا کام ہے۔ پھرائی مومن بوی کی حفاظت کرنا جوعفت اور عصمت میں معاون ہے کیونکر تواب کا کام نہ ہوگا اس کو خوب مجھ لینا جا ہے۔ حافظ ابن جڑنے فتح الباری (۱۹۹۲ج) میں بحوالدمنداحد حضرت ابن عباس سے قل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوتین باتیں کہیں (جو بظاہر کذب ہے) ان کوانہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے و شمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔ حضرات علائے حدیث نے فرمایا ہے کہ بیرتین باتیں جنہیں جھوٹ

سے تعبیر فر مایا ان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تعریض کے بیر ہاتیں ہی تھیں۔

(جن میں ایسا پہلوبھی نکل سکتا ہے کہ آئیس جھوٹ نہ کہا جائے ) اس لئے صری جھوٹ بھی نتھیں مثلا اینسی سبقینہ فر مایا اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جانے کو میرا دل گوارہ نہیں کرتا اس نا گواری کو بیاری سے تعبیر فر مایا اگر چہوہ لوگ جسمانی بیمار سمجے اور بعض علاء نے بیسجی فر مایا کہ لفظ سقیم صفت کا صیخہ ہاس میں کسی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لہذا یہ محق بھی ہوسکتا ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں اس طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تو بیڈر مایا ہی نہیں کہ میں نے بتوں کے بیار بیس ہوسکتا ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگوانے کے لئے کوئی بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگوانے کے لئے کوئی بات کہددی جائے جو علی سبیل الفرض والتقد کر ہوتو یہ بھی تعریض کے مشاب ایک صورت بن جاتی ہوئے سبیل الفرض والتقد کر ہوتو یہ بھی تعریض کے مشاب ایک صورت بن جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مطلب بیتھا کہ آگر یہ پولئے ہوں تو سبھھا کہ کہددی جائے جو علی سبیل الفرض والتقد کر ہوتو یہ بھی تعریض کے مشاب ایک منہ بیں کہ جو کے اس کے میں تاہم علیہ السلام کے جواب کا مطلب بیتھا کہ آگر یہ پولئے ہوں تو سبھھا کہ کہدری اور اس طرح تعلیق بالشرط کر دیا اور اس طرح تعلیق بالشرط کر دیا اور اس طرح تعلیق بالشرط کر دیا اور اس طرح تعلیق بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

قال الحافظ في الفتح (ثنين منهن في ذات الله) خصهما بذالك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا ل لنفسه وندله بخارف اثنين الاخير تين فاتهما في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلث كذبت و ذلك في ذات الله وفي حديث ابن عباس عند احمد والله ان جادل بهن لا عن دين الله وقال ايضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قو لا يعقده السامع كذبا لكه اذا حقق لم يكن كذبا لاته من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض

(حافظ ابن جُرَّ نے فُح الباری میں فرمایا ہے۔ ان میں سے دواللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تصد دو واللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ حضرت سارہ علیباالسلام کا واقعہ میں بھی اگر چاللہ تعالیٰ ہی کے لئے (سفر میں) پٹیش آ یا کین اس میں ان کا اپنا نفع و مفاوتھ استخلاف آخری دوواقعات کے دو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تصاور نم کورہ دوایت میں یہ بھی آ یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرگر جھوٹ نہیں بولا مگر تین جھوٹ اور ہاللہ تعالیٰ کی دورہ دوایت میں یہ بھی آ یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے۔ دو اس تین کذبات کی وجہ سے خصاور کی ہو کے اور یہ بھی کہا کہ ان تین امور پر جھوٹ کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الی بات کہی جسے سننے والے نے کچھاور مجھالیکن تعمل کی جائے تو وہ جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ کونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ کی کی اس کا کھاوں کی موجوب نہیں تھا

ملائی قاری رحمة الشعلیم قاه شرح مفکوه می صدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں والحق انها معاریض ولکن لما کانت صورتها صورة الکذب سماها اکاذیب واستنقص من نفسه لها فان من کان اعرف بالله واقرب منه منزلة کان اعظم خطرا او اشد خشیة وعلی هذا القیاس سائر ما اضیف الی الانبیاء علیهم السلام من الخطایا قال ابن الملک الکامل قدیو اخذ بما هو عباده فی حق غیره کما قیل عسنات الابوار سیئات المقوبین ۔ لین شام ہے کہان تنول میں تعریف ہے (صری جموط نہیں ہے) کین چوکہ بظاہر جموث کی صورت میں تھیں اس لئے جموث سے کہان تنول میں تعریف ہے (صری جموط نہیں ہے) کین تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت عاصل ہوگا اور جاتا زیادہ قرب حاصل ہوگا ای قدروہ اپنی بارے میں زیادہ خطرہ محسوں تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگا اور جاتا زیادہ قرب حاصل ہوگا ای قدروہ اپنی بارے میں زیادہ خطرہ میں ان کو بھی اس طرح سمجھ لینا چا ہے این الملک نے فرایا ہے کہ جو تھی کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ان کو بھی اس طرح سمجھ لینا چا ہے این الملک نے فرایا ہے کہ جو تھی کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ان کو بھی اس طرح سمجھ لینا چا ہے این الملک نے فرایا ہے کہ جو تھی کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ہے جو غیر کے قدیم میں عرادت کا درجر کھی ہے۔

فا محدہ: یہاں جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کا اولیا تھا اگراسے قبضہ کرتا اور چھنیا ہی تھا تو کسی کی ہوی یا بہن ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا ظالم جب ظلم پڑل جائے تو اسے مقصد برآ ری کے سوا پچھنیں سوجھتا للہٰ احضرت ابرا بہم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے جو بیفر مایا کہتم ہوں کہدوینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کے کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چر جب انہوں نے بتادیا کہ میں اس کی بہن ہوں تو اس نے پھر بھی ہاتھ بر حصانے کی کوشش کی (بیاور بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہاتھ پاؤں کے دور سے میں جتالا کر دیا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی ) اس سوال کو سل کرنے کے لئے مفسر میں اور شراح حدیث نے گئی ہا تیں کھی ہیں جن میں ایک بیہ بات ہے کہ وہ ظالم ہا دشاہ کو کی اجازت نہیں ظالم تھا کہ بین ہوں ہے جو روز کر سے بات معلوم ہوگئ تھی اس لئے حضرت سارہ سے بیفر مادیا کہتم ہے کہدوینا کہ میں انکی بہن ہوں لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و فہ جب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکا ارادہ انکی بہن ہوں لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و فہ جب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکا ارادہ کو کی دور سے سے دھرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں گے ہوئے شے ادھر حضرت سارہ نے بھی وہاں پڑنے کرنماز شروع کردی۔

نیز حضرت سارہ نے وہاں یہ دعا بھی کی الملھم ان کنت تعلیم انی امنت بک و برسولک و احصنت فرجی الاعلمی زوجی فلا تسلط علی الکافو (اےاللہ آپ کے ملم میں ہے کہ میں آپ پر آپ کے رسول پر ایمان لا کی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کواپئی شو ہر کے علاوہ ہر کس سے محفوظ رکھا لہٰذا آپ جھے پر کافر کومسلط نفر مائے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی (فتح الباری)

اس ظالم باوشاه نے شیطانی حرکت کا خودارادہ کیالیکن اپنے بعض در بانوں سے کہا کہم میرے پاس شیطان کو لے

آئے ہو ہاتھ پاؤں کادورہ پڑا تواہے شیطان کی طرف منسوب کردیا اور پا کہازعورت کوشیطان بنایا۔

زبانی طور پرتواس نے حضرت سارہ کوشیطان بنادیالیکن ان کی نماز اور دعا ہے متاثر ہوکراس کی سجھ میں بیبات آگئ کہ بیکوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہئے چنانچے اس نے ایک ہاجرہ نامی عورت ان کی خدمت کے لئے دے دی وہ واپس ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں اور ہاجرہ نامی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں بیہ ہاجرہ نامی عورت حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے فلسطین سے آئے اور اپنے چھوٹے نیچے اساعیل اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ کی چیٹیل زمین اور سند تا ہو ان میں اور ان بیٹوں سے حضرت ابرا بھی ایہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ چی جنہیں بنواساعیل اور عرب کہا جاتا ہے۔

حضرت آبراہیم علیہ السلام کواللہ تعالی نے خوب ہی نواز انہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے وائی توحید بنایا وشمنوں نے آگ میں ڈال دیا تواس سے حجے سالم نکال دیا اور آئیں مثر ودکوگزار ابراہیم بنا دیا۔ اور آئیں اپنا دوست بنالیا کے حصافی سور قالنساء وَ اَسَّحَٰ اللهُ اِبُو اَهِیُم خَلِیْلاً (اوران سے (بشمولیت اساعیل علیہ السلام) کعبرشریف تھیر کرایا پھر ان سے نج کی ندا دلوائی۔ اور آئیں ان کے بعد آنے والے تمام انہیاء کرام علیم السلام کا باپ بنایا 'خاتم انہیان علیہ السلام جب تعبیشریف بنار ہے تھے انہیں نا دریت میں سے بین مصرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام جب تعبیشریف بنار ہے تھے ان وقت یدعا کی تھی کہ اسلام کی دریت میں سے بین مصرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام جب تعبیشریف بنار ہے تھے اس وقت یدعا کی تھی کہ اللہ تعالی کے آپ کو کہ ان دونوں کی نسل سے سیدنا محدرسول علیہ کی دیوا فرمایا آپ کی نبوت کا ظہور مکہ کرمہ میں ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو سارے عالم کے لئے تاقیام قیامت بادی اور داعی بنا دیا اور آپ پر نبوت ختم فرمادی اور آپ کو ملت ابراہیم کی بہت می چیزیں خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزو ہیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی عبان اور مرکزی نقط ہے ہی۔

## حضرت ابرا ہیم اور حضرت لوط علیہاالسلام کا مبارک سرز مین کی طرف ہجرت کرنا'

قضعه بین : حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچا کے بیٹے تصان آیات بیں ان دونوں کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے دونوں اپنے علاقہ کوچوڑ کرشام کے علاقہ فلسطین میں چلے گئے تھے بتوں کی سرزمین کو اور بتوں کے پوچنے والوں کوچوڑ کر اس سرزمین کے لئے ہجرت کی جس میں اللہ تعالی نے برکات رکھی ہیں۔ اور میہ برکات دنیا جہان والوں کے لئے ہیں ان کے اس ہجرت کر نے کو نبوات سے تعییر فرمایا کیونکہ کا فروں سے چھوٹ کر بابر کمت سرزمین میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آئی میٹا عطاکیا اور پھراس بیٹے کا بیٹا یعقوب بھی دیا جو مزید انعام تھا اس مربد انعام کی وجہ سے پوتے کونا فلہ سے تعییر فرمایا اور ان سب کوصالحین میں سے بنادیا سب اللہ تعالی کے احکام پر چلتے سے اور اس کے اور ان سب کوصالحین میں سے بنادیا سب اللہ تعالی کے احکام پر چلتے سے اور اس کے اور اس کی وجہ سے پوتے کونا فلہ سے تعیر فرمایا اور ان سب کوصالحین میں سے بنادیا سب اللہ تعالی کے احکام پر چلتے سے اور اس کے اور اس کی وجہ سے بوتے کونا فلہ سے تعیر فرمایا کونے میں انس کے دوسروں کو بھی اللہ کی تو حید اور اللہ کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصر صی امتیاز تھا جس کا آئیں اہتمام تھا اس کوفر مایا و کا آئو ا گنا عابد یئن ۔
تھے اور اللہ تعالی کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصر صی امتیاز تھا جس کا آئیں اہتمام تھا اس کوفر مایا و کا آئو ا گنا عابد یئن ۔
تھے اور اللہ تعالی کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصر صی امتیاز تھا جس کا آئیں اہتمام تھا اس کوفر مایا و کا آئو ا گنا عابد یئن ۔

وَلُوْطًا اللَّيْنَا لُهُ كُلُّمًا وَعِلْمًا وَ نَجَّيْنَا لُهُ مِنَ الْقَرْيَاةِ الَّذِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبْيِتُ

اور ہم نے لوط کو تھم اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بتی سے نجات دی جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے

إِنَّهُ مُكَانُوْ اقَوْمُ سِوْءٍ فِسِقِيْنَ فُو اَدْخَلْنَاهُ فِي رَخْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ فَ

بلاشبہ وہ لوگ بد ذات سے بدکار سے اور ہم نے لوط کو اپنی رحت میں وافل کر دیا بلاشبہ وہ صالحین میں سے سے

#### حضرت لوط العَلِينيٰ پر انعام بد کارستی سے نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا

قضعه بین : حضرت لوط علیه السلام حضرت ابرائیم النظیلا کے ساتھ بجرت کرکے شام میں آ کر آباد ہوگئے تھے اللہ تعالی نے انہیں حکمت اور علم عطافر مایا اور نبوت سے نوازا 'شام میں چند بستیاں تھیں 'جوارون کے قریب تھیں ان کی طرف آئییں مبعوث فرمایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے۔ مردوں اور لڑکوں سے شہوت زانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشخول رہنے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت زانی کے عمل کو اپنا اور ایسے رواج میں داخل کرئے میں داخل کرئے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب کرنامعمولی کی بات ہے حضرت لوط النظیمی ا

نے قوم کو بہت سمجھایالیکن اپنی بدفعلیوں اور بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان پر پھر برسا دیئے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے (جو ان کے گھر والے ہی تھے) ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فر ہلاک ہوگئے۔

ان ہلاک شدگان میں ان کی ہوی بھی تھی پوراقصہ سورہ اعراف اور سورہ هود میں گذر چکا ہے۔ (انوارالیمیان جسورہ سورہ س اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کواپی رحمت میں داخل فرمالیا۔ یعنی ان بندوں میں شارفرمایا جن پراللہ تعالی کی رحمت خاصہ ہوا کرتی ہے۔ آخر میں فرمایا اِنّهٔ مِنَ الصَّالِحِینَ ﴿ لِلاشہوہ صالحین میں سے تھے ) قران مجید میں لفظ صالح حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ صالحیت بہت بڑا مقام ہو اور اس کے بڑے مراتب ہیں سب سے بڑا مرتبرانبیاء میں السلام کا ہے کیونکہ وہ معموم ہوتے تھے۔

ونُوْعًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَعِبْنَالُ فَنَجَّيْنَاهُ وَلَمْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿

اورنوح کویاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے بکارا سوہم نے ان کی دعا تبول کی پھرہم نے انہیں اوران کے گھر دالوں کو بردی ہے جی سے نجات دی

ونصرنه مِن الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْتِنَا اللَّهُ مُكَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمْ

اور جن لوگوں نے ہاری آیات کو جمثلایا ان سے نجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی بلا شبہ وہ برے لوگ تھے سو

آجُمُويِن ٥

ہم نے انسب کوڈ بود یا

## حضرت نوح العليه كي دعا الله تعالى كي مدداور قوم كي غرقابي

ویے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے ) حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی بر بادی کا واقعہ بھی سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے اور سورہ نوح میں بھی ندکورہے۔

فَاسْتَ جَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ اس مِيں كربِ عظيم سے طوفان مِيں غرق ہونا بھی مراد ہوسكتا ہے اور قوم كى ايذا ئيں بھی مراد ہوسكتی ہیں۔اللہ تعالی نے دونوں تنم كی پریشانی اور بے چینی سے ان كونجات عطافر مائی۔ (افران الدان سے ۳۰ - ۲۰۰۶)

وَكَاوْدُ وَسُلَيْهِانَ إِذْ يَعْكُلُونِ فِي الْكُرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا

اورداؤداورسلیمان کویاد کروجبکہ وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ دے دے تھے جبکہ اس میں قوم کی بکریاں روندی گئی تھیں اور ہم ان کے

بِعُكْمِهِمْ شَهِدِينَ هُ فَفَقَنَهُ اللَّهُ مِنْ وَكُلَّ الَّيْنَا عُكُمًا وَعِلْمًا وَسَعَنَ رَبَّا

داؤد كے ساتھ بہاڑوں كومنخ كرديا اور برندوں كوجونج ميں مشغول رہتے تھے اور بم كرنے والے تھے اور بم نے داؤدكونده بنانے كى صنعت

لكُوْ لِتُعْصِنَكُوْ مِنْ بَالْسِكُوْ فَهَالْ أَنْتُوْشَاكِرُوْنَ وَلِسُكَيْنُ الرِيْحَ عَاصِفَةً

سکھائی تاکہ وہ تہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔ سوکیا تم شکر کرنے والے ہو۔ اور سلیمان کے لئے تیزی سے چلنے

تَجْرِيْ بِأَمْرِةَ إِلَى الْرُضِ الَّتِي بْرِّيْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَ

والى موكة كردى جوان يحمّ ساس زين كى طرف لے جاتى تى جى يى بم نے بركت ركى ہواد بم بريز كوجائے والے بين اور من الشكيلطين مَنْ يَعُوْصُون كَ كَا وَيَعْمَلُونَ عَلَادُونَ ذَلِكَ وَكُنا لَهُ مُو

بعض شیاطین ایے تھے جو ان کے لئے غوط لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور ہم

خفظين

تفاظت كرنے والے تھے۔

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا تذکره ان پراللد تعالی کے انعامات

قتصمين: ان آيات من الله تعالى في الله الرام اورانعام كا تذكره فرمايا بجوم عرت واؤد عليه السلام اوران

كے بيٹے حضرت سليمان عليه السلام پر فر مايا تھا۔

ان کواللہ تعالی نے علم اور حکمت سے نواز ااور طرح کی تعتیں عطافر مائیں داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے منخر فرمادیئے جوان کے ساتھ اللہ کی تنبیج میں مشغول رہتے تھے اور حصرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا منخر فرما دی اور جنات کوان کا تالع کردیا۔

#### کھیت اور بکر بول کے مالکوں میں جھکڑ ااوراس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھڑے کا اور اس جھڑے کے فیصلہ کا تذکرہ فرمایا جس کا واقعہ یوں ہے کہ دو محض حضرت داؤ دعلیہ السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے ان ميں سے اليہ شخص بكريوں والا اور دوسر الھيتى والا تھا يھيتى والے نے بكريوں والے بربيدوعوى كياكماس كى بكريال رات كوچھوٹ كرميرے كھيت ميں كھس كنيں اور كھيت كو بالكل صاف كرديا حضرت داؤ دعليه السلام نے بیر فیصلہ سنا دیا کہ بحریوں والا اپنی ساری بحریاں کھیت والے کودے دے۔ بید دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤدعلیدالسلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیدالسلام سے ملاقات ہوگئ انہوں نے دریافت کیا کہ تمهار ب مقدمه كاكيا فيصله جوا؟ دونو ل فريق في بيان كيا تو حفزت سليمان عليه السلام في فرمايا كه اگراس مقد في كافيصله میں کرتا تو فریقین کے لئے مفیداور نافع ہوتا پھرخود والدصاحب حضرت داؤدعلیدالسلام کی خدمت میں عاضر ہوکریمی بات عرض كى جفرت داؤدعليه السلام نے تاكيد كے ساتھ دريافت كياكه وه كيا فيصله ہے؟ اس پر حضرت سليمان عليه السلام نے عرض كياكرآ ب بكريال توسب كهيت واليكود وري تاكدوه ان كدودهاوراون وغيره سے فائده الله اتار ب اور كھيت كى زيين بكريول والے كے سپروكريں -وواس ميں كاشت كركے كھيت اگائے - جب يكھيت اس حالت برآ جائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت کھیت والے کواور بکریاں بکری والے کو واپس کردیں۔حضرت واؤد علیہ السلام نے اس فيصلكو يسندكيا اورفرمايابس ابيمي فيصلد بهناجا بع اورفريقين كوبلاكريه فيصلها فذكر دياسى كوفرمايا فكفه مناها شكيمان (سوہم نے بدفیصلہ سلیمان کو سمجھادیا) و کُلّا اَتَیْنَا حُرحُمًا وَعِلْمًا (اورہم نے دونوں کو حکمت اورعلم عطافر مایا )اسے معلوم ہوا کہ فیصلے دونوں ہی کے درست تھے۔صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی داؤدعلیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔اس کی لاگت بکر یوں کی قیت کے برابرتھی۔ داؤدعلیہ السلام نے صان میں کھیت والے کو بکریاں دلوا دیں اور قانون کا یہی تقاضا تھا جس میں مرعی اور مرعی علیہ کی رضا شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکریوں والول كابالكل بى نقصان موتا تھا اس كئے سليمان عليه السلام في بطور مصالحت كے دوسرى صورت تجويز فرمادى جوبامم جانبین کی رضامندی پرموقوف تھی اورجس میں دونوں کی مہولت اور رعایت تھی کہ چندروز کے لئے بکریاں کھیت والے کودے دی جائیں جوان کے دودھ وغیرہ سے اپناگز ارہ کر لے اور بکری والے کو وہ کھیت سپر دکر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تهاوه آبیاتی وغیره کرے جب کھیت پہلی حالت پر آجائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے اکوں کودے دی جاکیں کدافی الدر المنثور عن ابن مسعود و مسروق و ابن عباس و مجاهد و قتادة الزهری (ص/۳۲۲جم) اسے معلوم ہوگیا کدونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کدایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو۔ اس لئے وکی الا آئینا حُکُما وَعِلْمَا برُحادیا۔ انتھی حضرت داوداور حضرت سلیمان علیمال المام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

#### حضرت محرعي كافيصله

جعرت داؤدعلیہ السلام نے بحریوں کے بیتی خراب کرنے پر جو فیصلہ دیا۔ ان کا بید فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلح کراویے سے مل ہوگیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عازب کے کا ایک افٹی بحض لوگوں کے باغ میں داخل ہوگی اور ان کا باغ خراب کردیا اس پر رسول علی نے فیصلہ دیا کہ اہل جا نور جوزخی کروے اس کا کوئی ضان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ رات کو انہیں محفوظ رکھیں اور یہ کہ رات کو جو جانور کوئی نقصان کردے جانور ول کے مالک اس کے ذمہ دار ہوں گر رواہ ابود وفی آخر کتاب المبیوع وابن ماجہ فی ابواب الاحکام) اورا یک حدیث میں بیدوار دہوا ہے کہ الحجماء جرجھا جبار (رواہ ابخاری) معنوات آئم کرام کے خداج بمعلوم کرنے کے لئے شرح حدیث میں بیدوار دہوا ہے کہ احت کی جائے۔

#### حضرت سليمان عليهالسلام كاأبك اورواقعه

صیح بخاری بین اس طرح مروی ہے کہ دو توریق کسی جگہ موجود تھیں۔ان بین سے ہرایک کے ماتھ اپنا اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جو آیا تو ایک کے لاکے ولے کر چلا گیا۔ان بین سے ہرایک دوسری سے یوں کہنے گی کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کولے گیا اور یہ جوموجود ہے یہ میرابیٹا ہے اس مقد مہ کا فیصلہ کرانے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیوں نے (اپنے طور پر غور وخوض اور اجتہاد کرکے) بڑی عورت کے تی میں فیصلہ کر دیا واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پرگزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤ میں اس لڑک کوکاٹ کرتم دونوں کو آدھا علیہ السلام پرگزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤ میں اس لڑک کوکا واپس لیتی ہوں) میں اسلیم کرتی ہوں کہ وہ ای کالڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ لڑکا چورٹی تی کا ہے۔ (صیح جناری ص کے دیا کہ وہ اور کریوں والوں کا فیصلہ اور ان دو عورتوں کا فیصلہ جو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں وی سے نہیں تھے۔اجتہادے دوسر افیصلہ دے دیا جہ خورت داؤ دعلیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں وی سے نہیں تھے۔اجتہاد کے طور پر تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجبہادے دوسر افیصلہ دے دیا جھرت داؤ دعلیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی منے دیا گیا۔ اس آخری تھے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی منہی تسلیم فرمالیا۔ اس آخری تھہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی منہیں تھے۔اجتہاد کے دوسر افیصلہ دی حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی

جوبات کی بیا یک مذیبر بھی جس سے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب بیفر مایا کہ چھری لاؤ میں اسے
کاٹ کرآ دھا آ دھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموش رہ گی اور چھوٹی گھبرا گی اور اس نے کہا کہ میں بیمانتی ہوں کہ بیاس کالڑکا ہے۔
اس کے تڑ پنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بیاسی کا بچہ ہے اگر بڑی کا بچہ ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتی لیکن وہ چپکی
کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچچھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

#### حضرت داؤدعلیهالسلام کاافتدار بہاڑوں اور برندوں کاان کےساتھ بہتے میں مشغول ہونا

حضرت دا و دوسلیمان علیماالسلام دونو س آپس میں باپ بیٹے تھے۔ دونو س کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فر مایا تھا۔
اور مال و دولت سے بھی۔ اورا فقد ارسے بھی حضرت دا و دعلیہ السلام کو زبور شریف بھی عطافر مائی تھی۔ سورة می میں ان
کا یک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا یہ او او کہ اِنّا جُعلَناک خیلیفَة فی الاَرْضِ فَاحْکُم بَیْن النّاسِ بِالْحَقِ
وَلا تَسْبِعِ الْهَوای فَیْسِطِ اللّهِ اللهِ اللهِ (اے داور جم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سولوگوں میں انساف کے
ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ اللہ کے داست سے بھٹکا دے گی سورة تمل میں فرمایا
وَلَقَدُ الْتُهُنا وَاللّهُ مَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يُ فَصَّلْنَا عَلَى کَفِيْدٍ مِنْ عِبَادِهِ المُوفِيئينَ وَ وَدِت
سُلَيْ مَانُ دَاؤ دَو سَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يُ فَصَّلْنَا عَلَى کَفِيْدٍ مِنْ عِبَادِهِ المُوفِيئينَ وَ وَدِت
سُلَيْ مَانُ دَاؤ دَو سَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يُ فَصَّلْنَا عَلَى کَفِيْدٍ مِنْ عِبَادِهِ المُوفِيئينَ وَ وَدِت
سُلَيْ مَانُ دَاؤ دَورسليمان کوظم عطافر ما يا اوران دونوں نے کہا کہ تمام تعریف کا اللہ تعالی ہی سی تی موت ہونے داور انہوں نے کہا انہوں ہونے اور انہوں نے کہاائے لوگوئیمیں جانوروں کی بولی سے دیا گیا ہے بلاشہ دیکھا ہوافندل ہے)
سکھائی گئے ہے اور جمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے بلاشہ دیکھا ہوافندل ہے)

حضرت داؤدعلیدالسلام کواللہ تعالی نے بیشرف بھی بخشا تھا کہ پہاڑوں کواور جانوروں کو سخر فرما دیا تھا جوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کت بیج میں مشغول رہتے ہیں۔ جس کا یہاں سورۃ انہیاء میں تذکرہ فرمایا ہے اور سورہ سبامیں اور سورہ میں بھی فدکور ہے۔ سورہ سبامیں فرمایا وَلَقَدُ اکْیُنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلا یَا جِبَالُ اُوّبِی مَعَهُ وَالطَّیْرُ وَاکَنَّا لَهُ الْحَدِیدُ لَا (اور ہمی نے داوُدکوا پی طرف سے بری نعت دی تھی اے پہاڑوداؤد کے ساتھ بار بار سیج کرواور پر ندوں کو بھی تھم دیا اور ہم نے ان کے لئے لو ہے کوزم کردیا) اور سورۃ میں فرمایا اِنَّا سَحْدُونَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِي وَالْالْمُواقِ وَالْطَيْرُ مَحْمُ مُورَعُ مُوجِع ہوجائے تے سبان کی وجہ سے مشغول ذکر رہے )

احادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام برے خوش آ واز تھے اول تو ان کی خوش آ وازی مجراللہ کی

تنبیج اور مزیداللہ تعالی کا عکم سب باتیں ال کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالی کی تبیع پڑھتے وقت اور مریداللہ تعالی کی تبیع پڑھتے وقت اور مریداللہ تعالی کی تبیع پڑھتے وقت علی بندھ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے وہیں تھم جاتے تھے اور تبیع میں مشغول ہوجاتے تھے اور پہاڑوں سے بھی تشبیع کی آ واز نکاتی تھی۔ اس میں خوش آ وازی کی کشش بھی تھی اور مجرہ بھی تھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَ اِنَّ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## زره بنانے کی صنعت

حضرت داؤدعليه السلام كوالله جل شائه في ايك ادراتميازى انعام سے نواز اتھا اور وہ يدكه الله جل شائه في أنهين زره بناناسکھایاتھا کیلے زمانہ میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل کے تملہ سے بیخے کے لئے خوداور زرہ اور ڈھال استعال كرتے تھاكك ہاتھ ميں تكوار اور دوسرے ہاتھ ميں و ھال لے كروشن سے اڑتے تھاورلو ہے كى زرہ يہن ليتے تھے يہ ا یک شم کا کرند ہوتا تھا جولو ہے سے بنایا جاتا تھا اگر کو کی شخص تلوار کا وار کرتا تھا تو سرخود کے ذریعہ اور سینداور کمرزرہ کے ذریعہ كننے سے في جاتے تھے حضرت داؤد عليه السلام سے پہلے جوزر ہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں كمر اورسیند پر باندھ لیتے تھے۔سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت واؤد علیہ السلام ہیں۔ یہاں سورۃ الانمیاء میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمُ (اوربم في أنبيل زره كي صنعت سكهادي - جوتمهار بي ليَ نَفع مند ب) لِتُحصِنَكُمُ مِنْ بَأْسِكُمُ (تاكروة مهين ايك دوسر على زدے بچائے) اورسوره سبايل فرمايا۔ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلُ سليغتِ وَقَدِّرُ فِي المَّرُدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اوربم نَان كَ لَيُ لو مَهُور مرديا كُمْ يورى زر بین بناؤ اور جوڑنے میں انداز ہ رکھؤاورتم سب نیک کام کیا کرو بلاشبہ میں تمہارے سب اعمال کود مکھنے والا ہوں)اللہ تعالی شانهٔ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لوہ کونرم فرمادیا وہ اپنی انگلیوں سے لوہ کے تارینا لیتے تھے پھران کے طقے بناتے تھے اوران حلقوں کو جوڑ کرزرہ بنالیتے تھے۔تفیر ابن کثیر میں لکھاہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام روز اندایک زرہ بناليتے تصاورات چھ ہزار درہم میں فروخت کردیتے تھے جن میں دوہزارات اوراال وعیال کی ضرورت کے لئے خرج كرتے تھاور جار ہزار درہم بن اسرائيل كوخبز الحوارى يعنى معده كى روئى كھلانے برخرج فرماتے تھ (ص ٥٢٢ج٣) حضرت داؤدعلیدالسلام کے جودوفیلے اور فرکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام نے دوسرے فیصلے دیےان سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ اگر کسی قاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کردیا پھراس کے خلاف خوداس کے اپنے

اجتہادے یا کسی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہوجائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اپنا فیصلہ واپس لے کر دوسراضیح فیصلہ نافذ کردے بیاجتہاد کی شرطاس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ جرام ہے اور نصوص شرعیہ ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا بھی حرام ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سن میں حضرت عمرہ کا ایک خطافل کیا ہے جو امور قضا متعلق ہے وہ خط ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو حکام اور قضاۃ کے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعيد بن ابي بردة واخرج الكتاب فالله هذا كتاب عمر 'ثم قرى على سفيان من ها هنا الى ابي موسى الاشعرى؛ امابعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذلة آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في -يفك ولا يخاف ضعيف جورك، البينة على من ادعى واليمين على من انكر الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما او حرم حلالاً لا يسنعك قضاء قضيته بالا مس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فأن الحق قديم وأز الحق لا يبطله شئي و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يخزلج في صدرك ممالم يبلغك في القرآن والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعسمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعى امدا ينتهي اليه فيان احضربينة والا وجهت عليه القضاء فان ذلك اجلى للعمى وابلغ في العذر المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض الا مجلودا في حداو مجربافي شهادة زور او ظنينا في ولا او قرابة فان الله تولى منكم السرائر و قررا عنكم بالبينات عم اياك والصبحر والفلق والتادي بالناس٬ والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجِب الله بها الاجر ويحسن بها الذكر' فانه من يخلص بينة فيما بينه وبين الله' يكفه الله مابينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله.

(٢) يدخط امام دار قطنى نے كتساب الاقصية والاحكام بين قل كيا ہا ادة للعوام اس كاتر جمر لكھا جاتا ہے حضرت سعيد بن افي برده نے ايك خط تكالا اور بيان كيا كريد خط حضرت عمر كائے جوانہوں نے حضرت موى اشعرى كوكھا تھا۔ اما بعد

جان لینا چاہئے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جے اختیار کرنا ضروری

سعيد بن افي برده حفرت الوموى اشعرى على كي تحق الوبردة كانام عامر تعار تهذيب التهذيب ص ١)

ہے سوتم سیجھ لو کہ جب تمہارے پاس مقدمہ کوئی لے کرآئے (توجوحی فیصلہ ہووہ نافذ کر دو۔ کیونکہ وہ حق بات فائدہ نہیں ویتی جسے نافذ ند کیا جائے اپنی مجلس میں اور اپنے سامنے بٹھانے میں اور انصاف کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھؤ تا كەكۇئى صاحب وجامت بىلالى نىكرىكەاس كى دجەسےدوسرے يظلم كردو كے اوركوئى كمزوراس بات سے خاكف ندمو کہ اس برطلم کر دو کے گواہ مری پر ہیں اور قسم منکر پر ہے مسلمانوں کے درمیان سلم کرانا جائز ہے لیکن الیک کوئی صلح نہیں ہو عتی جوحلال کوحرام اور حرام کوحلال کردے کل جوکوئی فیصلہ تم کر بھے ہواور اس کے بعد سیح بات سمجھ میں آ گئ تو حق کی طرف رجوع كرنے سے تمہاراسابق فيصله مانع ندبن جائے كيونكد حق اصل چيز ہے اور حق كوكوئى چيز باطل نہيں كرسكتى - حق ك طرف رجوع كريا باطل بر چلتے رہنے ہے بہتر ہے جو چیز تمہارے سیند میں کھنگے اسے خوب سجھنے كى كوشش كروا كربيان چیزوں میں سے ہوجن کے بارے میں قرآن وحدیث میں ہے کوئی بات نہیں پیچی (اگر قرآن وحدیث کی بات موجود ہو پراس پیمل کرنالازم ہو) امثال واشاہ کو پہچا نو پھران پر دوسری چیزوں کو قیاس کر داوران میں جو چیز اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہواور جوتمہارے نزدیک سب سے زیادہ حق کے مشابہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مدعی کے لئے ایک مدت مقرر کردوجس میں وہ اپنے گواہ لے آئے اگر گواہ جاضر کردی تو قانون کےمطابق فیصلہ کردواگروہ گواہ نہلائے تواس کے خلاف فیصلہ دے دو۔ گواہ لانے کے لئے مت مقرر کرنا بینامعلوم حقیقت کوزیادہ واضح کرنے والی چیز ہے اور اس میں صاحب عذر کوانجام تک پہنچانے کا چھاؤر بعد ہے۔ مسلمان آپس میں عدول ہیں ایک کی گوائی کے بارے میں قبول کی جا سکتی ہے لیکن جے حدقذف کی وجہ سے (لیخی تہمت لگانے پر) کوڑے لگائے ہوں یا جس کے بارے میں تجربہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یا کسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہ مہم ہے ( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے) تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی شانہ سب کی پوشیدہ با تیں اور پوشیدہ ارادے جانتا ہے (وہ اس کے مطابق فیلے کرے گاوراس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیلے رکھدیتے ہیں) گواہ جھڑوں کوختم کرنے والے ہیں اورلوگوں کے آنے سے تک دل مت ہونا تکلیف محسوس نہ کرنا اور پریشان نہ ہونا 'جولوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ال ہے الگ ہوکرمت بیٹھ جاناان کے فیصلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالی تو اب دیتا ہے اورلوگ اچھائی سے یاد كرتے بيں جس كى نيت اللہ كے اور اس كے اپنے درميان خالص ہواللہ تعالى ان مشكلات كى كفايت فرماتے بيں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور جو مخض ظاہری طور پر اچھا بنے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسانہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کوظا ہر فرمادیں گے۔

# حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے ہواکی شخیر

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً (الآيتين)ان دونول آيول مِن حفرت سليمان عليدالسلام كااقتدار بيان فرماياان كي

َ حَوِمت نه صرف انسانوں پُرَضَى بلكه موااور جنات بھى ان كتابع تقرسورة ص بيل فرمايا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلُكًا لَا يَنُسَبَغِى لِآحَدِ مِنْ اَبَعُدِى إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ فَسَخَّرُنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجُرِى بِاَمُرِهِ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيَاطِيُنَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ وَّا حَرِيْنَ مُقُرَّئِينَ فِى الْاصْفَادِ.

سلیمان نے دعا مانگی اے میرے رب میر اقسور معاف فر مااور مجھ کوالی سلطنت دے جومیرے بعد میرے سوائسی کو میسر نہ ہوآ پ بڑے دیا ہے اس وہ چاہتے نرمی ہے چلتی میسر نہ ہوآ پ بڑے دینے والے ہیں۔ سوہم نے ہوا کوان کے تابع کر دیا وہ ان کے تھم سے جہاں وہ چاہتے نرمی ہے چلتی اور جنات کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں اور جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے دیے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بید عاکی تھی کہ اے دب جھے ایک محکومت عطافر مایے جو میرے بعد اور کمی کوند دی جات ان کی بید عا اللہ تعالی نے قبول فر مائی آئیں جنات پر بھی اقتد اردے دیا اور ہوا بھی ان کے لئے مخر فر مادی جو خوب تیزی ہے چلتی تھی جو آئیں اور ان کے شکر و ان کو فر راسی دور در از مسافت پر پہنچا دی تی تھی اور ان کے شم کے مطابق چلتی تھی۔ بھی خوب تیز جے سورہ الا نبیاء میں عاصفة سے تبیر فر مایا اور بھی آ ہت جے سورہ ص میں د خاء سے تبیر فر مایا۔ اس کی تیز رفباری کے بارے میں سورہ سباء میں غُدوُ ہُما شَبَهُر وَرَوَا حُھا شَبْهُر قر مایا ہے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا آپ کو اور آپ کے تشکر کو (جوانسانوں اور جنات اور پر ندوں پر شمل ہوتا تھا) آپ کے تھم کے مطابق آپ منزل پر پہنچا دی تھی جہاں جانا ہوتا تھا۔ آپ شیاطین سے بھی کام لیتے تھے شیاطین کو مزا بھی دیتے تھے اور ائیس زنجروں میں باندھ کر بھی فرا لیا تھے جس پروہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے جنات سے وہ سندروں میں فوطے لگانے کا کام بھی لیتے تھے وہ ان کے تھم میں فرایا وَ الشّیاطِیْنُ کُلُّ بَنْآ وَ وَ خَوَّا مِن اوردیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا کام بھی لیتے تھے وہ ان کے تھم میں فرایا وَ الشّیاطِیْنُ کُلُّ بَنْآ وَ وَ خَوَّا مِن اوردیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا کورہ میں فرایا کے الیت میں فرایا وَ الشّیاطِیْنُ کُلُّ بَنْآ وَ وَ خَوَّا مِن اوردیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا کورہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کوم خواب وہ نورہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کوم خواب وہ میں کوم اوردیگر میں بناتے جوان کوم خور وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کے میں کہیں بناتے جوان کوم خور وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کوم خواب کو میں بناتے جوان کوم خور وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کی کھی کی بناتے جوان کوم خور وہ بنات ان کے لئے وہ وہ ان کے میں کوم کے دی کوم کے دورہ کے میں کوم کی کوم کی بی کی کی کی کوم کی کوم کے دورہ کی کوم کوم کی کوم کی کوم کی کوم کے دورہ کے دورہ کوم کی کوم کوم کے کا کام بھی کی کی کی کوم کی کوم کے دورہ کی کوم کوم کی کوم کی کوم کی کوم کی کوم کوم کوم کی کوم کی کی کوم کی کی کوم کی کوم کی کوم کی کی کوم کی کوم کوم کی کوم کی کوم کی کوم کی کوم کوم کی کوم ک

#### رسول التدعيف كاشيطان كوبكر لينا

ایک مرتبدایک سرک جن کہیں سے چھوٹ کرآ گیارسول علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز تروادے اللہ تعالی نے آپ کواس پر قابودے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا چھرض آپ نے صحابہ کرام کواس کا یہ قصہ بتایا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے مجد کے کس ستون سے باندھ دوں تا کہ میں ہوکرتم سب اسے دیکھو چھر مجھے اسے جھائی سلمان کی دعایاد آگئ انہوں نے بیدعا کی تھی رَبِّ اغْفِرُلِی وَهَبُ لِی مُلْکًا لَا یَنْکُ بَغِی لِا حَدِ مِنْ مَا بَعْدِی ا

(للذاهيس نے اسے چھوڑ ديا) سواللہ نے اسے ذليل كر كواليس لوٹاديا يد حضرت الوہريره رضى اللہ تعالى عندكى روايت ہے (را جع صحيح ابنجارى وصحيح مسلم) اور خصرت ابوالدرداء رضى الله تعالى عندكى روايت ميں يوں ہے كہ الله كارتمن الليس ايك شعله ليكر آيا تاكہ ميرے چره پر ڈالے ميں نے تين مرتبہ اعبو ذبالله منك كہا تين بار المعنك بلعنة الله المتامة كہاوه اس پرندہ ٹاتو ميں نے چاہا كہ اسے پر لوں الله كوتم اگر ہمارے بھائى سليمان عليه السلام كى دعانہ ہوتى تو ميں اسے باندھ ليتا جس كانتجديہ ہوتا كہ وہ صبح تك بندھار ہتا اور اس سے دينہ كے بيكھلتے (صحيح مسلم ص ٢٠١٥)

## سانيول كوحفرت نوح اورحضرت سليمان صماالسلام كاعهد بإددلانا

سنن الترفدى ميں ہے كرسول الله علي في ارشاد فرمايا كرجبتم اپ گريس سائي ديجوتو كهو انسا نسئلك بعهد نوح و بعهد سليمان بن داؤد ان لا تو ذينا (ہم تجھے وہ عهد ياددلاتے ہيں جوتو نے نوح اور سليمان بن داؤد عليهم السلام سے كياتھا كرتو بميں تكليف ندد ہے) پھراس كے بعد بھی ظاہر ہوجائے تو اسے تل كردو اور جب انسانوں پر اور جنات پر حضرت سليمان عليه السلام كى حكومت تھى تو ظاہر ہے كہ برطرح كے جانوروں پر بھى تھى ان ميں زہر ملے جانور بھى تقى ان ميں زہر ملے جانور وار تربيلے جانور بھى تقى ان ميں زہر ملے جانور بھى تقى دائلہ بن مسعود رضى اللہ تعالى عند سے روایت ہے كہ رسول الله علي كى خدمت ميں سانيوں كو زہر اتار نے كے الفاظ كا تذكرہ كيا كيا تو بن نے فرمايا كہ جھ پر پيش كروچنا نير آپ پر پيش كيا گيا آپ نے فرمايا كہ مير بياتى ان كے پڑھنے ميں كوئى حرح نہيں ۔ يہ اس معاہدہ كے الفاظ ہيں جو حضرت سليمان عليه السلام نے زہر ملے جانوروں سے ليا تھا الفاظ ہيں جو حضرت سليمان عليه السلام نے زہر ملے جانوروں سے ليا تھا الفاظ ہيں بسم اللہ شجة قرنية ملحة بحرقفطا (الدرالم فرص ١٣٧٤ ٢٥٥)

حضرت اليوب العَلَيْ فلا كالمصيبة اوراس سي نجات كالذكره

قصدين ان دوآيتول من حضرت الوب عليه السلام كى بيارى كا پھران كے دعاكر في كا اور دعا قبول موفى كا اور

و آل اولاد كے جدا ہونے كے بعد دوگنا ہوكر فل جانے كا اجمالي تذكرہ بسورة ص ميں ان كي تكليف اور دعا اور شفاياب ہونا مذكور بے قرآن مجيد ميں دونوں جگها جمال باوراس كاذكرنيس ب كدكيا تكليف تقى اوركيسى تكليف تقى اور كتن دن تك ربی اور کی مجے صرت مرفوع حدیث میں بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی البتہ قرآن مجید کے سیاق سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے كهانبيس بهت زياده تكليف تقى اورعام طورير جوانبياءاورصالحين كالتلاموتا تفااس سے زياده بى ابتلا تھااورساتھ بى يەبات بھی تھی کہ آل اولا دسب مفقود ہوکر یا ہلاک ہوکر جدا ہو گئے تھے۔اس بارے میں عام طورے جوروایات ملتی ہیں عموماً اسرائیلی روایات ہیں جوتفسیر درمنثور میں فدکور ہیں۔قران مجید کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر الله تعالى نے انہیں صحت وعافیت عطافر مادی اور محض الله کی رحت سے تعا۔ اس میں آئندہ آنے والے عبادت گزاروں ے لئے بھی ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے کی کا ابتلا یا کسی کی تنی ہی بری مصیبت ہواللہ تعالی دعا قبول فرما تا ہے اور مصیب کودور فرمادیتا ہے۔ بیہ جوفر مایا کہم نے ان کا کنبدوایس کر دیا اور ان جیسے اور بھی دے دیتے اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں احمال لکھے ہیں کہ صحت دعافیت کے بعدیا تو ان کوائن گمشدہ اولا دوالیں کردی گئی جوان سے جدا ہو گئی اوراگروہ وفات یا گئے تھے تواتنے ہی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اور پیدا فرمادیئے۔اور تعلیم معظم بھی ساتھ فرمایا ہے جس كا مطلب سي ہے كہ جتنى سابق اولا دھى اتى ہى مزيداولا داس كى اپنى صلب سے يا ان كى اولا دكى صلب سے عطافر ما دی۔ یہاں پرہم ای پراکتفا کرتے ہیں اور مزید تفصیل ان شاءاللہ تعالی سورہ ص کی تفسیر میں کھیں گے البتہ اتنی بات یہیں المجهد ليناجا بي كدامرا تلى روايات من جويد ذكور ب كدهزت الوب عليه السلام كجيم مين كير عديد العاسي كدوني برص کوڑی پر پڑے رہے میہ بات دل کونہیں لگتی کیونکداس حالت میں دعوت وتبلیغ کا کام جاری نہیں رہ سکتا اور عامة الناس قريب نہيں آسكة اس لئے يہ بات لائل قبول نہيں ہے پھر بارى توغير اختيارى تقى كوڑى يريدے رہے كواختيار فرمانا يہ تو حفرات انبياء عليهم السلام كي طهارت اورنظافت طبع كيهي خلاف ہے۔

# وَإِسْمِعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ قِنَ الصِّيرِيْنَ فَأَو ادْخَلْنَاهُمْ فِي

اور اساعیل کو اور ادرایس اور ذوالکفل کو یاد کرؤ به سب مبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی

رَحْمَيْنَا ﴿ إِنَّهُ مُرْقِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

رحمت مين داخل كرليا بلاشبدوه صالحين مين سي تق

حضرت اساعيل وحضرت ادريس وحضرت ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره

قسفهدي ان آيات يل حفرت اساعيل حفرت ادريس اور حفرت ذوالكفل عليم السلام كاتذكره فرمايا اوريفرمايايه

سب صابرین میں سے تھے حضرت اساعیل اور حضرت ادر لیس علیم ما السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت و والکفل کا نام یہاں قرآن مجید میں پہلی جگہ آیا۔ اور سورہ ص میں بھی حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے وہاں فرمایا وَاذْ تُحُو ُ اِسْمَاعِیْلَ وَ الْکَیْفُل وَ کُلٌ مِّنَ الْاَخْعِادِ (اور اساعیل اور البیخ اور ذوالکفل کو یادیجے اور بیسب اچھے لوگوں میں سے وَالْمَیْسَ عَ وَذَا اللّٰمِیْفُل وَ کُلٌ مِّنَ الْاَخْعَادِ (اور اساعیل اور البیخ اور ذوالکفل کو یادیجے اور بیسب اچھے لوگوں میں سے بیں) حضرت البیخ کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے یہاں حضرت و والکفل کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا انجیاء کے علاوہ صالحین میں سے تھے۔ علاوہ صالحین میں سے تھے۔ علاوہ صالحین میں سے تھے۔

## حضرت ذوالكفل كون تضي؟

تفيير ورمنثور مين حضرت ابن عباس وحضرت مجامد وغيرها سيسيحه بانتين نقل كي بين بظاهر ميسب اسرائيلي روايات ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قتل کیا ہے کہ یہ انبیاء سابقین میں ہے ایک نبی تھے۔انہوں نے ایک امت کو جع كيااورفر ماياكتم ميں سےكون مخص ايباہ جوميرى امت كے درميان فيصله كرنے (يعنى قاضى بننے)كى ذمددارى ليتا ہے۔اورمیری شرط بیہ بے کہ جو تحص بیع بدہ قبول کرے وہ غصر نہ ہوان میں سے ایک جوان کھڑا ہوااس نے کہا کہ میں اس کاذمددار بنتا ہوں تین مرتبہ یمی سوال جواب ہواجب تین مرتبداس جوان نے ذمدداری لے لی تواس سے معموائی اس نوجوان فيقتم كهالي اوراس كوقضا كاعهده سيردكرديا كيااكي دن دويبرك وقت شيطان آيا جبكه بينوجوان قاضي نينديس تے اس نے انہیں آواز دے کر جگادیا اوران سے کہا کہ فلا شخص نے مجھ پرزیادتی کی ہے میری مدد سیجی اس کا ہاتھ پار کرچل ویے تھوڑی دور چلے کہ شیطان اپناہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ چونکہ شیطان بے دفت مرعی بن آیا۔ادران کوسوتے سے جگایا پھر مجى غصه نه ہوئے اور جوذمه دارى لى تقى اس برقائم رہے اس لئے ان كانام ذواككفل ركھ ديا كيا يعنى ذمه دارى والاشخص \_ اس کوفقل کرنے کے بعدصاحب درمنثور نے بحوالہ عبد الرزاق وعبد بن حید وغیر ہانقل کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعرى رضى الله تعالى عنه في ما يا كه ذوالكفل ني نبيس تفيكن بني اسرائيل مين ايك صالح آ دى تقيح جوروزاندون مجرنماز پڑھتے تھے جبان کی وفات ہوگئ توان کے بعد ایک اور شخص نے ای طرح دن جرنماز پڑھنے کا عہد کیا چنا نچہ وہ اس پرمل كرتے تھاس دجدسے ان كانام ذوالكفل (ذمددارى والاخض) ركاديا كيا۔اس سلسله مين مفسرين نےسنن ترفدى سے بھی ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذوالکفل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے اس عورت کواس شرط برساٹھ دینارویے کماس کے ساتھ برا کام کرے جب دہ اس ك ادير بيش كيا تووه عورت كانڀ كل اوررونے كلى وه كہنے لگا تو كيول روتى ہے ميں نے تجھ سے كوئى زبروى تونہيں كى وه مكنے كلى بيد بات تو تھيك ب ليكن بدايا كام ب جويس نے بھى نہيں كيا ضرورت نے مجور كيا اس كئے ميل اس يرآ ماده مو

گئا۔ اس پراس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے؟ یہ کہ کروہ بٹ گیا اوروہ ساٹھ دینار بھی اس کودے دیے اور کہنے لگا کہ اللہ ک فتم اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا پھراس آنے والی رات میں مرگیا ہے کواس کے درواز ہ پر یوں لکھا ہوا تھا کہ بلا شبہ اللہ نے تفل کو بخش دیا۔ امام تر فدی نے یہ واقعہ ابواب صفۃ القیامۃ میں نقل فرمایا ہے اور اسکو صدیث من بتایا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ اس شخص کا واقعہ ہوجس کو قرآن مجید نے ذوالکفل بتایا ہے اورا گراسی شخص کا واقعہ ہوتو پھر بہت لیم کرنا ہوگا یہ ذوالکفل نی نہیں تھے پچونکہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کہا کرسے مخفوظ ہوتے ہیں پھر مرید بات یہ ہے کہ صدیث شریف میں الکفل ہے ذوالکفل نہیں ہے کفظی مہٹا بہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو یہاں نقل کر دیا۔

وَذَالنَّوْنِ إِذْذَهِبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْنِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلْتِ الدَّهِ النَّوْنِ إِذْذَهَبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَعْنِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلْتِ اللَّهِ اللَّهُ الل

غم سے نجات دے دی اور ہم ای طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں

فروالنون لیحنی حضرت بولس علیہ السلام کا واقعہ مجھلی کے بیب میں اللہ اللہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کی تبیعی برط صنا کھراس مجھلی کا آپ کوسمندر کے باہر ڈال و بینا مخصیو: ان دونوں آیوں میں حضرت بولس علیہ السلام کا تذکرہ فر بایا ہے جو کدانیس ایک مجھلی نے قل ایا تھا اسلے منیس ذوالنون فر بایا عربی میں نون چھلی کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے سورہ ن والقلم میں صاحب المحوت فر بایا ہے حضرت بولس علیہ السلام کا مفصل قصہ ہم سورہ بولس میں بیان کر بھی ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تغییر میں ہمی ذکر کریں گئے بیال میہ قصہ بھتر رضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آیوں کا مفہوم مجھی میں آ جائے ۔ حضرت بولس علیہ السلام نیوالہ تی والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کوقو حدی دعوت دی اوردعوت و تبلیغ میں بہت محت کی لیکن وہ برابر سرخی پر تظریب آپ نے ان سے فرمادیا کہ اب تے گا عذاب اوردعوت و تبلیغ میں بہت محت کی لیکن وہ برابر سرخی پر تظریب آپ نے کا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وی ہیں گئی تھی ان کوئی وی کی بات

سورة صافات من فرما الفَلَوُلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطُنِهِ إلى يَوْم يُبَعَقُونَ (سواكروه بين كرنے والوں من سے نہوت تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہے ) اللہ تعالی شانۂ نے ان کی دعا قبول فرمائی اوران کوم اور گفتن سے نجات دی سورة می والقلم میں فرمایا۔ فَاصُبِرُ لِحُکُم زَبِّکَ وَلَا تَکُنُ کَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادِي وَهُوَ مَدُّمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّکُ فَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادِي وَهُو مَدُّمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّکُ فَعَالِحِینَ (آپ اپ مَمَّ طُوهٌ اَوْلَا اَلَی تَدَارَ کَهُ نِعْمَةٌ مِنَ الصَّالِحِینَ (آپ اپ مَرب کی جویز برصر سے بیٹھ رہے اور چھی والے کی طرح نہ وجائے جبُدائهوں نے دعا کی اور وہ می میں ہے ان کو اس کے ساتھ ڈال دیے جاتے کی مران کے رب نے ان کو برگزیدہ کرایا اوران کو صالحین میں سے کردیا)

الله تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کونجات بھی دے دی اور ان کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیا صالحین میں سے ہونے کی سند بھی دے دی کی سند بھی اپنا کمال بچھتے ہیں صالا نکہ آیا ہے تر آئے ہیں ان کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتن بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہوکر چلے گئے اور اس بھی جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی آنے کا انظار نہیں کیا اور اجتہادی طور پر بیگان کرلیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام رفع کے خلاف ہے جوان کی شان کے اعتبار سے

ایک زلت بعنی ایک لغزش ہے حضرت خاتم الانبیاء علیہ نے بدر کے قیدیوں کوتل کرنے کی بجائے ان کی جانوں کا بدلہ لے لیاس پراللہ تعالی کاعماب ہوا۔

حفزات انبیاء کرام میسم السلام کے زلات کا جہال کہیں قرآن مجید اور احادیث میں ذکرآیا ہے اس کوآیت اور حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان با توں کواڑانا ان حفزات کی طرف خطا اور قصور کی نسبت کرنا اور اس پر مضمون لکھنا ہیا مت کے لئے جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ قرطبی سے حضزت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ختم پر ہم سورۃ طرمی لکھآئے ہیں۔

#### 

# فِيْهَامِنُ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَانِهَا الْيَدِّلِلْعَلَمِيْنَ®

سوہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے میٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بنادیا۔

#### بڑھا ہے میں حضرت زکر یاعلیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ہے بیٹا مانگنا'اوران کی دعا قبول ہونا

قض مديو: يتين آيات بين ان من پهلي و حضرت ذكرياعليه السلام كاتذكره فرمايا ان كاكو في لزكانه تفاخود بهى بوژ سے تقے اور بيوى بهى با نجوشى انہوں نے اللہ تعالى سے دعاكى كه الله تعالى مجھے ايسالژ كاعطافر مائے جوميرا وارث ہو ميں اكيلا موں ميرے بعد كوئى دينى امور كاسنجا لئے والا ہونا چاہئے۔ مجھے ايسالژ كاعطافر مائيے جومير اخليف بن جائے اللہ تعالى شاخ نے آئيس ميٹے كى بشارت ويدى۔

دعاتواللدتعالی سے امید بائدھ کرکر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخری دی توطعی طور پرانہیں تعجب ہوا کہ میری
اولاد کیسے ہوگی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہوی بھی بانچھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیتم ہمارے دب کے لئے
آسان ہے اس نے شہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تمہار او جود ذرا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو بیٹا دیدیا اور ان کی بیوی کو قابل
ولا وت بنادیا اور بیٹے کا نام کچی تجویز فرما دیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت کچی علیہ السلام کی ولا دت کا
مفصل قصہ سورہ آل عمران رکوع نمبر میں اور سورہ مریم رکوع نمبر ایک میں بیان ہوچکا ہے۔

# حضرات انبياءكرام عليهم السلام كى تين عظيم صفات

خرائی یا آ داب دعا کی رعایت ندکرنے کی دجہ سے دعا قبول ندہویہ جمداس صورت میں ہے جبکہ رَغَبًا وَرَهَبًا دونوں اسم فاعل کے معنی میں ہول یعنی داخبیسن اور داہبیسن اور بعض مفسرین نے اس کا پیمطلب بھی بتایا ہے کہ رغبت اورخوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کو پکارتے تھے کی حالت میں بھی دعا سے غافل ندہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کی ہم السلام کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کانوا اکنا محاشِعِیْنَ (اور ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے)

خشوع قلبی جھاؤ کو کہتے ہیں پھر جس کا دل جھا ہوتا ہے اس کے اعضاء میں بھی جھاؤ ہوتا ہے لینی ان سے فخر و تکبر کا مظاہر ہنیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹے گئا اس کے قلب میں اوراعضاء وجوارح میں اپنی بردائی کا کہاں تصور ہو سکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء وجوارح میں کیسے اکر مکر ہوسکتی ہیں اس میں جولفظ کیا بردھایا ہے اس میں بہتا دیا کہ ذات خداوندی کی عظمت اور کبریاء مونین اور مونین کے یقین میں گھی ملی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہے دیگر احوال واوقات میں بھی ان کے قلوب میں خشوع رہتا ہے ذات باری تعالی کے لئے جس کے دل میں جھکاؤ ہوگا وہ مامورات پر بھی تمل کریگا اور منھیات ہے بھی بچے گا جعل لنا اللہ تعالیٰ منه حظاو افر ا

# حضرت مريم اورحضرت عيسى عليهما السلام كاتذكره

اس عورت کو یاد کروجس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا اس سے حظرت مریم علیما السلام مراد ہیں جیسا کہ سورۃ التحریم کے آخر میں اس کی تصریح ہے انہوں نے اپنی عفت وعصمت کو محفوظ رکھا ان کانہ کی مردے نکاح ہوا اور نہی مردے کوئی گناہ گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالی کی قضا وقد رہیں بیتھا کہ ان کو بیٹا دیا جائے پھر بید بیٹا اللہ کارسول ہے اور بنی امرائیل کی ہمایت کے لئے مبعوث ہواللہ تعالی شانۂ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کرچہ کے دامن میں پھونک ماردی اس سے حمل قرار ہوگیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا بیاڑ کا کون تھا؟ بیسیدنا حضرت عیسی علیہ السلام تھے جو بنی امرائیل کے سب سے قرار ہوگیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا بیاڑ کا کون تھا؟ بیسیدنا حضرت عیسی علیہ السلام تھے جو بنی امرائیل کے سب سے آخری نبی تھے اللہ تعالی نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور انہوں نے بنی امرائیل کو تبلی کی اور شریعت کے احکام بتائے بنی امرائیل ان کے خت مخالف ہو گئے اور ان کے قل کرنے پر آمادہ ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیامت سے امرائیل ان کے خت مخالف ہو گئے اور ان کے قل کرنے پر آمادہ ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیامت سے کہلے دوبارہ تشریف لائیس کے جیسا کہ اعادیث شریفہ میں وار دہوا ہے۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا و جَعَلُنا هَا وَ ابْنَهَ آئِهَ لِلْعَالَمِينَ (اورہم نے اس عورت کواوراس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی بنادیا) تا کد دنیا جہاں کو میں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی شانہ بغیر مرد کے سی عورت کے رم میں ممل پیدا فرماسکتا ہے اور بغیر باپ کے بھی عورت کی اولا دہوسکتی ہے گوعام طور پر ایسانہیں ہوتا اپنی قدرت بتانے کے لئے اللہ تعالی حضرت ہے اور بغیر باپ کے اور حواء علیما السلام کو بغیر مال کے اور حواء علیما السلام کو بغیر مال کے اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا ذلک مِن ایاتِ اللهِ یا در ہے کہ قرآن جید میں حضرت مربم علیما السلام کے پاک دائن ہونے کی اور حضرت عیسی علیہ ذلک مِن ایاتِ اللهِ یا در ہے کہ قرآن جید میں حضرت مربم علیما السلام کے پاک دائن ہونے کی اور حضرت عیسی علیہ

السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح آگئ ہے لیکن چونکہ اور کسی کے لئے اس کی تصریح نہیں ہے اس لئے کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرامیحمل بغیر مرد کے ہے اگر کوئی بے شوہر والی عورت ایسا کیے گی اور اسے حمل ہوگا تو امیر المونین اس پر حدجاری کردے گا کیونکہ بندے ظاہر کے مکلف ہیں۔

# اِن هذه و المعالم أَمَّت كُو المعالم و المعال

كُلُّ النَّكَ الْجِعُونَ فَ

سبكوجاري طرف لوثائے۔

# تمام حضرات انبياء كرام يبهم السلام كادين واحدب

قت فسيد : متعددانبياء كرام يهم الصلوة والسلام كاتذكره فرمايا اورآخر مين فرمايا كهان حضرات كاجودين تفايجي تمهارا وین ہے یہی دین الله تعالی نے تمہارے لئے منظور فرمایا ہے بید مین تو حید ہےتم سب ای دین کواختیار کروحضرات انبیاء كرام يهم السلام سب توحيد بي كي دعوت ليكرآ ع اوراس كي دعوت دي اصول دين يعنى توحيدرسالت اورمعاديس ان حضرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشا وفر مایا کہ میں لوگوں میں عیسی ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں تمام انبیاء کرام سیم السلام کا دین ایک ہی ہے اور میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نی نہیں ہے (رواہ ابناری کمانی المشکل ق ٥٠٩) بعنی احکام فرعیہ میں گو اختلاف تقاليكن اصولى اعتبار سيسب كاوين ايك بالله تعالى كى وحدانيت اورالوميت ربوبيت اور خالقيت اور مالكيت مے ماننے اور تسلیم کرنے کے سب نبیوں نے دعوت دی سارے انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی لئے آيت كِنْمْ بِوْرِ ما يا وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُون (اور مِن تهارارب مول موتم ميرى عبادت كرو) وَتَقَطُّعُو ٓ ا اَعْرَهُمْ بَيْنَهُمُ بعنی اس کی بجائے کہ لوگ حضرات انبیاء کرام سیھم السلام کی دعوت پر چلتے اور تو حید کو اختیار کرتے لوگوں نے آپس میں این دین کے الاے کر لئے طرح طرح کے عقیدے تراشے اور مختلف قتم کی جماعتیں بنالیں ان جماعتوں میں صرف وہ جماعت حق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے دین پڑھی اوراب خاتم انبیین عظیم کے دین پر ہے اس ایک جماعت كے علاوہ جتنى بھى جماعتيں تھيں يااب بين وہ سب كراہ بين اور كافر بين تحلُّ إلَيْنَا رَاجِعُونَ (سب ہمارى طرف لوشے والے بیں) ہرایک اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کی جزایائے گا۔

# فَكُنْ يَعْمُلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُومُؤُمِنَّ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِةً وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُوْنَ \*

اور جو مخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہوسواس کی محت کی ذراجھی ناقدری نہیں اور بلا شبہ ہم اے لکھ لیتے ہیں

# مومن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

قضسيو: اس آيت ميں يہ بتايا ہے كہ جو بھى كوئى شخص مون ہوتے ہوئے كوئى بھى نيك كام كرے كاوہ اس كا بھر پور
اجر پائے گاكى كے كى بھى نيك عملى كى ناقدرى نہ ہوگا جس كا جو عمل ہوگا چندور چند بڑھا دیا جائے گا اور كى نيكى كا تواب
وس نيكى سے كم تو ملنا بى نہيں ہے دس گنا تو كم سے كم ہا وراس سے زیادہ بھى بہت زیادہ بڑھا چڑھا كر تواب ملے گا۔
وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (اور ہم ہم شخص كا عمل كھے ليتے ہيں) جو فرشتے اعمال كھنے پر مامور ہيں تمام اعمال كھتے ہيں قيامت كون سياعال نامے پيش ہوئے جواعمال كئے تصب سائے آجا ئيں گے سورة الكہف ميں فرمايا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا اللهِ حَاضِرًا وَ لَا يَظُلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا (اور جو پھی لم كئے تصان سب كوموجود یا ئيں گے اور آپ كارب سى پرظلم نہ كريگا)

وكروعلى قريم الملكنها الملم لايوجون

ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں پیہ طےشدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے

قفسيو: اس آيت كم منهوم مين مفسرين ك خلف اقوال بين بعض حفرات نے حرام كامعروف معنى ليا ہے اى مستع اور بعض حفرات نے فرمايا كہ حرام معنى ميں ہواجب كے اور لاك بار بين بھى اختلاف ہے كہ وہ ذائدہ ہے يافى كم معنى ميں ہے بيافى كم معنى ميں ہے بيا فى كم معنى ميں ہے بيا فى كم معنى ميں ہے بيا فى كم معنى ميں ہے بيم نے جواو پر ترجمہ كيا ہے يہ حفرت ابن عباس رضى الله معنى ميں كامطلب يہ ہے كہ الله تعالى نے جس كى بستى كاس كافير ميں فرمايا ہے وجب انهم لا يوجعون اى لا يتوبون جس كامطلب يہ ہے كہ الله تعالى نے جس كى بستى كے ہلاك كر نے كافيمل فرماديا ہے وہ آخرتك كفرير بى جير بيں گاور تو بہ ذكرين گے حتى كہ ہلاك بوجا كيں گے۔ اور حضرت ابن عباس سے ہوگا كر دياوہ اور حضرت ابن عباس سے ہلاك كر دياوہ اور مطلب يہ ہے كہ جس بستى كو بم نے ہلاك كر دياوہ اوگا كيان بعض حضرات نے اس مطلب كو پہنونيس كيا كونك اس بات كے ہنے ميں بظاہر كھ فائدہ نہيں (جولوگ عذاب ہوگا كيك بعض حضرات نے اس مطلب كو پہنونيس كيا كونك اس بات كے ہنے ميں بظاہر كھ فائدہ نہيں (جولوگ عذاب ہوگا كي نونك اس بات كے ہنے ميں بظاہر كھ فائدہ نہيں (جولوگ عذاب ہوگا كي نونك اس بات كے ہنے ميں بظاہر كے فائدہ نہيں (جولوگ عذاب ہوگا كي نونك اس بات كے ہنے ميں بظاہر كے فائدہ نہيں (جولوگ عذاب ہوگا كي نونك اس بات كے ہنے ميں بظاہر كے فائدہ نہيں (جولوگ عذاب ہوگا كي نونك اس بات كے کہنے ميں بظاہر كے فائدہ نہيں ديا ہے وہ بھى تو واپس نہ ہو نكے پھر ہلاك شدگان كي خصوصيت كيار ہى)

لف في "لا" في قوله "لا يرجعون" فقيل هي صلة روى ذلك عن ابن عباس واحتاره ابو عبيد اي و حرام قال القرطبي في احكام القرآن ١٦٥٠ ١٣٠ واحمة ٨٠٠ على قرية اهلكتاها ان يرجعوا بعد الهلاك وقيل ليست بصلة وانماهي ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب ومن احسن ماقبل فيها واجله مار واه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن ادريس ومحمد بن فضيل و سليمان بن حيان ومعلى عن داؤ دبن ابي هند عن عكومة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله عزوجل "وحرام على قرية اهلكتاها" قال وجب انهم لا يرجعون قال لا يتؤبون اما قول ابي عبيد ان "لا" زائدة فقدرده عليه جماعة لا نهالا تزاد في مثل هذا الموضع ولا فيما يقع فيه اشكال ولو كانت زائلته لكان التاويل بعيدا "ايضا" لانه أن أراد "وحرام على قرية اهلكناها إن يرجعوا الى اللنيا" فهذا مالا فاللة فيه وان اراد التوبة فالتوبة لا تحريم وقيل في الكلام اضمار اي وحرام على قرية حكمنا باستنصالها او بالنجم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لا نهم لا يوجعون اي لا يتوبون قاله الزجاج وابو على و "لا" غير زائدة وهذا هو معنى قول ابن عباس رضى الله عنه. (علامقرطي احكام القرآ ك يرفرات يس لايسوجعون مين جولا بال مين اختلاف بيعض في كهايذا كذهب يدهرت ابن عباس ض الله تعالى عبراس مردى بادراد عبد في استرجي دي مطلب بيب كدش بستی والوں کوہم نے بلاک کیا ہے ان کااس بستی میں اب اونا حرام ہے بعض نے کہاریلاز اندہ میں ہے بلکہ بامعنی ہے اوبرام بمعنی واجب ہے اوراس بارے میں جو پھے کہا گیا ہے اس ميں سب سے بہتر اور سب سے وزنی وہ ہے جوابن عینیابن علیصد علیم این اور لیس تحرین فضیل سلیمان بن حیان اور علی نے داور بن ہندے آنہوں نے عکر مدسے اور انہوں نے حضرت عبداللدين عباس رضي البذتعالي عثمها سالله تعالى كارشاد وحواه على قرية اهلكها ها كبار مين قل كيام فرمايية واجب بركده شاوثين يعي توبينه كرين اورابوعبيدكا کہناکہ "لا"زائدہ ہے۔ اس کی ایک جماعت نے تر دیدی ہے کیونکہ ایسے مواقع میں لازائدہ نہیں ہوتا اور نہ ایک جہاں اشکال واقع ہوتا ہواورا گرزائدہ ہوتو بھی اس کی تاویل بہت دور كى باس لئے كارم ادبيهوكر حسبتى كويم نے بلاك كيا باس بران كادنياش لوناحام جة بيالى بات بحس كاكوئى فائدة بيس بادرا كراس سنرادة وبدوة وبرام نيس ہوتی بعض نے کہایہاں کلام میں عبارت محدوف ہے یعنی یوں ہے کہ جس کسی کی ہلاکت ماجن دوں پر مہرکا ہم نے فیصلہ کردیاتوان برجرام ہے کسان سے کو کی عمل قبول کیا جائے کیونک دواوش سرميس يعني ونيس كريس كيات زجان ابعلى نے كها بادارالا أزائده نيس باورصرت عبدالله بن عياس رضي الله نعالي عنمائ عنول كاني مطلب ب

حتی اِذَا فَتِحَت یَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ مِن کُلِّ حَلَ یَ یَنْسِلُون اَ وَاقَدُر کَ یَا یَا یَا یَا یَا یک کہ جب یاجِی اجوج کول دیے جائیں گے اور وہ ہر او ٹی جگہ سے جلدی جلدی علی کے اور اللّوعث الحق فَالَا الْمُوعُلُ الْحَیْ اَلْحَیْ اللّهِ حَصْلُ جَمْ اَلَّمَی اَجْدِ اَلْحَیْ اَلْحَیْ اَلْحَیْ اَلْحَیْ اللّهِ حَصْلُ جَمْ اَلَّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

قیامت سے پہلے یا جوج ما جوج کا نکلنا 'قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا اور اپنے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں جانا قسفسید: ان آیات میں قرب قیامت کا پھروقوع قیامت کا اور قیامت کے دن اہل کفر کی ندامت اور بدعالی کا تذکرہ ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ اہل کفر برابرسرکٹی میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اورا نکار تق پراڑے رہیں گے یہاں تک کہ
یا جوج ماجوج نکل آئیں جو ہراو نجی جگہ سے نکل کرچیل پڑیں گے اور قیامت کا جو بچا وعدہ ہے وہ قریب ہوجائے قیامت
کے قریب آجانے پہلی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتی کہ قیامت واقع ہوئی جائے گی جب
قیامت واقع ہوگی تو جرانی اور پریشانی کی وجہ سے ان کی آئی تھیں او پرکواٹھی ہوئی ہوں گی جے اردو کے محاورہ میں آئی میں
پھٹی ہوئی رہ جانے سے تیم کیا جا ہے جب قیامت آگی اور کفر کی وجہ سے بدحالی میں بہتلا ہو تکے اور عذاب کا سامنا ہوگا
تو حسر سے اور ندامت کے ساتھ یوں کہیں گے یک او پُسُلُ فَ لُہ کُنَا فِی عَفْلَةٍ مِنُ ہِلًا اَللہ کہ ہماری کہنی ہم تو اس کی خق ہم تو اس کی خق ہم تو اس کی خبریں جے اور قیامت کے دن کی خق اور عذاب کے ہارے میں جو خبریں دی جاتی تھی ان کا انکار کرتے تھے۔

بَلُ کُنَّا ظَالِمِیْنَ اسبارے میں کی کوبھی الزام نہیں دیا جاسکتا جو پھھ الزام ہے اپنے ہی اوپر ہے بات ہیہ ہے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یا جوج ما جوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکرہ سورۃ کہف کے ختم کے قریب گزرچکا ہے۔

فى روح السماني ص ٩٣ ج ١٤ (حتى اذا فتعت ياجوج وماجوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ماقبلها كانه قيل: يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذاقامت القيامة يرجعون اليها ويقولون يا ويلنا الخ او غاية للحرمة اي يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع اوغاية لعدم الرجوع عن الكفر اي لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنه وهو حين لا يفعهم ذلك " وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير خفي اه(صفيك١١: ١)رون المعانى يس ب حتى اذا فتحت يا جوج و ماجوج كاجمله ابتدائيه باوراس ك بعيد والاكلام اس کی عایت ہے جس پراس کا اقبل دالات کرتا ہے گویا کہ پر کہا گیا ہے کہ وہ ہلاکت کے اس استد پر قائم رہیں گے حتی کہ جب قیامت قائم ہوگی اس ك طرف اونائے جائيں گاوركہيں كيدا ويلنا النج (إئ بمختى بم غفلت ميں تھے) ياريرمت كى غايت بي يعنى وبرى طرف ان كارجوع مسلسل ممتنع رہے گاحتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تو بی طرف رجوع کریں گے اور بیاس وقت ہوگا جب ان کولوشا فائدہ نہیں دے گایا پی نفر سے رجوع نہ كرنے كى غايت بے يعنى وہ كفر يے تبيل بيس كے حتى كرجب قيامت قائم موجائے كى تو كفر سے رجوع كريں كے اوراس وقت أنبيل كفر سے دجوع كرنا تقع مين دے گادريا ختلاف سابقة من كمطلب مين متعدداقوال كى وجدے بادراس اختلاف كى ان اقوال رئطين في نہيں ہے) وقال القرطبي ج ا ا ص ٣٣٢ واقترب الوعد الحق يعني القيامة وقال الفراء والكسائي وغيرهما الواو زائده مقحمة والمعنى حتى اذا فشحت ياجوج وماجوج اقترب الوعد الحق فاقتوب جواب اذا واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الـذيـن كفروا ويكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا ياويلنا وهو قول الزحاج وهو قال هسن اهه (علامةرطبي قرمات بين واقترب الحق مرأوتيامت باوركسائي وغيره حضرات فرمات بين واوّ زائدہ تحمہ ہےاورمطلب بیہے کہ جب یا جوئ ماجوج تھول دیئے جائیں گے وومدہ حق قریب ہوجائے گاپس فسافتوب اذا کا جواب ہےاور کسائی نے اس كوس بازركها بكاذا كاجواب قاذاهى شاخصة ابصادالذين كفرو بواورواقتوب الوعدالحق التعل كامعطوف بوجوشرط باوريقريين کہتے ہیں۔جواب محذوف ہےاور تقدیر عبارت ہے۔قالو ایاویلنا اور یہی زجاج کا قول ہےاور یہی حسن نے کہا ہے )

پر فرمایا اِنگے مُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ (بلاشبة م اوروه چیزی جن کی تم الله عسواعبادت کرتے موجہنم کا اید سن مون مول صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بدائل مکہ وخطاب ہاس میں بیتایا ہے کہ شرکین خوداور

انواد البيان جلاشتم

الله كسواجن چيزول كى عبادت كرتے بيل وه سبدوزخ كاليندهن بنيل كيعنى دوزخ ميل جائيل كے۔ أَنْشُم لَهَا وَارِدُونَ (تَم سبدوزخ ميل داخل بوك) ال ميل سابق مضمون كى تاكيد ہے۔

مشرکین جباپے معبودوں کودوزخ میں دیکھیں گے تواس وقت وہ پوری طرح سے بچھ لیں گے کہ اگر ہے جادت کو لئق ہوتے تو دوزخ میں کیوں داخل ہوتے دوزخ میں جانے کے بعد مشرک اور کافروں کااس میں سے نکلنا نہیں ہو گا۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چینیں گے اور چلا کیں گے اور یہ چیخ و پکارا پسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار کی آ واز آپس میں نہ سکیس گے مشرکین چونکہ اپ باطل معبودوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کردیں گے ان کی یہ فاطفہ ہی اس وقت بالکل ہی دور ہوجائے گی جب اپنے معبودوں کودوزخ میں دیکھیں گے باطل معبود ل میں شیاطین بھی ہو نگے اور بت بھی بتول کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے میں شیاطین بھی ہو نگے اور بت بھی بتول کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جودوزخ میں ہوا سے عذاب ہی ہواللہ تعالی کو قدرت ہے کہ آگ

اِنَّ الْرَيْنَ سَبَقَتْ لَهُ ثَرِقِتَا الْحُسْنَى أُولِلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا

بلاشبة جن كے لئے پہلے بى ہمارى طرف سے بھلائى كافيصلہ مقرر ہو چكاہے وہ جہنم سے دورد كھے جائيں گے وہ اس كى آئمت بھى نہيں سنیں گے۔

وَهُمْ فِي مِنَا اشْتَهَتْ أَنْفُنْهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنْهُمُ الْفَرْعُ الْكَبْرُوتَتَكَفَّلُهُمُ

اور اپنی جی جابی چیزوں میں جمیشہ رہیں گے ان کو بری تھرابٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال

الْمَلْبِكَةُ هٰذَا يُوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ

كريں كے يہ تمبارا وہ ون ہے جس كا تم سے وعدہ كيا جاتا تھا

جن کے بارے میں بھلائی کافیصلہ ہوچکاوہ دوزخ سے دورر ہیں گے

قصصه بين: جبآيت إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ (الآية) نازل هو كَي توعبرالله بن الزبرى في اعتراض كيا (جواسوفت تك مسلمان بين مواقعا) كر پھرتوعينى اورعزير اور فرشت عليهم السلام سب بى دوز ن بين جا كين كيان كا اورغزير اور فرشت عليهم السلام سب بى دوز ن بين جا كين كيان كا الله يك عبودت كي جات بين آكنده آيت كريمه إِنَّ اللَّهِ يُن سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنى اُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ عَلَى اللهِ مِن رَبِي جاس بي اللهِ اللهِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُمْ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ وَلَى اللهِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللهُ كَا فِيصِله بو دِكام وه جَهُم سے دور ركھ جائيں گي) لَا عَسْمَ عُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِينُهَا اللهُ تَعَنَّ اَنْهُ سُهُمُ خُلِدُونَ (وه اس كي آه به بھی شبین گاورا پئی جی جائی چیزوں میں بھی شربیں گي اور فرشتے ان كا استقبال كریں ميں بهيش رہيں گي) لا يَحْدُرُنْهُمُ الْفَذَعُ الْاكْدُرُ (ان كوروئ هجرام ب غي ميں نيا لے گي اور فرشتے ان كا استقبال كریں

ے ان آیات میں محرض کا جواب دیدیا ہے اور فرما دیا کہ جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طفر ما دیا ہے کہ ان کے لئے قوبی اور بہتری ہے اور انعام وکرام ہو وہ بہتم ہے دور رہیں گے جہتم میں جانا تو کوا وہ جہتم کی آ جد بھی نہ شیس گے وہ جنت میں داخل ہو نے گئے وہاں اپن نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس میں ہمیشر ہیں گے انہیں بوئی گھبراہ بٹ رنجیدہ ونہ کر بگی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تہا را وہ ودن ہے جس کا تم سے صعدہ کیا جاتا تھا 'بوئی گھبراہ ہٹ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے گئی قول کھے ہیں ایک قول سے میں ہوئی جس کے سے صدرہ کیا ہوئے تھی جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور قبروں سے نکل کرمیدان حشر کی طرف واند ہوئے گا اور قبر ول سے اور حضرت میں اور واند ہوئے گئی اس وقت کی گھبراہ ہٹ مراد ہے اور ایک قول ہے کہ جس وقت موت کو وقت دونہ خیوں کو دونرخ ہیں جانے کا تھی ہوئی اس وقت کی گھبراہ ہٹ مراد ہے اور ایک قول ہے کہ جس وقت موت کو مینڈ ھے کی شکل میں لا کر جنت اور دونرخ کے درمیان ذرخ کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فرع اکر ہمیں ورف تو فراویا کہ مینڈ ھے کی شکل میں لا کر جنت اور دونرخ کے درمیان ذرخ کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فرع اکر ہمی کہ بول میں کے مین مین مین کی میں اللہ تعالی نے طفر مادیا کہ سے تعبیر فرمایا ہے درخی ہے دونرخ سے د

وَتَعَلَقَهُمُ الْمَالْآَوِكَةَ جَبِوه قَبِرول سِ الصِيل عَلَوْفر شِيّ ان كااستقبال كريں گےاورفر شنة ان سے يول بھی کہيں گے۔ هذا يَومُكُمُ الَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ (كَيْمَهادابدون بِ جَس كائم سے وعده كيا جاتا تھا) تمہيں ايمان اورا عمال صالح پر اجورو ثمرات كى جوخو شُخرى دى جاتى تھى آج اس خوشخرى كے مطابق جميں اس چين عيش وآرام اكرام وانعام سب پھے حاصل ہے۔

يؤمُ نَطُوى السَّمَاءَ كُعِلَّ السِّجِلِّ لِلْكُنْبُ كُمَّابِكُ أَكَّا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِينُهُ وَعَدًا

وه دن یاد کھے کے اٹل ہے جس دوہم آسانوں کو اس طرح لیسٹ دیں محر جس طرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لیسٹ دیاجا تا ہے ہم نے جس طرح پہلی بارظوق کی پیدائش کی ابتداء کا تھی

عَلَيْنَا وْإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَلْ كَتَبُنَا فِي الْرَّبُورِمِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ای طرح ہم اے لوٹادیں گے ہمارے ذمروعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں اور بیوائنی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد کھید بیا ہے کہ بلاشیاز مین کے

يَرِثُهُا عِبَادِي الصَّلِيُون ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَ الْبَلْعُا لِقَوْمٍ عَبِدِينَ ﴿

وارث میرے نیک بندے ہونگے بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے

قیامت کے دن آسان کالپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ بیدا کئے جائیں گے

قضسيو: گزشتة يات ين مشركين اوران كے باطل معبودول كدوزخ مين داخل مونے اوراس مين بميشربخكا

اوران حضرات کے اہل جنت ہونے کاذکر تھاجن کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی سے بھلائی مقدر ہو چکی ہےان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی بی جابی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ کہ نہیں بری تھیرا ہے غم میں نہ ڈالے گی اور فر شنے ان کا استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ ہمارا اوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا چونکہ ان چیزوں کا تعلق وقوع قیامت ہے اس لئے اس کے بعداس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا واقعہ کرنا ہمارے لئے معمولی ہوئی بات ہے تہاری نظروں کے سامنے سب بری چیز آسان ہے اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے اس کی حیثیت نہیں ۔ ای کوفر مایا کہ اس کو ایسے وی کی حیثیت نہیں ۔ ای کوفر مایا کہ اس کو لیسے دیں ہے جیسے مضمون کھی ہوئی کیا ہوئی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ والے کاغذ کو لیسے دیے ہیں ہم ای طرح آسان کو لیسے دیں گے جیسے اس کا میصال ہوگا تو دوسری مخلوق کی قوحیثیت ہی کیا ہے۔

هذا على احد الاقوال في معنى السجل و الكتاب، وفي الدر المنثور ص ٣٣٥ ٢٠ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب. (يالتجل اور الكتاب الدال على المكتوب. (يالتجل اور الكتاب كمعنى مين ايك قول كمطابق بهاوتفير درمنثور مين به حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سهمروى به كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب يعنى اس حجف كالبينا كتاب يرجو لكه موك يردال لت كرتى به)

دوسری آیات میں آسان کے پھٹے کا اور رنگی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجانے کا ذکر ہے بیختف احوال کے اعتبارے ہے پہلے لیٹ دیاجائے پھروہ پھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فر مایا پچکما بکداً نکآ اُوّل حَلَق نُعِیده فه (جس طرح ہم نے مخلوق کی پہلی بارابتدا کی تھی ہم اس طرح لوثادیں گے ) یہ بات عجیب ہے کہ پہلی بارجواللہ تعالی نے پیدا فر مایا کہ ہم نے جسے پہلے پیدا فر میا اور پیرائی میں اور پیرائی ہور دوبارہ پیدا کر نے اللہ تعالی کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیوں ہے؟ ذیادہ آسان ہونا جا ہے اگر چاللہ تعالی کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کی انکار کیوں ہے؟

ہ غلقا عَلَیْنَآ إِنَّا کُنَّا فَاعِلِیْنَ (بیہ مارے ذمہ دعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں) کوئی مانے یانہ مانے قیامت آئیگی فیصلے ہوئگے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوئگے مطلب یہ ہے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسانی کتابوں میں لکھ دی اور بتادی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوئگے۔

لفظ النَّابُورُ اورلفظ الذكر سے كيام أدب؟ اس كے بارے ميں مختلف اقوال بين ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت بجابد كا قول ليا ہے كمالز بور سے آسانی كتب اورالذكر سے لوح محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس فى الأية قال الزبور التوراة والانجيل والقرآن والذكر الاصل الذى نسخت منه هذه المكتب الذى فى السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمثور الاسلام الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمثور الاسلام وسلام) حمرا وحفرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها سال من الدي عراد وما الله تعالى المن المراد وما الكتاب عبد الله المن المراد وما الكتاب عبد الله المن المراد وما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد والمراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد والمراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله الله المراد وما الكتاب عبد المراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد المراد وما الكتاب عبد المراد وما المراد وما الكتاب عبد المراد وما المراد وما الكتاب عبد المراد وما المراد وما الكتاب عبد المراد وما المر

کنی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالی عنداور حضرت مجاہداور حضرت عنی اور حضرت عکرمد نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت کی سرز مین مراد ہے اور مطلب بیہ کے کسالی بین جنت کے دارث ہو تکے سورة زمر میں اللہ تعالی شائہ کا ارشاد ہے وَ قَالُو ا الْمَحْمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی صَدَفَا وَ عَدَهُ وَ وَ مَنْ الْحَدُو مُنَ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللللللللللّٰ

آخرین بیفرهایا اِنَّ فِی هلدا لَبَلاخًا لِقَوْمِ عَابِدِینَ (بلاشباس میں عابدین کے لئے کافی مضمون ہے) جے بہجھ کراورجان کرا عمال صالحہ کی طرف متوجه اور آخرت کے لئے متفکر ہوسکتے ہیں کعب الاحبار کا قول ہے کہ قوم عابدین سے امت محمد مدیدہ علی صاحبها الصافوۃ والمتحید مراد ہے اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ عابدین سے وہ اوگ مراد ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز اواکرتے ہیں حضرت قادہ نے فرمایا کہ عابدین سے عاملین مراد ہیں (البذا پیلفظ مراد ہیں البذا پیلفظ کمام اعمال صالحہ والوں کوشامل ہے) الدرالمنثورج میں اسم

#### وما آرسكنك إلا رحمة للعلمين

اور ہم نے آپ کوئیس بھیجا مرتمام جہانوں کے لئے رحت بنا کر

#### رسول الله عليسة رحمة للعالمين بي تص

قصديو: آيت بالامين رسول الشرع التي كورهمة للعالمين كامبارك اورمعظم لقب عطافر مايا اورسورة توبين آپ كو دؤف دحيم كالقب سيمرفراز فرمايا ہے۔

رحمة للعالمين عليه كى رحمت عام ہے آپ كى تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشرك كى دلدل ميں پھنسا ہوا تھا آ آپ تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشرك كى دلدل ميں پھنسا ہوا تھا آ آپ تشريف لائے سوتوں كو جگايا حق كى طرف بلايا اس وقت ہے كيكر آج تك كروڑوں انسان اور جنات ہدايت پا چكے ہيں۔ سارى دنیا كفروشرك كى وجہ سے ہلاكت اور بربادى كے دہانہ پر كھڑى تھى آپ عليه ہے كتشريف لائے سے دنیا ميں ايمان كى ہوا چلى تو حيد كى روشى پھيلى جب تك دنیا ميں اہل ايمان رہيں گے قیامت نہيں آئے گى آپ عليه نے ارشاوفر مايا كہ تيا مت قائم نہيں ہوگى جب تك كردنیا ميں الله الله كہا جاتا ہے گا۔ (صحیح مسلم ١٨٥٠)

بدالله کی یادآ پ علی الله می کی محتول کا نتیجہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اورزمین کے رہے والے ہیں استعقار کرتی ہیں۔ (مشکوۃ المصانے ص ۳۲)

تھااور نبی کی موجود گی میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھیں آپ علیہ کی رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پر بھی منکرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں ایسانہیں ہوگا آخرت میں کافروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

دنیا میں آپ کوکیسی کیسی تکلیفیں دنی گئیں اور کس کس طرح ستایا گیا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ علیہ نے کہ آپ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ علیہ نے کہ آپ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ مشرکین کے لئے بددعا میجے آپ علیہ نے فرمایا کہ انسی لم ابعث لعانا وائم بعث دحمة (میں العنت رحمة (میں العنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں) (مشکوة والمصابح ص 20)

آپطائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان ندلائے اور آپ کے ساتھ بدخلق کا بہت برطارت اور آپ کے ساتھ بدخلق کا بہت برطابرتاؤ کیا۔ پہاڑوں برمقرر فرشتہ نے آ کرخدمت عالی میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ آپ فرمائیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بچ میں کچل دول آپ علی نے فرمایا کہ ایسانہیں کرنا میں امید کرتا ہوں کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہو نگے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔مشکلوۃ المصابح ص۵۲۳

حضرات صحابہ میں کمی کو تکلیف ہوجاتی تھی تواس کے لئے فکر مندہوتے تھے عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے دوا بتاتے تھے مریض کو تبلی دینے کی تعلیم دینے تھے جن سے تکلیف پنچے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسان کوخود ہی بچنا چاہئے گئی شفقت کا تقاضا بیتھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے اندیشہ تھا اور جن سے انسان کوخود ہی بچنا چاہئے گئی آ پ علی ہوگئی تھی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو (مشکوا قالمصابح ۲۰۱۳) اور اس کے آپ علی ہوئی نہ ہو (مشکوا قالمصابح ۲۰۱۳) اور آپ علی ہوئی تھی ہوئی گئی ہوئی تھی پھرا سے آپ علی ہوئی تھی ہوئی گئی ہوئی تھی ہوئی گئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی کہ کوئی تکلیف پہنے گئی (مثلا کی جانور نے ڈی لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے (مشکو قالمصابح ۲۰۱۳) آپ علی ہوئی کہ نے بی جان کو ملامت کرے (مشکو قالمصابح ۲۰۱۳) آپ علی ہوئی کہ نے بی جان کو ملامت کرے (مشکو قالمصابح ۲۰۱۳) آپ علی ہوئی کہ نے بی جی فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ نے بی جی فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ

انوار البيان جلاشتم

اے نہیں معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی نا پاک چیز لگ گئی ہو یا اس پرز ہر بلا جانور گرز گیا ہو) (رواہ ابنجاری وسلم) ہوتے پہننے کے بارے میں آپ علی نے ارشاد فر مایا کہ زیادہ ترجوتے پہنے رہا کرو کیونکہ آدی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہوجیہے جانو رپسوار ہونے والا زمین کے کیڑے کوڑوں اور گندی چیزوں اور کا نٹوں اور این پھر کے مکڑوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ (مشکوا قالمصافح ص ۲۵۹)

نیزا پ عظیم نے یہ بھی فرمایا کہ جب چلتے چلتے کی کا چپل کا تعمدتوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کرلے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے ( کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اورا یک قدم نجا ہوکرتو ازن صحیح نہیں رہتا )

آپ علی است کواس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپ بچوں کوسکھاتے اور بتاتے ہیں۔آپ علی نے فرایا میں تبہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تبہیں سکھا تا ہوں (پھر فر مایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف ندمن کرونہ پشت کرواور آپ علیہ نے تین پھروں سے استنجاء کرنے کا تھم فر مایا اور فر مایا کہ لیدسے اور ہڑی سے استنجانہ کرواور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فر مایا۔ (مشکوۃ المصابح ۲۲)

معان فرماد بیج اوران کے لئے استعفار کیج اور کامول میں ان سے مشورہ لیج پھر جب آپ پخت عزم کرلیں تو آپ اللہ يرتوكل يجيئ بيشك توكل كرنے والے الله ومحبوب ميں)

آيت بالامين جهال آب علي كوش خلق اورزم مزاجي اوررحت وشفقت كاذكر بومهال اس امرى بهي تصريح ہے کداگر آ ب علی سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ علیہ کے پاس جمع ہیں جو آپ علیہ سے بے بناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ علی کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہوجاتے ہیں مفرت سعدی نے کیااچھافر مایا۔

کس نئر بیند کہ نے حجاز برلب آب شور گرد آیند

بر کیا چشم بود شیرین مردم و مرغ و مور گرد آید رسول الله علي كاخلاق عاليه من شفقت اوررحت كالميشه مظاهره موتار بهنا تهاجب كوكي شخص آب علي الله مصافی کرتا تو آپ علی اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہیں نکالتے تھے جب تک کدوہی اپنا ہاتھ نکالنے کی ابتداء نہ کرتا اورجس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف سے خود چرونہیں پھیرتے تھے یہاں تک کدوہی اپنارخ پھیر کر جانا جا ہتا تو جلاجاتا تھا حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے کسی کوئیس دیکھا جوایے اہل وعیال سے شفقت کرنے میں رسول الشعيصية سے برده كر موحفرت انس رضى الله عندنے بير بھى بيان فرمايا كمين نے دس سال رسول الله علي كى خدمت کی مجھے سے بھی کچھ نقصان ہو گیا تو مجھے بھی ملامت نہیں فر مائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے سی نے ملامت کی تو فرمایا کدر بے دواگر کوئی چیز اللہ کے قضا وقد رمیں ہے تو وہ جو کر ہی رہے گا آب رحمة للعالمین تنے دوسروں کو بھی رحم كرف كاحكم فرمايا أيك حديث مين ب كرة ب علي في في الله الله الله الرحم نبين فرما تا جولوگون يرجم نبين كرتا\_ (رواه ا بخاری وسلم) آپ نے فر مایا کہ مونین کوایک دوسرے پر دم کرنے اور آپس میں مجت اور شفقت کرنے میں ایبا ہونا چاہے جیسے ایک ہی جم مؤجم کے کی عضویں تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہاراجم جاگار ہتا ہے اورسارے جم کو بخارچ ا جاتا ہے ایک مدیث میں ہے کہ آ پھالی نے فرمایا ای فض کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے جو بد بخت ہو۔ (مفكوة المصابح باب الشفقة والرحمة على الخلق)

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله عليہ في ارشاد فرمايا كدرم كر نيوالوں بررحن رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والول پررحم كروآ سان والاتم پررحم فرمائے گا وضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے بيان كيارسول الله عليه في ارشاد فرمايا و وضحص بم مين سينبين ب جو بهار ي چيونون پرهم نه كرے اور بهارے برون كى عزت نه كرے اوراجيى باتول كاحكم ندكر اور برائول سے ندرو كے مشكوة المصابح صسام

امت محدید پرلازم ہے کداین نبی علی کا تناع کریں اور سب آپس میں رحمت وشفقت کے ساتھ ال کرر ہیں اور ا يل معاشرت من رحمت اورشفقت كامظامره كرين سورة توبي آخرى آيت لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ انْفُسِكُمُ كَلَ

تفسير بھی ملاحظہ کرلیں۔

#### 

## توحيد كى دعوت اورروگرداني برعذاب كى دعيد

قسفسيو: رسول الشقطية كى شان رحمة للعالمين بيان فريائے كے بعدار شاد فريا كماپ ان لوگوں سے فرمادي كم ميرى طرف بيدوى بھيجى گئ ہے كہ تمہار المعبود صرف ايك بى ہے يعنى صرف الله تعالى بى حقیقی اور واقعی معبود ہے اس كسوا كوئى بھى عبادت كے لائق نہيں ہے جوكوئی شخص تو حيدوالے دين پر ہوگا جے رحمة للعالمين عظيمة ارم الراحمين جل مجده ك طرف سے لائے بين اور دنياو آخرت ميں مورد الطاف ہوگا الله تعالى كى مهر بانيوں سے نواز اجائے گافهل أنشم منسلمون فركياتم مائے والے ہو كا بعنى تم اس بات كومان لوتم اراسي ميں بھلا ہے۔

کی رفر مایا فَانُ تَوَاَّوْا فَقُلُ اذَنْتُکُمْ عَلَی سَوَآءِ کا گریالگ آپ کا دعوت بول ندکریں اور دوگردائی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں جبت پوری کر چکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا چکا ہوں تو حید کی دعوت بھی تہمیں دیدی اسلام کی حقانیت پر دلائل بھی دے دیئے مجزات بھی پیش کر دیئے اب ذرہ برابر بھی تم پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گئے پھر فرمایا کہ تم کو جو یہ بتایا ہے کہ دین حق قبول ندکرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہوگے یہ وعدہ سچا ہے گئین اس کے وقوع میں جو دیرلگ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ بھینا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی

اجل مقرر ہے میرااور تمہارااس اجل کونہ جانااس بات کی دلیل نہیں کہ موعودہ عذاب کاوقوع نہیں ہوگا۔

اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهُوَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ (بلاشبالله جانا م زور م كَي بهو كَي بات كويمي اوران چيزول كويمي جنهين تم چهات بو) تم زبانول محق كاانكار كرويا دلول ماس كي ترديد كرواس كي مزايالو م كيونكه الله تعالى كو سبب كي معلوم م اوروني مزاد مين والا م اگر كفراور شرك كي با تول كوا بن دل مي چهات بوتواس مدينه جه لينا كه چونكه زبان مي بنين نكالا اس لئمواخذه ند بوگا وَإِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهُ فِحْدَنَةً لَكُمْ وَمَنَاعٌ إِلَى حِيْنٍ (اور مين بين جانا الله وه تنها را در مين بين بيانا بواورايك زبان تنك فائده ينها نابو)

مطلب یہ ہے عذاب آنے میں جو دریلگ رہی ہے اس میں اللہ تعالی شاخ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جانتا ممکن ہے عذاب کی تا خیر میں تمہاراامتحان مقصود ہواوراللہ تعالیٰ کی یوں مشیت ہو کہ ایک وفت محدود تک تنہیں اس زندگی سے فائدہ پہنچانامقصود ہو جب اسباب عیش میں پرو گے تو کفر پر ہی جے رہو گے۔اور مزید عقوبت اور عذاب کے ستحق ہو کے میں نے تنہیں آگاہ کردیا ہے جائے بوجھتے اپنی جانوں کوعڈاب میں مبتلا کرنا سیجھ داروں کا کام نہیں ہے خوب سجھ لوكرية ذعرى اورزعرى كاسبابتهار كالخفتذبن سكتے بين قَالَ رَبِّ احْحُكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحُمنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ( يَغِيمِ عَلِيلًا فَ كَهاا عِمر عدب فق كماته فيعلد فرماد يجعُ اور مارارب رحمان ہےجس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد جا ہی جاتی ہے جوتم لوگ بیان کرتے ہو) بیسب باتیں بیان کرنے کے بعد پغیر علی نے دعا کی کداے میرے دب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصله فرماد بیجئے۔ دشمنان اسلام کے سامنے کوئی الیی صورت پیش آ جائے جس سے اپنے بارے میں سیجھ لیں کہ وہ باطل پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حق اور باطل فیسما بین العباد فیملد سامنے لانے کے لئے غزوہ بدر پیش آیا جس میں بوے بوے كفر كے سرعنے مارے گئے جوخود بید ماکر کے چلے تھے کداے اللہ ہمارااور محد (رسول اللہ علیہ ) کامقابلہ ہے جوحق پر ہوا ہے عَالب كركما مرفى تفسير قوله تعالىٰ إِنْ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ (سورة الانفال) اس ليَ غزوه بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے مشرکین مکہ بیچاہتے تھے کہ داعی اسلام عظی اور ان کے ساتھی ٹیست و نابود ہو جائيں جس سے ان كايد مقصد تھا كددين اسلام فتم ہوجائے اس كى دعوت دينے والا اس كانام لينے والا كوئى شد ہے ان كى اس خوامش كا جواب ديتے ہوئے رسول الشعط في فرمايا كمتم لوگ جو باتيں كہتے مواور مارے خلاف جو ارادے رکھتے ہواس کے مقابلہ میں ہم اللہ تعالیٰ ہی ہے دو مالکتے میں وہ رحمٰن ہے ہم پررحم فرمائے گا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فر مایا اور کا فراوران کے اراد "ے نیسٹ با بود ہو گئے۔

وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد الله على التمام والصاؤة والسلام على البدر التمام وعلى آله واصحابه البرة الكرام الى يوم القيام

#### سورة جيد يدمنوره ين نازل بوني اس عن العقرة يات اوروس ركوع بين ﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مريان نبايت رح والا ع يَأْتِهُا التَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُو إِنَّ زُلْزُلَة السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيْعُ و يَوْمُ تَرُونِهَا تَنْ هَلُ لوگوا این رب سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بوی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے كُلُّ مُرْضِعَةِ عَتَا الرَضَعَتُ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتُرَى التَّاسَ ر دودھ پلانے والی اسے بحول جائے گی جے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لزى وَمَا هُمْ بِمُكْرِي وَلِكِنَّ عَنَ ابَ اللهِ شَدِينٌ ٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِادِلُ فِي وہ نشہ کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہول گئ لیکن اللہ کا عذاب بخت چیز ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے الله يغنيرعالم وكتبع كل شيطن مريد فكتب عليه الله من توكه فألك للہ کے بارے میں جھڑوا کرتے ہیں اور ہرسرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ بات کصی جا چی ہے کہ جو جھی کو کی خض اس سے دو تی کرے گا تو وہ يُضِلُّهُ وَيَهُ لِ يُوالِي عَدَابِ السَّعِيْرِ ٩ ات مراه كرد ع كااورات دهك مولى آك كراسته بروال و عالم

#### قیامت کازلزلہ بوی چیز ہےوہ برا ہولناک وفت ہوگا

قسفسه بین: یہاں سے سورۃ الجی شروع ہورہ ہے اس کے چوشے پانچویں رکوع میں جی اوراس سے متعلق چیزوں کا بیان ہے اس لئے سورۃ الجی کے نام سے موسوم ہے پہلے رکوع میں قیامت کا بیان ہے اور جولوگ قیامت کے وقوع کو ستجدیا نامکن سیجھتے تھے یا اب بیجھنے والے ہیں ان کے جاہلانہ استبعاد کا جواب دیا ہے اول تو بیٹر مایا کہ اے لوگو اتم اپنے رب سے ڈروڈ ڈرنے کے جو نقاضے ہیں وہ پورے کروان نقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لا نابھی ہے اور فرائض کی اوائیگی ہے ور ممنوعات سے بچٹا بھی ہے۔ اور قیامت کے آنے کا بھی یقین کرواس کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جب اس کا زلزلہ سے گااس وقت کی پر بیٹانی اور ہولنا کی کا بیعالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی آئی تی کی وجہ سے دودھ پلاتے بچہو مول جائے گی ۔ اور حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشر میں ہیں۔ حالانکہ دہ نشر میں شہول گی ۔ اور حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشر میں ہیں۔ حالانکہ دہ نشر میں شہول گی ۔ اور حمل والی کا حق بیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہے آئیت بالا میں جو اس کی دیں ہوں کے دھوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہے آئیت بالا میں جو اس کی حق کی وجہ سے جو ہیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہے آئیت بالا میں جو

انواد البيان جلاشتم

قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے بیزلزلہ کب ہوگااس کے بارے میں حضرت علقہ اور حضرت فعمی وغیر ہاسے منقول ہے کہاس سے وہ زلزلہ مرادے جوایسے وقت میں آئے گاجب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور بیزلزلہ قرب قیامت کی علامت موگا-ان حضرات نے بیاس کے فرمایا کہ مین وقوع قیامت کے وقت جوعور تیں قبروں سے تکلیں گی ان کے ساتھ دودھ سے يج مول يا بيول مي حمل مول يدبات كى واضح دليل سے ثابت نبيں اور چونك قيامت سے يميلے زار له آنے كى روايات مديث میں ذکر ہے اس لئے آیت بالامیں وہی زلزلہ مراد لینا جا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے كيونكه جب قيامت موكى اس وقت بهى زلزله آئے گا جيسا كه سورة زلزال كى بيلى آيت ميں فرمايا اور جيسا سورة والنز عات ميں فرمايا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ صَرْت ابن عباس فرمايا كمار الف سفف اولى مرادب ص عيهوالم بوے اجمام حرکت میں آ جائیں گے اور الوادف سے دوسرا نفخہ مراد ہے (ذکرہ البخاری فی ترجمة بابج ٩١٥/٢٩) اور سورة الواقدة لل فرمايا إذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّاوَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَاءٌ مُسْفُنَبًّا (جَبَدر من كوزازلم جائے گااور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجائیں کے پھروہ پراگندہ غبار ہوجائیں گے )اس سے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلہ آئے گا۔ اس قول کے اختیار کرنے میں جو بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ بلان والى كهال مول كى اس كاجواب دوطرح سديا كيا باول بيكريه على سبيل الفرض والتقديس بين قیامت کے واقع ہونے سے دلول پرالی سخت دہشت اور ہیبت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں سیچے ہوں تو ان کے حمل ساقط ہوجا کیں اور اگر عورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں بھول جا کیں اور دوسرا جواب بددیا گیاہے کمکن ہے جوعورت حالت حمل میں مری ہوائ حالت میں حشر ہواور جس عورت کودودھ پلانے کے زمانہ میں موت آئی مووہ اپنے دودھ پیتے بچہ کے ساتھ محشور ہو تیسرا قول بیہ کے دائرلہ بمعنی حرکت ارضی مرادنہیں ہے بلکہ اس وقت كى بدعالى اور هجراه يكوزلزلد يتعير فرمايا ب-به بات بهي بعير نبيس كيونك قرآن مجيد مي لفظ زلزال سخت مصيبت كي گھڑی کے لئے بھی استعال ہوا ہے جیسا کہ سوۃ احزاب میں اہل ایمان کا انتظاء بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا ہے مُعنَالِکَ التُلكى المُؤمِنُونَ وَزُلْزِلُو إِ لُزَالًا شَدِيدًا اوراس كاتا تداك مديث عيمى موتى مع مي بخارى ٩٢٦ من حضرت السعيدخدري رضى الله عند فقل كيا ب كرسول الله علي في ارساد فرمايا كمالله تعالى كى طرف سے ندامو كى كرائ وم!وه عرض كريرك لبيك وسعديك والمخير في يديك الله تعالى كافرمان بوكا كراجي ذريت دوزخ كاحمه نكال لوده عرض كريس كے كدكتنا حصد بارشاد موكا كدہر ہزار ميں سے نوسوننا نوے نكالويد بات من كر بيے بھى بوڑ ھے مو جائيس كے اور ہرمنل والى اپنى ممل كو ذال دے كى اورائ خاطب تو لوگوں كواس حال ميں ديكھے كا كدوہ نشه ميں بيں حالانكدوہ نشديل ندمول كي ليكن الله كاعذاب سخت جو كابير بات من كرحضرات محابه كوبهت زياده يريشاني موكى اورانهول في عرض كيا كريارسول الله ابر بزاريس سے جنت كے لئے ايك فخص لينے سے ماراكيا حال بے گا ہم بي سے وہ كون كون فخص موكاجو جنتی ہوجائے؟ آپ علی نے فرمایا یہ پورے بن آ دم کا حساب ہے تم لوگ خوش ہوجاؤ کیونکہ یا جوج ما جوج کی تعداداس قدر

زیادہ ہے کہ ان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم میں سے ایک محض آتا ہے (اوروہ بھی بی) وم میں سے ہیں) پھر فرمایاتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تہائی افراد ہو گے اس پرہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی بڑائی بیان کی پھر آپ علی ہے نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تہماری تعداد الل جنت کی آدھی تعداد ہوگی پھر فرمایا کہ ساری انتیں ملا کر تعداد کے اعتبار سے تہماری مثال ایس ہے جیسے ایک سفید بال ہوکا لے بیل کی کھال میں یا جیسے گدھے کے اگلے یاؤں میں ذراسا گول دائرہ ہو۔

اس میں جو بیا شکال ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ پلانے والی عور تیں ہوں گی اس کے وہی دوجواب بیں جو اور گزر بھے ہیں (کما ذکر هما شراح الحدیث)

اس ك بعد فرمايا وَمَنَ النَّاسِ مِنْ يُحَادِلُ فِي اللهِ (الايتين)

مفراہن کیڑنے سبن دول بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکین مکدیں ہے ایک فض نے رسول اللہ عظیاتہ ہے کہا کہ ہمیں بتاہے کہ آپ کا رسبون کا ہے یا چا ندی کا یا تا ہے کا اس برآ سان میں ایک گرج پیدا ہوئی اورا سرخص کی کھو پڑی گررسا منے آگئ اور حضرت جاہد نے آئل کیا ہے کہا کہ یہودی نے اس طرح کا سوال کیا جس پر بچی آئی اورا ہے ہلاک کر دیا اس قتم کے سوال کرنے والوں کو اللہ تعالی نے تعییہ فرمائی کہ پھولوگ ایسے ہیں جو بے ملمی کے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں اور سرش شیطان کا اتباع کرتے ہیں شیطان جو پھوائیں سمجھا و بتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور شیطان جو سوالات سمجھا تا ہے ان سوالات کو آگی بڑھا دیا ہوا ہے کہ انہوں کو دیکھا تھا جو جو سوالات سمجھا تا ہے ان سوالات کو آئیں سمجھا تا ہے ان سوالات کو آئی ہوں کو دیکھا تھا جو بھوالات ہو کہ ہوالات کی ہوائی ہوں کو دیکھا تھا جو بھوالات ہو کہا تا ہوا ہے نہوں کو دیکھا تھا جو بھوالات ہو کہا تھا ہوا ہوں کہ بھول سے بنا ہوا ہے جہالات کے ماروں نے یہ بھی خیال نہ کیا گہر ہوائی کا نات جل مجدہ کو کہا ہوں کہ بھوان نے جب آئیں ایا سمجھا یا تو رسول اللہ علیات ہوائی کی طرف سے یہ طول کر بیٹھے یہ لوگ شیطان کے بارے میں اللہ علیات کے اس سے دوئی کرتے ہیں اور اس کی بات مانے گا دو اس دنیا میں اسے گراہ کر دے گا اور آخرت میں اسا دھی ہوئی آگ کے کہ قداب میں وائی کر ان کی فرف سے بے گا گراہ کی دوئی ہوئی آگراہ ہے اسے خود بھی دوئی تیں جائے گا شیطان خود بھی گراہ کر دے گا اور آخرت میں جائے گا سبب سے گا اسے بھی گراہ کر دے گا اور آخری میں جائے گا سبب سے گا ہے بھی گراہ کر دے گا دور اس کے دوئی شیطان خود بھی گراہ کر دی گا اور آخری کی دوئی شیل ہوئی کی دوئی شیطان کے دوئی ہوئی آگا ہوئی کا دوست سے گا اسے بھی گراہ کر دی گا اور آخری کی دوئی شیل ہوئی کی دوئی ہوئی آگراہ کی دوئی ہوئی اور گیا ہوئی کو دوئی سے گرائی اور گناہ کے دوئی ہوئی کا دوست سے گا اسے بھی گراہ کر دی گا دوئی ہوئی گا گراہ کی دوئی ہوئی گا گراہ کی دوئی ہوئی گا گراہ ہوئی کو دوئی ہوئی گا گراہ کی دوئی ہوئی گا گراہ کے دوئی ہوئی گا گراہ کی دوئی ہوئی ہوئی گا گراہ کی دوئی ہوئی گا گراہ کی دوئی ہوئی گراہ کے دوئی ہوئی گراہ کے دوئی ہوئی گراہ کی دوئی ہوئی گراہ کر دوئی ہوئی گراہ کر

الكُالكُالكُال إِنْ كُنْتُور فِي رَيْب مِنَ الْبَعْثِ فَإِلَا خَلَقْنَا كُومِن تُوابِ ثُمَّر مِنْ الْبَعْثِ فَإِلَا خَلَقْنَا كُومِن تُوابِ ثُمَّر مِن اللهِ مُن اللهِ مِن الله

تُظْفَةٍ ثُمَّرُمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَّضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِهُ عَلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُور نطفہ سے پھرخون کے لوقعر سے سے پھر یوٹی بن ہوئی صورت سے اور جوصورت ابھی نہ بنی ہواس سے مہیں پیدا کیا تا کہ ہم مہیں بتا کیں وَثُقِيْرُ فِي الْاَرْحَاطِ مَا نَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اور ہم اپنی مثیت کے موافق مقررہ مدت تک رحول میں تھبراتے ہیں چر تہیں اس حال میں تکالتے ہیں کہ تم بچہ کی صورت میں لَّكُمُّ وَمِثْكُمْ مِنْ يُتُوفِّ وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرِدُولِ آرَدُولِ الْعُبُرِ لِكَيْلِ يَعْلَمُ مِنْ تے ہو پھر تا کہتم اپنی قو توں کو پھنچ جاو 'اورتم میں ہے بعض وہ ہیں جواٹھا گئے جاتے ہیں اورتم میں ہے بعض وہ ہیں جو کئی جاتے ہیں بَعْدِ عِلْمِ شَيًّا وَتَرَى الْرَضَ هَامِكَ الْ فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلِيْهَا الْبَاءِ اهْتَزَّتْ تا کہ علم کے بعد چھ بھی نہ جانیں اور اے خاطب تو زین کو بھی سوکھی پڑی ہوئی دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی ا تارتے ہیں ورُبُتُ وَ ٱنْبُنَتُ مِنْ كُلِّ زُوْمٍ لِهِيْمِ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحُقُّ وَٱتَا يُغْي تو وہ لبلہائے لگتی ہے اور وہ پڑھ جاتی ہے اور ہر طرح کے خوشما جوڑے اگا دیت سے بداس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ الْمُوْتِي وَ آنَكُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُكُ وَ أَنَّ السَّاعَة الْتِيكُ وَكَنْ فِيهَا وَ أَنَّ مردول کو زعدہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے اور بید کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں او ر بلا شبہ الله يَبْعُثُ مَنْ فِي الْقُبُوْدِ الله ان كو اللهائے كا جو قبرول ميں بيں

## وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

بعدہم نے اولاد آ دم کی پیدائش میں ایک ترب قائم کی اور ای ترب ہے بنی آ دم کی سلیں چل رہی ہیں کہ اوّل مرد کا نطف عورت کے رحم میں جاتا ہے تو پھر نید نطفہ جے ہوئے خون کا ایک تو تو اتا ہے پھر اس میں تھوڑی ہی قوت آتی ہے تو وہ بوٹی بن جاتا ہے بعر اس میں تھوڑی ہی قوت آتی ہے تو وہ بوٹی بن جاتا ہے بعنی جو اس لائی ہوجاتا ہے کہ اسے چہایا جاسکے (بید مضغہ کا ترجمہ ....؟) اور اس بوٹی کی دو حالتیں ہوتی ہیں پہلے تو صرف ایک بھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکو غیر منحلقہ تے بیر فرمایا) پھراس میں اعضاء بن کے ساتھ تی پیدائش بن جاتے ہیں اور انسانی شکل وصورت ظاہر ہوجاتی ہے (اسکو صنحلقہ تے بیر فرمایا) اور اعضاء بنے کے ساتھ تی پیدائش منہ بنی ہوتی بلکہ دیم میں رہنے کہ بھی مدت مقرر ہے اللہ تعالیٰ جس کو جینے دن جا چہا ہے ماں کرتم میں رکھتا ہے ۔ای کوفر مایا وَ نُسِقِ وَ فِی الْاَدْ حَامَ مَا نَشَاءُ ثُمَّ نُحُو بُحُکُمُ طِفْلا اِلَی اَجَلِ دَن کے مقررہ مدت بوری کرنے کے بعد ہم تہمیں فی سے موافق ہم رحوں میں تھہراتے ہیں) پھر تم میں دہنے کی مقررہ مدت بوری کرنے کے بعد ہم تہمیں فی میں دینے کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔

جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رکے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھا گئے جاتے ہیں اور جوانی کا زمانہ
آنے ہے پہلے ہی آئیں موت آ جاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھا پا آنے کے بعد بھی عمر پڑھتی چلی جائی ہے اور پہل سے ہوتے ہیں کہ بڑھا پا آنے کے بعد بھی عمر پڑھتی چلی جائی ہے اس سے بھی عمر کا زمانہ آ جاتا ہے بیٹی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کاعلم ختم ہو جاتا ہے پہلے ہے جو چڑیں اس کے علم میں تعیس وہ بھی ذہن سے فائر بہو جاتی ہیں۔ بس یوں ہی بھوک پیاس کی تھوڑی ہی شدھ بدھ رہ جاتی ہے بیسب اطوار اور احوال سب کے سامنے ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مختلف احوال سے گزار اوہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت دے کر ہڑیوں کو ریزہ ریزہ ریزہ کر دوبارہ جسم مرکب فرماور کے اور اس میں جان ڈال کر قبر ولی سے سے اٹھائے اور پھر میدان قیا مت میں جس فرما کروا ہو اور اس میں جان ڈال کر قبر ولی سے سے اٹھائے اور پھر میدان قیا مت میں جس فرما کر مطلب ہے تبایا ہے کہ بچہ پورا ہو کر زندہ پیدا ہوجائے اور غیر مخلقہ کا ایک مطلب بعض مضرین نے مخلفہ کا مطلب بعض مضرین نے بیا بیا ہے کہ بچہ پورا ہو کر زندہ پیدا ہوجائے اور غیر مخلفہ کا کہ موت دے بہلے ضائع ہوجائے جے حال گرنا کہتے ہیں اور غیر مخلفہ ایک مطلب بعض مضرین نے بیا بیا ہوجائے الفاظ سے مرحنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ نے بتایا ہے کہ بچہ بات میں الطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے مرحنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ نے بتایا ہے کہ بچہ باتھ میں الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے مرحنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ

عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ مال کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جا تا ہے اس کے بعد چالیس دن علقہ یعنی جماہوا خون رہتا ہے بھر چالیس دن علقہ یعنی گوشت کالوتھڑا رہتا ہے بھراللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے مل اوراس کی اجل اوراس کی ارزق لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے بیشتی ہے یاسعید ہے (رواہ البخاری) قرآن مجمد میں جو انسانی تخلیق کے اوروار اوراطواریتائے ہیں ان کے ہارے میں جدید شریف میں بتا دیا کہ میں ان کے ہارے میں جدید شریف میں بتا دیا کہ انہ ان کے ہارے میں جدید شریف میں بتا دیا کہ انہ ان کے ہارے میں جدید شریف میں بتا دیا کہ

قرآن مجید میں جوانسانی تخلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ

واليس واليس دن تك ايك ايك مالت راتى بـ

قبروں سے زندہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو گئیں اول کی یاد بانی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کرجس طرح پہلے پیدا فرمایا اس طرح الله تعالی دوبارہ پیدا فرمادے گا) دوسری نظیر بیان فرمائی کددیکھوز میں خشک ہوجاتی ہاں میں کی طرح کی کوئی سبزی نظر نیس آتی ندگھاس ندوانہ بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نازل فرما دیے ہیں تو اس میں ہری بھری گھاس نکل آتی ہے ہیں ہوائی کھیتیاں نظر آنے گئی ہیں۔ جوز میں صرف می تھی اب دہ بیرا میں ہوئی کھیتیاں نظر آنے گئی ہیں۔ جوز میں صرف می تھی اب دہ بیر ہورہ نیس کو ندہ بیرا ہوئی کہا ہوئی کھیتیاں نظر آنے گئی ہیں۔ جوز میں صرف می تھی اب دہ بیرا ہوئی کہا ہوئی کھیتیاں نظر آنے گئی ہوئی ہوئی تھی الموق ہیں ہوئی تو میں کو ندہ کہا تھی ہوئی پڑی ہوئی ہوئی پڑی ہوئی ہوئی پڑی ہے پھر خمایس کا ایک بیا ہے کہ اے محاصل تو زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ دہ سوگھی ہوئی پڑی ہے پھر (اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہا ہے قاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ دہ سوگھی ہوئی پڑی ہے بھر جب ہم اس پر پانی نازل کردیے ہیں تو لہلہائے گئی ہے اور اور کو اٹھ جاتی ہے بلاشہ جس نے اس ذمی کو ندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے واللہ ہے بی تی تو لہلہائے گئی ہے اور اور کو اٹھ جاتی ہے بلاشہ جس نے اس ذمی کو ندہ کیا وہ مردول کو خور در زندہ کرنے واللہ ہے بی تو لہلہائے گئی ہے اور اور کو اٹھ جاتی ہے بلاشہ جس نے اس ذمی کو ندہ کیا وہ مردول کو خور در زندہ کرنے واللہ ہے بی تو لہلہائے گئی ہے اور اور کو اٹھ جاتی ہے بلاشہ جس نے اس ذمی کو ندہ کیا دہ ہر چیز پر قادر ہے )۔

وص التاس من يُجادِلُ في الله يغير عليه ولاهدى ولا كتب من يُجادِلُ في الله يغير عليه ولاهدى ولا كتب من يُجادِلُ فالله الله الله يعدون ولاهدى والمحتل عن الله عن الله عن الله في الله ف

#### عَذَابِ الْحُرِيْقِ فَذِلِكَ بِمَاقَكُمْتُ يَدْلُكُوانَ اللهُ لَيْسَ بِظُلَامِ لِلْعِينِيْ فَ عَذَابِ الْعَرِيْقِ فَ طِنْ كَاعِذَابِ كِمَا مَن كَنِياس كَامِين عَرِياس كَامِية مِن عَرَاللهِ مَا مَن وَالأَمِيس عِدَاللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن ال

### معاندين كامتكبرانه طرزعمل اورآخرت ميس ان كاعذاب ورسوائي

### الْبَعِيدُ فَي كُوْ الْمُنْ ضَرَة الْوَرْبُ مِنْ نَفْعِه لَيِئُسُ الْمُولِي وَلَيِئْسُ الْعَيْدِينَ الْعَيْدِي

### طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تاہی

جولوگ غیراللدی بست کرنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مصیبتوں کیلئے غیراللہ کو پکارتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کرغیراللہ کی بست کرنے راللہ کی بست کی کہ ان کا غیراللہ کی عبادت کرنا اور مدد کیلئے بکار ناان کے قت میں مفیر نہیں ہے کونکہ وہ الی چیز کو پکارتے ہیں جے ضرریا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بار سے میں ذرا سابھی اختیار نہیں ذرائی منے واللہ منے المستدل اللہ عیلی (پیطریقہ دور کی گراہی ہے) مقدرت نہیں اور اسے اس بار سے میں ذرا سابھی اختیار نہیں خرافع کی بنسبت زیادہ قریب ہے) کیونکہ یہ باطل معبود دنیا اور آخرت میں مددتو کے تھا کہ ہوں گئا دنیا میں گراہ رہیں گا دور ہیں گا دور ہیں گا دور ہیں گراہ رہیں گا دور ہیں میں مددتو کے تھا کہ وال کے ان کی عبادت کا میر کیا کہ جلنے کے عذاب میں جمیشہ پڑے رہیں آخرت میں عذاب دور زخ میں داخل ہوں گئا ان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں جمیشہ پڑے رہیں

کے لَبِئُسَ الْمَوُلَى وَلَبِئُسَ الْعَشِينُ لَيْن بِيم عبودان باطل برے دوست بين اور برے دفیق بين صاحب روح المعاَّلَى لکھتے بين كہ جب قيامت كے دن كافر ديكھيں گے كہ كى بھى معبود باطل سے نفع نہ پنچااوراس كى عبادت كى وجہ سے عذا ب ميں بتنا ہونا پڑا او بلند آ واز سے يكار كركبيں گے كماللہ كوچور كرہم نے جس كى عبادت كى وہ تو برادوست اور برارفيق لكلا۔

> الله تعالی نے آیات بینات نازل فرمائی بین وہ جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے

قضصه بي اس آيت بيها آيت بيها شركون اوركافرون كابدهالى بيان فر مائى اور بتايا كه الله كوچهو لركول جن كى پرسش كرتے ہيں وہ ان كوكى نفع اور نقصان نہيں دے سكتے ان كاضر رفع سے زيادہ قريب ہان كى دوتى اور رفاقت وبال جان ہاس كے بعد الله ايمان كے انعام كا تذكره فر مايا كہ جولوگ ايمان لائے اور اعمال صالحہ كے الله تعالى انہيں الى باغوں ميں داخل فر مائے گا جن كے ينچ نهريں جارى ہول كى ساتھ ہى اِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُويْهُ بَعِي فر مايا جس كم الله تعالى جس كى الله تعالى جن كے ينچ نهريں جارى ہول كى ساتھ ہى اِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُويْهُ بَعِي فر مايا جس كم الله تعالى جس كى الله تعالى جس كى الله تعالى جس كى الله تعالى جس كے ادادے سے اسے لورا اختيار ہے وہ قادر مطلق ہاس كے ادادے ہوا ہے اسے لورا اختيار ہے وہ قادر مطلق ہاس كے ادادے ہوا ہے اسے لورا اختيار ہے وہ قادر مول الله (عقالیہ کی اور ان کا دین بھی آگے نہيں بوطی کی دختی میں ہو جائے گی اور ان کا دین بھی آگے نہيں بوطی کی گھودن کا دعو تن کا مرف ہا كی کوئى مدن ہیں ہوگی۔ (العیاذ بالله ) الله تعالى نے فر مايا کہ جولوگ بي بھے کہ الله تعالى دين جی آله دول کی مدن درفرم اے گا اور يوں جائے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کام دک جائے اور دی آئا بند ہو دنیا وہ تو تن کی کوئی مدن درفرم اے گا اور يوں جائے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کام دک جائے اور دی آئا بند ہو دنیا وہ تو تن کا کام دک جائے اور دی آئا بند ہو

جائے بدان لوگوں کی جھوٹی آرزو ہے۔اللہ تعالی اپ رسول کی ضرور مدفر مائے گا اگر کسی معائداور خالف کو یہ گوار انہیں ہے تو وہ زمین سے لیکر آسان تک ایک ری تان لے اور اس ری پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کروی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ یہ بلطور فرض کے ارشاد فر ما یا مطلب بیہ ہے کہ خالفین کی خالفت اور عنادے وی کا سلسلہ بند ہونے والانہیں اور سوا بیجودہ آرزو کے ان کے پاس پھینیں ہے نبی اگرم علی تھے پروی تو آسان سے آتی ہے جے قدرت ہوکہ آسان پر جا کررکوا دے تو ایسان کے پاس پھینیں ہے نبی اگرم علی ہوئے تی وی تو آسان سے آتی ہے جے قدرت ہوکہ آسان پر جا کررکوا دے تو ایسا کرلے کی کی کوئی قوت نہیں ہے۔وی کی وجہ ہے جس کی کوئیظ وغضب ہے اپ غیظ اور دل کی جلن کی کوئی تد پیر کرسکتا ہے تو کر لے رہی اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ اور رسول اللہ علی کی مدد کے مقابلہ میں کوئی پھی خیس کرسکتا دیشن جلتے رہیں گے وی آتی رہے گی دین بڑھتار ہے گا۔ یہ ایسان ہے جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا فیسل میں مرجادی

ندکورہ بالا جوتفیر کھی گئی ہے بعض مقسرین نے ای کوافتیار کیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ کسن سند سند کی تعمیر مصوب رسول اللہ علیہ کی طرف راجع ہواور بعض حضرات نے اس آیت کی یوں تغییر کی ہے کہ ساء سے مکان کی حجب مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاند جائل کی خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول اور اس کے دین کی مدونہ کرے اور یہ معاند اسلام کے خلاف غیظ وغضب کے ڈٹار ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگی اس احتقانہ غیظ وغضب کا تو بھی علاج ہے کہ اس کی مراد ہوگی اس احتقانہ غیظ وغضب کا تو بھی علاج ہے کہ اپنے گھر کی حجب پردی ڈال کر بھانی لے لے اور مرجائے۔

ادربعض حسرائے آیت کی تعیر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کا رزق اللہ تعالی کے قبعث قدرت میں ہے وہ جے چاہے گارزق دے گا اور جتنا چاہے گادے گاجوشی سے جھتا ہے کہ اللہ جھے رزق نددے گادنیا وآخرت میں میری مدد نذفرمائے گاتو ہے تھی اللہ کی تعنا اور قدر پر راضی نہیں اور صابر وشاکر ٹیس تو گلا گھونٹ کر مرجائے جو چاہے کرے اللہ کی تھیم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالی جے جتنا رزق دے گا اسے اتنابی ملے گا گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھے نہیں ہوگا یہ متن لینے سے نہیں بدلے گی اور اللہ تعالی جے جتنا رزق دے گا اسے اتنابی ملے گا گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھے نہیں ہوگا یہ متن لینے سے لئی اور دنیا وی لئی سے میں کی طرف راجع ہوگی اور مطلب بیہ ہوگا کہ جولوگ اسلام قبول کر کے دوئی رزق اور دنیا وی آسانی ملے پر اسلام پر برقر ادر بیں اور تنگدسی آنے پر اسلام کوچھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ تم پچھ بھی کر لوا کہان پر رہو یا اللہ تعالی کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجانے سے رزق بردھ نہ جائے گا۔ راجح روح المعانی جائے گا۔ راجح

وَكَذَٰلِكَ انْزَلْنَاهُ (اللية) اورجم فقرآن كواى طرح نازل كيا بجس كى آيات بالكل واضح بين اورالله تعالى جعم ابت ويتاب-

رات الن بن امنوا والنبي هادوا والصابين والنصرى والمجوس باشه جولوگ ايان لائد اور جولوگ يهودي بين اور جو بحق بين اور جو بحق بين اور جو بحق بين

# وال نين الشركوا الله يفصل بينهم يوم القيمة إلى الله على اور ووكر جنهوں نيل الله على الله على اور ووكر جنهوں نيلز ما ور كيا بين بات به كم الله تعالى قامت كدن ان كورميان فيل فرما ور كا با فرالله كالله يستجه كي الله بالله يستجه كي السيم وي السيم وي السيم وي السيم وي السيم وي الله و في الله يستجه و المان على بين في الرون والته من والقيم والتهم و التهم و التهم

مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ فَ

وینے والا نہیں بلاشبہ اللہ کرتا ہے جو جاہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہودونصاری مجوس اورمشر کین سب کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا 'جوآ سانوں میں اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں میں اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں

قصفه میسو: ونیایس ایک جماعت توال ایمان کی ہے جوخاتم الانبیاء علیظے پرایمان لائے اوران کے علاوہ بہت ک جماعتیں ہیں جبنوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں یہودی تھرانی صابعین اور آتش پرست اور طرح طرح سے شرک اعتبار کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں اپنے عقا کداور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن چونکہ کفرایک ہی ملت ہے اس لئے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا فریق مجموی حیثیت سے تمام کا فروں کا ہے بیسب لوگ گو آپس میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہ ہونے میں سب شریک ہیں اس لئے مونین اور کا فرین کو قب ہیں سب شریک ہیں اس لئے مونین اور کا فرین کو قب نے مشان دوگروہ بتا دیے جو اہل ایمان ہیں وہ تو ہیں ہی دین تی پڑئیکن دوسری جو جماعتیں مونین اور کا فرین کو قب ہے جو ہم نے اعتبار کررکھا ہے پخش ہیں وہ بھی اپنے بارے میں بی گمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس دین کی وجہ سے جو ہم نے اعتبار کررکھا ہے پخش ہو دیے جا کمیں گے۔ حالانکہ ایمان کی جنش ہو

گی اور تمام اہل کفر دورْخ میں داخل ہول گے وہاں ان سب کومعلوم ہوجائے گا کہ جولوگ کفر پر تھے وہ غلط راہ پر تھے۔ سورہ الم تجدہ میں فرمایا اِنَّ رَبَّکَ هُو یَ نَفُصِلُ بَیْنَهُمْ یَوُمَ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کَانُوا فِیْهِ یَخْتَلِفُونَ (بلاشبہ آپکاربان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف رکھتے تھے)

اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ شَهِينَدٌ إِبلاشبالله تعالى برچيز سے پورى طرح واقف ہے) برايما ندار كے ايمان كواور بر كافر كے كفركووه خوب اچھى طرح جانتا ہے وہ اپنام كے مطابق جز اسزاد كا،

اس کے بعد فرمایا کہ اے مخاطب کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کی مخلوق جوآ مان میں ہے اور جولوگ زمین میں ہیں اور چاندسورج ستارے پہاڑ درخت اور چوپائے سب اللہ کو بجدہ کرتے ہیں (ہرایک کا بجدہ اس کی اپنی حالت اور کیفیت کے اعتبارے ہے اور بعض حضرات نے یہ سجد کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں جو حضرات آ سانوں میں ہیں اور جو مخلوق زمین میں ہے بھی اللہ تعالی کے فرما نبردار ہیں اور بحدہ دیر ہیں البتہ دوئے زمین پر جوانسان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مکر ہیں کا فر

دوز خ میں کا فروں کی سزا آگ کے کیڑے پہننا سروں پر کھولتا ہوا یا نی ڈالا جانا 'لوہے کے ہتھوڑ ول سے پٹائی ہونا قضسید: دوزیق مین مونین اور کافرین نے اپ رب کے بارے میں جھڑا کیا لینی آیک جماعت وہ ہے جوالل ایمان کی ہے اور ایک جماعت الل كفر كى بے دونوں جماعتوں ميں اختلاف ہے اور اس اختلاف كى وجہ سے آپس ميں جنگ بھی ہے جھکڑے بھی ہیں اور قبل وقبال بھی۔ دونوں جماعتوں کی باہمی مثنی کا مظاہرہ ہوتار ہتاہے موثنین تو الله تعالی کے لئے لڑتے ہیں مشرکین اور کافرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا اقر ارکرتے ہیں وہ بھی این خیال میں اپنے رب کوراضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کا مقبول دين مجهة بين اس الله وونون جماعتول كيلي الحق صموا في رَبِّهِم فرمايا الل مكرجب جنك بدر كے لئے رواند ہور ہے تھے قو انہوں نے بیدعا کی تھی کداے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو تن پر ہواس کو فتح نصیب فرما اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ غزوہ بدر کے موقعہ پرایک بیرواقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کیلیے جو حضرات انصار آ کے برھے تو قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے ہم تواہے چھا کے لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی ، حضرت عزق اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں نکلے اور مشرکین مکہ کی طرف سے شيبه بن ربيعه اور عتب بن ربيعه اوروليد بن عتبسامنة ع حضرت حزه وضى الله عنه في والمور على وضى الله عنه نے ولید بن عتبہ ولل کردیا حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ موااور ہر ایک دوسرے کی تلوار سے نیم جان ہو گیا پھر حضرت حزة اورحضرت على في منه برحمله كيا اوراس بالكل بي جان سے مارويا اورحضرت عبيده كوا شاكر لے آئے پھر جب مدینہ کوواپس مور ہے تھ تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہ کی وفات ہوگئ حضرت علی فرماتے تھے کہ بیآیت ماری ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری ج۲۵/۲ والبدایة والنهایہ والتفصیل فی المقسطلاني )سببنزول خواه انبيس دونول جماعتوں كامقابله موجن كاذكراو يركز راجبيها كه حضرت على في ارشادفر مايا کیکن آیت کاعموم میربتار ہاہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی دونوں جماعتیں آپس میں اپنے اپنے دین وملت کیلئے لڑرہی ہیں بدر کا فدکورہ واقعہ بھی اسی دینی مثنی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ شاخہ نے اہل کفری سر ااور اہل ایمان کی جزابتائی اہل کفر کے بارے میں فرمایا فَالَّذِینَ کَفَوُوْا فَطَعَتُ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَاوِ کہ ان کے لئے آگ کے کپڑے کا فی ان کے لئے کپڑے کا شان ہونت کر کا ٹاجا تا ہے تاکہ پہننے کے لئے کپڑ اسیاجائے ای طرح کا فروں کے لئے آگ کے کپڑے کا فی کرتیار کے جا کیں گئی ہون میں سے ایک بیرے کہ ان کے سروں پرگرم پانی ڈالا تو ان کالباس ہوگا اس کے ساتھ دوسری سرا کیں بھی دی جا کی جن میں سے ایک بیرے کہ ان کے سروں پرگرم پانی ڈالا جا کے گا۔ اس کوفر فایا یُصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِیمُ مَریوفر مایا یُصَهَوُ بِهِ مَا فِی بُطُونِ فِهِمُ وَالْجُلُودُ اس کی تعدید کروں اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ بے شک کھوٹا ہوا پانی ضرور دوز خیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جوان کے پیڈوں میں چینے کر ان تمام چیزوں کو کا خدے گا جوان کے پیڈوں کے اندر بین اور آخر میں قدموں سے نکل جوان کے پیڈوں میں جو لفظ یُصِصَهَ وُ ہے اس کا بھی جائے گا اس کے بعد پھر دوز فی کو دیا بی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھرار شادفر مایا کہ آبے میں جولفظ یُصِصَهَ وُ ہے اس کا بھی جائے گا اس کے بعد پھر دوز فی کو دیا بی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھرار شادفر مایا کہ آبے میں جولفظ یُصَصَهَ وُ ہے اس کا بھی جائے گا اس کے بعد پھر دوز فی کو دیا بی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھرار شادفر مایا کہ آبے میں جولفظ یُسے ضرفہ و ہے اس کا بھی

مطلب ہے (رواہ التر مذی) پھر دوز خیوں کے ایک اور عذاب کا تذکرہ فرمایا وَ لَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیُدِ (اوران کے لئے لوہ کے گرز ہوں گے) کُلُمَا اَرَادُوْ آ اَنْ یَّخُو جُوْا مِنْهَا مِنْ غَمِّ اُعِیْدُوْا فِیْهَا (جب بھی بھی وہ مَّشْن کی وجہ سے اس میں سے نظنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیا جائے گا اس میں سے نظنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیا جائے گا وَدُو قُوْا عَذَابَ الْحَوِیْقُ (اوران سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چھو)

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہے ان کے بارے میں رسول الشری الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرزز مین پر کھ دیا جائے اوراگراس کوتمام جنات اورانسان ال کراٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اورا کیک روایت میں ہے کہ جہنم کالوہے والاگرزاگر پہاڑیر ماردیا جائے تو یقیناً وہ ریزہ ریزہ ہوکررا کھ ہوجائے (راجی الرغیب والر میب ص ۲۲ جس)

اِنَ اللَّهُ يُكُونُ فِلُ النِّينَ المُواوعملُوا الصّلِحت بَنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِّ

يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوً الْوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ وَهُلُ وَالِلَ

جارى بول كى أنبيس اس ميں ايسے كنگنول كاز يور بهنا ماجائے كا جوسونے اور موتيوں كے بول كے اور اس ميں ان كالباس ريشم كا بو كا اور ان كوكلم

الطّيبِ مِنَ الْقَوْلِ أَوْهُدُوْ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ أَوْهُدُوْ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ أَوْهُدُوْ اللَّهِ مِنَ

طیب کی ہدایت دی گئی اور ان کواس ذات کے راستہ کی ہدایت دی گئی جو لائق حمد ہے

### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کا انعام جنت کا داخلہ ان کے کنگنوں اور لیاس کا تذکرہ

قف مدين : بيدوآيتي بين بيلي آيت مين الله تعالى في ان لوگوں كوجنت مين داخل كرنے كا وعده فرمايا جوا يمان لائے اور نيك عمل كئے بيد هزات جنت كے باغوں ميں ہوں گے جن كے پنچ نهريں جارى ہوں گی ان كالباس سونے كا ہوگا اور ان كو كنگوں كاز يور بھى بينا يا جائے گا۔

ان کنگنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کے کنگن ہوں گے جو موتیوں سے جڑے ہوں گئے دنیا میں تو عورتیں ریٹم پہنتی ہیں اور زیور بھی پہنتی ہیں اور شرعا مردول کوان کا پہننا ممنوع ہے کین جنت میں مرد بھی ریٹم کے کپڑے کہنیں گئ اور زیور بھی پہنیں گے حضرت موکی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریٹم کومیری امت کی عورتوں کیلئے حلال کیا گیا اور مردوں پرحرام قرار دیا گیا (رواہ التر مذی وقال حدیث حسن میجی) اور حضرت عمرضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریٹم پہناوہ آخرت میں نہیں اور حضرت عمرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریٹم پہناوہ آخرت میں نہیں

اِن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والنسيد الحرام الذي معلنه المنه والنسيد الحرام الذي معلنه المنه جودك عن مديد المنه وي المنه

مسجد حرام حاضراور مسافرسب کے لئے برابر ہے اس میں الحاد کرناعذاب الیم کاسب ہے

فقف مدوع کی اس وقت مکہ کرمہ میں جب رسول اللہ علیہ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکہ والے چونکہ شرک تھے اس لئے پوری طرح دشمنی پرتل کے خود بھی ایمان نہیں لائے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے بازر کھتے تھے اور مجد حرام کے چونکہ وہی متولی تھے اس لئے مسلمانوں کو مجدحرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ان کی دشمنی کا پہسلسلہ برایر جاری رہائی کررسول اللہ عظیمی اور آپ کے صحابہ وہاں جمرت فرما گئے چندسال مدینہ منورہ قیام کے بعد سے میں رسول اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی جنہوں نے آپ کو مقام حدید بیا ہیں روک دیا اور عرفی جنہوں نے آپ کو مقام حدید بیا ہیں روک دیا اور عرفی جنہوں نے آپ کو مقام حدید بیا ہیں روک دیا اور عرفی بین کرنے دیا اور مل کی شرطوں میں ایک شرط بدلگائی کہ آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں۔

معدرام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا جعلناہ لِلنّاسِ سَوّاء اِلْعَاکِفُ فِیْهِ وَالْبَاہُ کَمَ ہُم نے اس کو مقر رکیا ہے ہاں جس برابر ہیں وہاں کا رہنے والا بھی اور باہر ہے آنے والا بھی ) علاء نے فرایا کہ المسجد الحرام سے پورا کم کرمہ مراد ہے کیونکہ جب باہر ہے آنے والے آئیں گو لا محالہ انہیں رات دن گرار نے سونے اور کھانے پیٹے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہوگی اس ہے معلوم ہوا کہ مکہ والوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ باہر سے آنے والوں کو کم فرمہ بین یا مجد حرام میں آنے سے روکیں عمونا اس پر مکہ کرمہ کے رہنے والے ملک کرتے رہ بین جو لوگ مجد حرام سے روکیں گئے سے تا بیان ہو مون کے رہی ہونا اس پر مکہ کرمہ کے دہنے والے ملک کرتے رہ بین ہو اور محرام سے روکیں گئے سے اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مون کو بین اور جائے ہیں اور حضرت امام جو حمداللہ ہے ہوں اللہ سے بھی الیابی منقول ہے اور چونکہ حرمت کی گوئی دلیل نہیں اس لئے ان ورصف اور حضرت امام جو محمداللہ سے بھی الیابی منقول ہے اور چونکہ حرمت کی گوئی دلیل نہیں اس لئے ان محرات نے کراہت کو اخت ہیں اور جان کرام سے بہت زیادہ کراہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کی وجہ سے بہت زیادہ کراہہ کے لئے ہیں اس کراہ کی وجہ سے بہت زیادہ کراہہ کے لئے ہیں اس کراہ کی وجہ سے بہت زیادہ کراہہ کی کراہہ کی کو جہ سے بہت زیادہ کراہے کو کراہے ہیں ہو جب کوئی خض کے کا ادادہ کرسک آنے جانے کا کراہہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر فر خانہ قیام کے کراہے کے لئے بھی ہو جب کوئی خض کے کا ادادہ کرسک آنے جانے کا کراہہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر فر خانہ قیام کے کراہے کہ جو جب کوئی خض کے کا ادادہ کرسک آنے جانے کا کراہہ کراہے کے ساتھ ساتھ ایک کی بین ہو جب کوئی خض کے کا ادادہ کرسک آنے کے کا کراہے کے کراہے کے کہ کوئی خوالے کی کراہے کے کہ کوئی خوالے کی کراہے کے کہ کراہے کراہے کی کراہے کراہے کی کراہے کے کراہے کے کہ کراہے کے کراہے کے کراہے کے کراہے کی کراہے کی کراہے کے کہ کراہے کراہے کے کہ کراہے

بہت ہے لوگ مکہ مرمد میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلڈ تکیں سے کرایہ پر لے لیں اور پھران بلڈ تگوں میں جاج کو تھر اکر بہت زیادہ پیسہ کمالیں ' حجاج کی خدمت کی بجائے اس پرنظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رقمیں وصول ہوں 'طاہر ہے کہ پیطریقہ کارکوئی محمود اور مجبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم جے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کو اجارہ پر دینا جائز ہے بعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرز مین کو بچپنا جائز ہے یانہیں امام ابوطنیف دحمۃ الله علیہ سے اس بارے میں دوقول منقول ہیں اور دیگر آئمہ کے فزدیک بلاکراہت مکہ معظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

ترمین فرمایا وَمَنْ يُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِطُلْمٍ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمِ (اور جُوفُ اس مِن ظلم كساته كوئى به وين كاكام كرنے كااراده كرے گاتو ہم اے دردناك عداب چكھاديں كے اس میں ان لوگوں كے لئے وعيد ہے جوحرم

میں الحاداور ظلم وزیادتی کا کام کریں ، ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور
گناہ کرنا اس میں سب داخل ہے امام ابوداؤ دنے رسول اللہ علیہ کے کارشاد قل کیا ہے۔ کہ احت کار الطعام فی الحوم
المحاد فیہ یعنی حرم میں فلے کا احت کارگرنا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نہ کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے حضرات اکا بر
سلف مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وحسن بسو د
سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکر مہ سے دہتے ہوئے گناہ کا ارادہ کر لینا بھی مواخذہ کا سبب ہے اگر چمل نہ کرے جبکہ دوسرے
شہروں میں مگل کرنے پرمواخذہ ہوتا ہے۔ (ارادوں کی قسموں کے اعتبار سے اس مسئلہ میں تفصیل ہے ) حضرت ابن مسعود
میں اللہ عنہ ہے آیت کا ایک مطلب مروی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہود ہاں رہتے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا
ارادہ کرے گا تو اس ارادہ پر بھی اللہ تعالی اسے عذاب چکھادے گا (درمنثور جم/ ۲۵۱)

حفرت کاہرتا بھی فرماتے تھے کہ مکہ کرمہ میں جس طرح نیکیوں کا ثواب چنددر چندہ کو ربہت زیادہ لماہے اسیطر ح ایک گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے محفرت مجاہد نے بیان کیا کہ حفرت ابن عبداللہ ابن عمر و کا ایک گھر حدود حرم میں تھا اور ایک گھر حل میں تھا جب نماز پڑھتے تھے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کو ڈانٹے ڈپٹے تھے تو حل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم آپس میں سے خدا کرہ کیا کرتے تھے کہ حرم میں (کسی کو ڈانٹنے کے لئے) کلا واللہ بلی واللہ بھی الحادہ (الدرالمنثور ص ۳۵۲ جس)

چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایما کرنے سے بیہوا ہٹ جائے گی چنا نچہاس نے چادریں پہنیں اور تلبیہ پڑھااور آندھی ختم ہوگئ (ج۳۵//۳۵)

بحكم البي حضرت ابراجيم العَلِين كا كعبر شريف تغير فرمانا اور حج كا علان كرناطواف زيارت كى فرضيت اورجانورذ نح كرنے كى مشروعيت

قصصید: ان آیات میں کعبشریف کی تعیرابرا ہی اورلوگوں کو ج کی دعوت دینے اورایام نی میں جانوروں کو ذیکے کرنے اور اوران میں سے کھانے اور احرام سے نکلنے کیلئے سرمونڈ نے اور نذریں پوری کرنے اور طواف زیارت کرنے کا تکم ذکور ہے۔

اولافرشتوں نے پھران کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف تغیر کیا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواری مسار ہوگئیں اور عمارت کا ظاہری پہ نہ نہ ہاتو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلام کوساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا کیں اور کعبہ بنایا (کماذکرہ الارزق) چونکہ جگم معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالی کے طرف سے ان کو تعین کر کے اس کی جگہ بنادی گئی جس کاذکر سورہ نج کی آیت کریمہ وَاذْ بَوَّ أَنَا لِا بُو اَهِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ مِی تذکر و فرمایا ہے۔

جب الله تعالى نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو كلم ديا كه بيت الله بنا ئيس تو أنہيں اسكى جگه معلوم كرنے كي ضرورت تقى لہذا الله تعالى نے ہوا بھيح دى جوخوب تيز چلى اوراس نے پرانى بنيا دول كوظا ہر كرديا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا تھم دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے تھم کی فرما نبرداری کیجئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میری مد کرناع ض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا' ابراہیم علیہ السلام نے ایک او نچے ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں حضرت اسلام بھر کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواری او ٹی ہوگئیں تو یہ پھر لے آئے جے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے بیزیدنکا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ہو کر تھیر کرتے جاتے تھے۔

دونون سورتوں میں جوالی گئی الشیجو فی فرمایا ہے اس سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں سوہ کج میں القائمین میں بھی فرمایا ہے اس سے نمازی مراد ہیں اور اس طرح سے نماز کے تینوں عملی ارکان قیام کوع اور بچود کا تذکرہ آگیا بعض حضرات نے المقائمین سے قیمین مراد لئے ہیں۔ بہرصورت میجدحرام کا اجتمام اور تولیت سنجا لنے والوں پرلازم ہے کہ کعب شریف کو اور میجد حرام کو پاک صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو ہر وقت میجد حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز وطواف میں مشخول ہونے اوراء تکاف کرنے سے منع نہ کریں الجمد بلٹہ فتح کمہ کے دن ہی سے آج

تك اس يمل مور باب اورمبحد حرام كے دروازے برابررات دن كھے رہتے ہيں جس وقت فرض نماز كھرى موتى ہاس وقت توطواف كرنے والے نماز ميں شريك بوجاتے ہيں اوراس كے علاوہ ہروقت طواف بوتار ہتا ہے چرفر مايا وَ أَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكُ رِجَالًا (اللية)جب مفرت ابراجيم عليه السلام نه الي بيخ مفرت المعيل عليه السلام كوساته ملا كركعب شريف كي تغيير بورى كرلى تو الله تعالى شاء في أنبين علم ديا كداوكون مين في كاعلان كردول يعني بكاروكه في ك لئے چلے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالاتكه ميرى آوازنبين يني سكى اللدتعالى شامه نے فرمايا كمتم بكاروآ وازكا يہ جانا جارے ذمه بے چنانچ صفار اور ايك قول كمطابق جل ابوتس يركم بوكرانبول في يول أوازد دى يا ايها النساس ان ربكم قد اتحذ بيتا فحجوه (الوكوايقين جانوتمهار برب في الكي هرينايا جالنداتم ال كاح كرد) ان كاس اعلان كواللد تعالى في زمین کے تمام گوشوں میں پہنچادیا اور ہروہ مخص جس کی تقدیر میں جج کرنا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی آ واز سنوادی حتی کہ جولوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رجموں میں تھے اور باپوں کے پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم کی اواز پہنچا دی۔ اورجس جس کیلئے قیامت تک جج کرنامقرراورمقدرتھاان سب نے ای وقت لبیک اللهم لبيك بروايا عفرت ابن عباس رض اللاعنما العامر منقول ب- كرشته زمانه من تولوكول كي مجهم منهيل آتا تفاكها كي مخفى كي وازبيك وقت بورے عالم ميں كيے پنجي جو كى ؟ ليكن اب توجديد آلات نے سب برواضح كرويا كه يكوئيمشكل بات نبيس بأكي محض ايشيام بولائ وقت اس كى آواز امريكه ميسى جاتى باورامريكه من بولنا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ن لیتے ہیں۔اللہ تعالی شان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جبتم ج کی دعوت دے دو کے تو تمہاری اس دعوت پر آواز سننے والے پیدل چل کر اور اونٹیول پرسفر کر کے دور دراز راستوں سے ج کے لئے چلے آئیں گے اس مضمون کو یَاتُدوک دِجالا وَعَلَى کُلِّ صَامِرِ مِن بان فرمایا ہے ضامر ہے د بلی اونٹنیاں مراد ہیں کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیفة جمع مونث غائب لایا گیا ہے عرب کے لوگ تیز رفاری كى ضروت سے گھوڑوں كواوراونۇل كوكم كھلاتے تھے كيونكه موٹے ہوں گے تو بوجعل ہونے كى وجہ سے چل نہ كيس كے ايسے جانورول كوضامركهاجا تاتها-

حضرت ابرہیم علیہ السلام نے بال وعیال کو کہ کرمہ کی سرز مین میں آباد کیا تھا اس وقت بدوعا بھی کی تھی فاجعک ا اَفْیندَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُو یَ اِلْیَهِمُ کہا ہے رب لوگوں کے دلوں کو الیہ اناد ہے جواہد تعالی نے ان کی آواز بھی پہنچاد کی اور ان کی دعا بھی تبول فرمالی اس وقت سے لیکر آج تک کروڑوں انسان جج وعمرہ کر کھیے ہیں ہر سلمان کے دل میں بیخواہش ہے کہ کھی شریف کو و کھے اور اس کا طواف کرئے زمین کے دور در از گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی سواریوں سے مکہ مرمہ پہنچتے ہیں اور جج وعمرہ کرتے ہیں اس میں بہت سے دین دنیاوی منافع ہیں مکہ مرمہ کے دہنے والوں کو باہر کے آنے والوں سے طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں اور آنے والے بھی دینی اور دنیاوی منافع سے متنفید ہوتے ہیں جے لِیَشُهَدُوُا مَنَافِعَ لَهُمُ مِن بِیان فرمایا ہے اس کی پی تفصیل سورة مائدہ کی آیت کریمہ جَعَلَ اللهُ الْكُعُبَةَ الْبَیْتَ اللّٰهُ الْحَوَامَ وَالْهَدُی وَالْقَلَامِدَ کَیْ تَفْسِر کَوْیل مِن بیان کر آئے ہیں۔ الْحَوَامَ وَالْهَدْی وَالْقَلَامِدَ کَیْ تَفْسِر کَوْیل مِن بیان کر آئے ہیں۔

وَاذُكُوُوا اسْمَ اللهِ فِي آيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ ابَهِيُمَةِ الْاَنْعَامِ (اورتا كمقرره ايام يساس نعمت برالله كانام ليس جوالله في آيَامٍ معلومات سي بالله كانام ليس جوالله في انيس دى معلومات سي بالله كانام لكرف الله كانام ذكركرف سي كيام ادب موم يدكه بمهيسمة اللانعام كيابي ، چهارم بيجانوروجوباك موقع برذئ كے جائيں۔

ایکم معفلو مات : (مقررہ ایام) سے کون سے دن مراہ ہیں؟ اس کے بارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ لینی فروالحجہ کے اولین دس دن) مراہ ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصہ اسے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم عظیلیہ نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے دس دن میں جس قدر نیک عمل اللہ کو مجوب ہیں اس سے بڑھ کرکی نہ مانے میں اس قدر محجوب نہیں ( یعنی بید دن فضیات میں دیگر ایام سے بوصے ہوئے ہیں ) صحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے تھے میں واپس کیر نہا کہ یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کوئی شخص اپنی جان و مال کیکر فیلے اور ان میں سے پھیمی واپس کیر نہاو نے اللہ میں اس کوئی ہوئی ہے خربیداری (مشکلو قالمصافح ۱۲۸ بحوالہ بخاری) اللہ تعالی کو تعتیں تو بہت ہیں افر اس سے پہلے ان جانوروں کی جلاش ہوتی ہے خربیداری (موتی ہوجاتے ہیں افر اس سے پہلے ان جانوروں کی جلاش ہوتی ہے خربیداری اور تی ہو جاتے ہیں افر اس سے پہلے ان جانوروں کی جلاش ہوتی ہے خربیداری عبوتی ہو جاتے ہیں افر اس سے پہلے ان جانوروں کی جلاش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نہرت ہیں اس کے بول فرمایا کہ مقررہ ایا کہ مقررہ ایا میں ہوتے ہیں۔ کور تیا دی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں چیش کئے جاتے ہیں۔ اور دنیا دی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دور دیکھی ہوتے ہیں۔ اور دنیا دی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دور دیو بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دور دیو بھی ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے ایام معلومات سے ایام النحر لیمن در گیارہ بارہ ذوالحجہ مراد لئے ہیں ان تینوں وثوں ہیں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور منی ہیں جانور ذریح کئے جاتے ہیں وہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور منی ہیں جانور ذریح کئے جاتے ہیں وہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں ایام منی ہیں ہونی ہیں اور بہت سے لوگ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے فرض ہوتی ہیں ایام منی ہیں ہوں بھی کشرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے سورہ بقرہ میں فرمایا وَ اذْکُورُو اللهُ فِی آیام مُعْلُومُ مَاتٍ (اور چندونوں میں اللہ کا ذکر واللہ عنوں کر کرنا مراو ہے۔ حضرت عاکث رضی اللہ عنوا سے روایت ہے کہ نی اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا کر جمعرات کو کئریاں مارنا اور صفام وہ کی سمی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ (رواہ التر فدی)

جے سرایا ذکر ہے تلبیہ ذکر ہے طواف بھی ذکر ہے سی میں ذکر ہے عرفات میں ذکر ہے مزدلفہ میں ذکر ہے ایام می میں اور ہے رہائی کرتے وقت ذکر ہے تھا انتریل حالم النزیل حالم ۱۸ امیں کھا ہے کہ حضرت عمرا در عبداللہ این عرضی اللہ عضما نمازوں میں منی میں کہیں کہتے سے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور داستوں میں بھی صحیح مسلم جا/۲۰ میں ہے کہ در سول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ لا قبصو موا فی ھذہ الایام فانما ایام اکل و شرب و ذکر اللہ (ان ونوں میں روز وندر کھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن ہیں)

بھیمۃ الانعام: (چار پاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مراد ہیں جوج کے دنوں میں منی میں اور پورے عالم میں اصحب (قربانی واجب) کی ادائیگ کے لئے ذرخ کئے جاتے ہیں ہر جانو راور ہر چو پائے کی قربانی جائز ہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ کا گئے تیل کر ایکری دنبد دنی بھیر بھیڑا ہی تعین ہیں اور چونکہ بھین بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہاں جانور کے جسم میں عیب اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہاں جانور وں کی عمری بھی مقرد ہیں اور بیا جی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب فقہ میں اور خیال کا وائٹ پاؤٹ گھی ہوں البعت تھوڑ اساکوئی نقص ہوتو اس کے ذرئے کرنے کی گئجائش ہو (جس کے مسائل کتب فقہ میں ذرکور ہیں) اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے لئے خواہ ج کی قربانی ہوخواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا عباس کی اور خیال اور دنبدو نبی میں وسال کا ہونا اور بکرا بکری بھیڑ بھیڑا اور دنبدو نبی میں ایک میں ہونا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینس دوسال کا ہونا اور بکرا بکری بھیڑ بھیڑا اور دنبدو نبی میں ایک سال کی عمر ہونا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی میں سات جسے ہوسکتے ہیں۔

ج میں جو جانور ذرئے کئے جاتے ہیں قرآن مجید میں اس کا نام حدی رکھا ہے جس شخص نے تتے یا قران کیا ہواس پر قربانی کرناواجب ہے یہ قربانی دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کوکی دن کر دی جائے بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے کے بعد ذرج کیا تو ایک قربانی مزید داجب ہوگی جے دم جنایت کہتے ہیں قران اور تتے کی حدی ذرج کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کرئے اس کی خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا ، جس نے جج افراد کیا ہواس کے لئے حدی کا جانور ذرئے کرنامستی ہے۔

فَکُلُو ا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ (سوان مِن سے کھاؤاورمصيبت زودي کو کھلاؤ) جَ مِن جو قربانيال کی جاتی ہيں ان ميں ايک تنع اور قران کی قربانی ہے دوسرے دم جنايت ہے تيسرے دم احصار ہے اور چو تخفی قربانی ہے ان ميں سے جودم جنايت اور دم احصار ہے اس ميں سے صرف فقراء اور مساكين ہى کھا سكتے ہيں نظر بانی والاخود کھا سكتا ہے نہ الى وعيال کو کھلا سكتا ہے اور نہ كى صاحب نصاب کواس ميں سے دينا جائز ہے اور ضروری نہيں ہے كہ يہ گوشت حرم كے مساكين ہى کو ديا جائے البت حرم كے فقراء کودينا افسل ہے جمتے اور قران کی قربانی اور جج کی نفلی قربانی سے خود کھانا 'اہال و عيال کو کھلا نا دوست احباب کودينا ہے سب نصرف يہ کہ جائز ہے بلکہ ستحب ہے ہی تھم اس قربانی کا ہے جو صاحب نصاب ساری دنیا میں کرتے ہیں جس حدى کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس حدى کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس حدى کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس حدى کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس حدى کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا میں خود کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا میں خود کی کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے اس کھلا کی کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے اس کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے دی خوائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو کھیا کو دینا میں کو دینا کو کھیا کو دینا میں کو دینا کو دینا میں کو دینا میں کو دینا میں کو دینا میں کو دینا کو دینا میں کو دینا میں کو دینا کو دینا میں کو دینا کو

تج میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں تقدیم وتا خیر کرنے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اسے دم جنایت کہاجا تا ہے۔

فا کردہ: دم احصار دم شمت اور دم قران اور دم جنایات ان سب کا حدود حرم میں ہی ذم کرنا واجب ہے دم تمتع اور دم قران منی میں ہوناافضل ہے۔

فیم الی قصور انفذهم (پراپی میل کیل کودورکریں) دن تاریخ کی صح کومز دلفہ ہے آئے ہیں اس روزمنی ہیں قربانیاں کی جاتی ہیں جس فیص نے صرف جی افراد کیا ہووہ مزدلفہ ہے آ کر پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے پر حلق کرائے پھر مرمنڈوائے اوراگر جی کی قربانی بھی کرنی ہو (جواس کے لئے مستحب) تو افعنل ہے ہے کہ رمی کرنے بعد پہلے قربانی کرے اس کے بعد پہلے قربانی کرے اس کے بعد حالتی کر اور جواس کے بعد حالتی ہیں اور انجرہ عقبہ کی رمی کرنے اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد حالتی کو مرائی کو مرائی کو مرائی کو مرائی کو مرائی کی مرائی کو دور کرلیں بالوں کا قصر کرنے یعنی کو مرائی کو مرائی کو مرائی کو مرائی کو مرائی کی مرائی کو مرائی کی کرائے والوں کے لئے تین بار اور قصر کرنے والوں کے لئے ایک بار رحمت کی دعا دی پورے سرکے بالوں کو کاٹ دے اور سے کا کر مرخہ منڈ اسے اور قصر لیخی بال کائے کو افتیار کرنے قو اس میں بھی بورے سرکے بالوں کو کاٹ دے اور سے کا لئے دینا اس وقت معتبر ہے جبکہ بال بڑے بول کو افتیار کرنے قو اس میں بھی بورے سرکے بالوں کو کاٹ دے اور سے کال کٹ جا کر اس اگراشنے بڑے بال نہوں جوا کی لیبائی کے بقدر کر سے سے میں تو پر حالی ہو کہی چوائی ہو کے کے احرام سے نگانے والے کے لئے افعال ہے کہی ہو موائی ہو تھر کے بھی مرفو تھر جاتی ہوں ہوا کے لئے افعال ہے کہی ہو تھی ہو کہی پورے اگر جہد دوحرم سے میں کی جگر بھی جھی طن ہے تھی بی تو کہی ہو موائی ہو تھر کی اس کی جگر بھی جھی لینا چا ہے کہی ہو موائی ہو تھی ہو تو دینا اور کی جھر موافی وی کی جھر موافی وی خوائی ہو تھرکی ناور میں میں کی جگر بھی جھی کو دینا اور کی جھر کی جاتر ام سے نگانے کہی کے کہی مرمو تھ دینا اور کی گرائی میں کی جگر بھی کھی کی کی جگر کی کی جگر موافی کے کہی کی کی جگر کرنا درست ہے اور رہ بھی بھی کی کی جھر موافی دینا اور کی گرنا ور میں موائی یا قصر کرنا درست ہے اور رہ بھی بھی کھی کی کے کہی مرمو تھ دینا اور بھی کھی کو کی بھی کی کی جگر کی کھی کو کے کو کو کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی کے کو کھی کی کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کے کہ کو کھی کو کے کو کھی کرنا درست ہے اور رہ بھی کی کھی کی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کرنا درست ہے اور کی بھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کرنا دو سے کو کھی کی کو کھی کرنا درست کے کو کھی

تنبیہہ : اوگوں نے یہ جوطریقہ اختیار کردکھا ہے کہ تج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دو چارجگہ سے چند بال
کو الیتے ہیں یہ طریقہ آنخضرت علی سے اور آپ کے محابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کرنے سے احرام سے
نہیں نکلنا پورے سرکا طلق کرے یا کم از کم چوتھائی سرسے ایک پورے کے برابر لمبائی میں بال کاٹ دے اگر ایسانہ کیا تو
برابر احرام ہی میں رہے گا۔ اور چونکہ ایسے خض کا احرام برستور باتی رہے گا اس لئے سلے ہوئے کپڑے پہن لینا یا خوشبولگانا
یاناخن کا ٹنایا سرکے علاوہ کی اور جگہ کے بال مونڈ ٹایا کا ٹنا احرام کی جنایات میں شار ہوگا۔

وَلَيْوُفُولُو اللّهُورَهُمُ (اورا پی نذروں کو پوری کریں) اس میں نذریں پوری کرنے کا تھم فرمایا ہے جس کی عبادت
کی نذر مان لی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے نماز کی روزے کی ججرہ کی عمرہ کی صدقہ کرنے کی تربانی کی جو بھی نذر مان لے جائے اس کا پوری کرے سور مُ هَلُ اَتّٰی عَلَی الْاِنْسَانَ میں ابرار لیخی نیک بندوں کی جو تعریف فرمائی ہے اس میں ہے کہ یُوفُونُ بالبَّدُر وَیَحَافُونُ یَوْمًا کَانَ هَرُّهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن میں ہے کہ یُوفُونُ بالبَّدُر وَیَحَافُونُ یَوْمًا کَانَ هَرُّهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن ہے ورج کی نذرکر سے ڈرتے ہیں جس دن کی خی عام ہوگی) جولوگ ج کوجاتے ہیں ان میں سے بعض کا تو ج وہی ہوتا ہے جوج کی نذر کر کے واجب کرلیا تھا اور بعض لوگ عربے کرنے کی نذر میں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر کی مان لیتے ہیں اس لئے احکام ج کے ذیل میں ایفائے نذر میں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر ایوری کرنے کا بھی بھی خرم درادیا۔

وَلَيْطُوّ اَوْلَ بِالْبَيْتِ الْمَعِينِي (اور بيت عَيْق كاطواف كريس) بيت عَيْق كعبشريف كے نامول سے ايك نام ہے سنن الرق على ہے كہ اللہ تعالى نے كعبہ ترفى على ہے كہ دھنرت عبداللہ بن زير رضى اللہ عنہ نے آ خضرت ہر ورعالم عليہ كا ارشاد قال كيا ہے كہ اللہ تعالى نے كعبہ شریف كا نام عقیق لينى آزاداس لئے رکھا ہے كہ اسے يو ہوں سركتوں ہے محفوظ فر مایا ہے كوئى جاہراور ظالم اس پر عن الب نہيں ہوسكا يو و حديث مرفوع ہے نيز حضرت ابن عباس اور حضرت كا ہم ہے بھی اليما ہى معقول ہے جي ميں تين فرائش عن اول جي كا احرام با ندھ نا دوسر ہے جي كا اجرام با ندھ كر ذوالحجہ كي نویں تاریخ كوزوال كے بعد ہے كيكر من صادق ہے بہلے كہا كہ كہ بھی وقت عرفات ميں موجود ہونا 'جے وقوف عرفات كہا جا تا ہے 'تيسرے وقوف عرفات كے بعد طواف كر تا ور كہا جا تا ہے 'تيسرے وقوف عرفات كے بعد طواف كر تا ور محفواف كرتا ور مواف كرتا ہوں ہے ہے بعد طواف تر تيب مصنون كے مطابق دسویں ذى الحجہ كو جمرہ عقبہ كى رئ اور طواف فرض بھی کہا جا تا ہے 'معسرین نے فر مایا ہے كہ اس آ بیت میں طواف تر تیب مسنون کے مطابق دسویں ذى الحجہ كو جمرہ عقبہ كى رئ اور فواف فرض بھی جا تا ہے 'معد کرنا چاہئے 'رسول اللہ علی ہے بیطواف تر تیب مسنون کے مطابق دسویں ذى الحجہ كو جمرہ عقبہ كى رئ اور واجہ نے اور پہلے طواف زیارت كر لے پھر من علی آ كر دى اور ذى اور طاق تر تيب كے بعد كرنا چاہئے 'رسول اللہ علی ہو اور تا ہوں ہوں اور کی ہوا جائے اور پہلے طواف زیارت كر لے پھر من اللہ علی ہوات کے اور کے بعد كیا ہو بجوری شروی مارہ ہوں اور کی ہوا ہوں ہوں اور کی ہوری کے بغیر بارہ تاریخ میں رات میں یا دن میں ادا کر لیا جائے۔ اگر كی ایک بھی ہو وائے گا۔ کا مورج غروب ہونے كے بعد كیا جو جوری شروی معتبر ہو وہ مورد بھی اور کیا ہور ہو ہے گا۔ کا مورج غروب ہونے کے بعد كیا جو جوری شروی عام معتبر ہو وہ مورد ہور اور ہے ہوگا كين ادا گھر بھی ہو جائے گا۔ کا مورج غروب ہونے کے بعد كیا جو جوری شروی عام معتبر ہو وہ مورد ہو العمال کیا کیا دور کے گا۔ کا مورج غروب ہونے کے بعد کیا جو جوری شروی عام معتبر ہو وہ مورد ہو کیا گوری کے بعد کیا جو جوری شروی کے بعد کیا ہو جوری شروی کے بعد کیا جو کیا ہو کہ کیا ہوں کیا ہو کیا

طواف زیارت چوڑنے یا چوٹے کی تلائی کمی بھی بدل یا دم سے نہیں ہوسکتی ، ہاں اگرکوئی شخص وقوف عرفات کے بعد مرگیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کردی کہ میرانج پورا کردیا جائے تو طواف زیارت کے بدلے پورا ایک بدنہ لینی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذیح کر کے مسکینوں کودے دیں۔ جج میں ایک طواف مسنون ہاوروہ طواف قدوم ہے جو میقات کے باہر سے آئے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف ودائ ہے جو طواف زیارت کرنے بعد مکم معظمہ سے روائل کے وقت کیا جاتا ہے میطواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور حل سے باہر رہے ہیں ان طوافوں کے علاوہ جتنے چاہے نفلی طواف کرئے البت اگر کمی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو نذر پورا کرنا واجب ب

ہو جائے گا' ہرطواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر حجر اسود سے شروع کرے اور اسی پرختم کرے تفصیلی مسائل حج کی كتابول ميں لكھے ہوئے ہيں۔

فا ككره: طواف زيارت اگر باره تاريخ كاندراندرادانبين كيا توزندگي مين جب بهي بهي اداكر بي ادا روجائ گالیکن جب تک طواف نہ کرے گا بیوی ہے میل ملاہ حرام رہے گا اگر کوئی الی حرکت کر لی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہےتو جنایت شار ہوگی اور بعض صورتوں میں بکری اور بعض صورتوں میں بدنہ واجب ہوگا اگر حلق کرنے کے بعد طواف كرنے سے پہلے ايك ہى مجلس ميں متعدد مرتبہ جماع كيا تو ايك ہى دم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں ميں جماع كيا تو ہر مجلس کے جماع پر علیحدہ علیحدہ دم ہے۔

ذلك ومن يُعظِمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِنْدُ رَيِّهُ وَاجْلَتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ بدبات موچی اور چوش الله کی حرمات کی تعظیم کرے گاتوبیاس کے دب کے زویک اس کیلئے بہتر ہے اور تبہارے لئے جو یا سے حلال کئے گئے الْأِمَايُتُكُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواالِرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَـُولَ الزُّوْرِكُ سوائے ان کے جو جمہیں پڑھ کر سا دیے گئے ہیں سوتم گندگی سے لینی بنوں سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو حُنْفَآءُ لِلهِ غَيْرُمُشُوكِيْنَ بِهِ وَمَنْ يُشُولِكُ بِاللهِ فَكَاتَبًا خَرَصَ السَّمَاءُ ال طرح الله كاطرف بقط وع مواس كرماته شرك كرف واليند مؤاوج فحض الله كرماته شرك كرما كل مثال الى ب جيها كما مان ب فَتُنْطَفُنُ الطَّيْرُ أَوْتُهُوى بِهِ الرِّيْحُ فِي مُكَانِ سَحِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شِعَابِرَ گر پڑا پھر پر عدوں نے اس کی یوٹیاں نوچ لیس یا اسے ہوانے اڑا کر کسی دور جگہ جا کرفیک دے۔ یہ بات ہوچکی اور جو خض اللہ کے شعائر اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ يَعِلُهَا کی تعظیم کرے سو یہ دلول کے تفویٰ کی بات ہے۔ تمہارے لئے ان میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں پھر ان کا الى البيت العتنق پنجا ہے بیت عتبق ک

الله تعالی کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم نثرک اور جھوٹ سے نجيخ كى تاكيد برمشرك كى مثال جانوروں كے فوائد كا تذكره قصين دونون أيون كروع من جولفظ ذالك جاسك بارك من صاحب روح المعانى فرماتي من كد سورة الحسيم

یہ اسم اشارہ فصل بین الکلامین یا کلام واحد کی دو وجوہ بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا 'یہ ایسا ہی ہے جیسے بات کرتے موئے کہتے ہیں کدیہ بات تو ہو پھی اب آئندہ بات سنؤ پھر ایک قول بیٹھی لکھا کہ یہاں لفظ امتشلوا محذوف ہے اور مطلب يه بي كرجو كي يهلي بيان بواب الريمل كرو وَمَن يُعَظِّم حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ (اورجس فض في الله كرمات كي تعظيم كري تووه اس كرب كے پاس اس كے لئے بہتر ہے) لفظ حرمات كى جع ب صاحب روح المعانى لكھتے ہيں كرحمت سے ہروہ چيز مراد ہے جس كاشر عااحر ام كرنے كاتھم ديا گيا ہے تمام احكام شرعيه جن كابندول كو عم دیا گیا ہے (خواہ جے سے متعلق ہوخواہ دوسری عبادات سے )ان سب کا احترام کرنالازم ہے۔اورسب سے برااحترام یہ ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرے اور اخلاص کے ساتھ تھم کے مطابق عمل کرے اس کے عموم میں نماز روزہ کا احترام علم وين كاحترام اورسار اعمال ديديه كاحترام آجاتا بحضرت ابن عباس رضى الله عنهان فرمايا كدحج مين جوحرمات بين وہ یہ بیں گناہ نہ کرے۔ لڑائی جھڑے سے پر ہیز کرے۔ میاں بیوی والے تعلق کوکام میں ندلائے۔ خشکی کا شکار نہ کرنے احرام کی خلاف ورزیاں ندکرے جو خض الله کی حرمات کی تعظیم کرے گانفع میں رہے گا الله تعالی اس کے اعمال کی قدر دانی فرمائے گااور قیامت کے دن ان پراجروثواب دےگا۔

وَأُحِلَتُ لَكُمُ الْاَنْعَامِ (اورتمهارے لئے چویائے طال کرویئے گئے یعنی ان کے فرج کرنے اور کھانے کی اجازت دی گئے ہے) الله مَا يُتلى عَلَيْكُمُ ( مرجن كي تم پر الاوت كي كئ) ليني جس كابيان قر إن كريم كي دوسرى آيات میں پڑھ کر سنادیا گیا ہے یہ بیان سورہ بقرہ اور سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں ہے۔ اور رسول اللہ علی کے زبانی بھی اس کی تفصیل بنادی گئ ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکریہ بتانے کے لئے ہے کہ حلال جانورجنہیں عام طور پر ذی کرے کھاتے ہیں (مثلا اونٹ کائے عرا بھیز دنبہ) احرام میں ان کے ذی کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔

فَسَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْفَانِ (سوم تا الله كاسے يعنى بنول سے بچو) مشركين جانورول كو بنول كے تقرب كے لئے ذریح کرتے تھے اور بیان کے نزویک بنوں کی عبادت تھی اس لئے فرمایا کہ حلال جانوروں کو کھاؤ پیؤلیکن بنوں کی عبادت میں استعال نہ کرو۔ نہ دیوی دیوتا اور بتوں کے لئے ذرج کر واور نہ ذرج کرنے کے بعد ان کے گوشت کا ان پر چر صاواچ هاؤ \_حصرت ابراجيم عليه السلام نے تو حيد سكھائي تھي اور قرباني كي ابتداء كي تھي اور بيقر باني صرف الله كي رضا كيلئ تھی لیکن بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بتوں کیلئے احرام باندھتے تھے اور ان کے تقرب کیلئے جانوروں کوذئ کرتے تے اور تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ کا اضافہ کرتے تھے اور یوں کہتے ہیں الا شریک مولک اس لئے ج کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کیلئے ہے غیراللہ کے لئے ذریح کرنے کے واسطے نہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّوْدِ (اورجمونی بات سے بچ )اس میں برطرح کے جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمادیا۔ جھوٹی بات

جموئی خبر جموئی فتم جموناوعده سب سے پخافرض ہے جموث سے بچنے کا تھم توعام ہے لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کو کا ذکر اس لئے فرمایا کہ شرکین عرب جو شرک کر کے کام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی تحلیل اور تحریم بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کدہ کی آیت مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِیْدُوّ وَ اَلا سَآئِیَةِ (اللیہ) کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کہ دہ کی این اللہ تعلیٰ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھوانوارالیان جس

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله علیہ فی کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکرا پ کھڑے ہوگئا اور تین بار فر مایا کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فر مائی فی انجتنب و اللہ خسس مِنَ الاؤندانِ وَاجْتَنبُ وُ الوَّوْ حَنفاءَ لِلّٰهِ عَيْرَ بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فر مائی فی الجہ تندوں سے اور جھوٹی بات سے بچتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف جھے ہوئے رہولیعن عقیدہ بھی تو حید کار کھواورا عمال بھی اس کے عمل بی اس کا مطابق انجام دو۔ شرک سے دور رہو۔

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا و مَن یُشُوک بِاللهِ فَکَاتَمَا خَوْ مِنَ السَّمَآءِ (الایة) یعی جوش الله کے ساتھ شرک کرے اسکی ایسی مثال ہے جیے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور پر ندے اسے ای لیس اور اس کی ہو ٹیاں نوی نوی کر کھا جا ئیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کو یہ کہ جیے کی شخص کو جوااڑا کر لے جائے اور کی دور در از جگہ میں لے جا کر چینک دے علامہ بغوی نے معالم النز بل ج ۲۸۱ میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص گرے اور پر ندے ایک کر اور نوی نوج کر اس کی ہو ٹیاں کھا لیس یا جیسے جوااڑا کر لے جائے اور کی دور جگہ لے جا کر پھینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور وہ لا کہ بی ہو گر اس کی ہو ٹیاں کھا لیس یا جیسے جوااڑا کر لے جائے اور کی دور جگہ لے جا کر پھینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور وہ لا کہ اللہ ہلاک ہی ہو کر رہے گا اس کی خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی آخر ت پر باد ہے اس کے لئے عذا ب دوز خ ہے اللہ ان یَشُو بَ عِبنُ اللہ کھور و احدن قبل مو ته احقر کو جن میں آئیت کی ایک تقریر یوں سجھ میں آئی ہے کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے وہ بہت سے معبود دوں کو مانتا ہے اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے ان کا اس پر تسلط ہوتا ہے جو اس نے خو وہ بی دے میار کے میار ہما ہوتا ہے دہ بہت سے معبود دوں کو مانتا ہے اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے ان کا اس پر تسلط ہوتا ہے جو اس نے خو وہ بی دے اس کی تکہ یوئی کر لی ہے اور آئی سی بانٹ لیا ہے ایہ جو اس کے خو وہ بی ہا ہوں کے خور بی سے امیدر کھنا کہ شرک کوچوڑ کر جھی تو حید پر آئے گا اس کا کوئی موقع نہیں۔

اور یفر مایا کن مشرک کی ایسی مثال ہے 'جیسے کی کو ہوا اڑا کرلے جائے اور کسی دور دراز جگہ میں لے جاکر پیک دے 'اس کے بارے میں ذہن میں یوں آیا کہ سورہ انعام میں جو تک الّٰذِی اسْتَهُوَ تُهُ الشَّیَاطِیْنُ فِی الْاَرْضِ حَیْرَانَ لَاَ اَسْتَهُو تُهُ الشَّیَاطِیْنُ فِی الْاَرْضِ حَیْرَانَ لَاَ اَسْتَهُو تُهُ الشَّیَاطِیْنُ فِی الْاَرْضِ حَیْرَانَ اَلَٰ اَلْمُدَی اَتِنَا فَر مایا ہے ہیاں یفر مایا ہے کہ ہوا اڑا کر لے گئی اور کہیں دور دراز جگہ لے جاکر ڈال دیاو ہال فر مایا ہے کہ اصحاب صلال اسے ہر طرف سے بلار ہے ہیں جس کسی کی طرف جائے گامزید

گراہی میں پڑے گااوراللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہوگا والعلم عند اللہ الکویم پھرفر مایاذلک (بیبات اس طرح سے ہے) وَمَن یُنعَظِم شَعَائِوَ اللهِ فَانَهَا مِن تَقُوَی الْقُلُوبِ (اور جُوشُ اللہ کے شعار کی تعظیم کرے گاتو بلاشہ بہ قلوب کی تقوی کی بات ہے) اس سے پہلے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی فضیلت بیان فر مائی ۔اس کے بعد اللہ کے شعار کے بارے میں ارشاوفر مایا کہ جوشُ مان کی تعظیم کرے گااس کے بارے میں سے جھ لیا جائے کہ یہ تعظیم کرنا قلوب کے تقوی کی وجہ سے بینی جن لوگوں کے قلوب میں تقوی کی وجہ سے بینی جن لوگوں کے قلوب میں تقوی ہے وہی اللہ کے شعار کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعار بھی داخل ہے ان کی مزید ایمن نے کے لئے مستقل طور پر علیحدہ تھم دیا ہے۔

سورہ بقرہ میں فرمایا ہے اِنَّ الصَّفَاوَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعَآئِدِ اللهِ (بلاشبصفااور مروہ الله کی خاص نشانیول میں سے ہیں) اور سورہ مائدہ میں فرمایا یَا آیُھا الَّذِیْنَ امَنُوْا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللهِ (اسائیان والواللہ کے شعائر کی بے حرمتی شکرو)

جوچزیںعبادات کاذر بعدی ہیں انہیں شعار کہاجاتا ہاں کے عموم میں بہت ی وین چزیں آجاتی ہیں اور بعض حضرات نے ان میں خاص اہمیت والی چیزوں کوشار کرایا ہے۔حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعائر چھ میں (۱) صفامروہ (٢) قربانی کے جانور (٣) ج کے موقعہ پر کنگریاں مارنے کی جگہ (٤) مجدحرام (۵) عرفات (٢) رکن مین جراسود۔ اوران کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان مواقع میں جن افعال کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے انہیں انجام دیا جائے -حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنه دغیرہ سے منقول ہے کہ حج کے تمام مواقع شعائر ہیں ان کے قول کے مطابق منی اور مزدلفہ بھی خاص شعارُ مين شامل موجاتے بين لَكُمْ فِيهَا مَنافِعُ إلَى آجَلِ مُسَمَّى (ان جانورون مين تهارے لئے ايك وقت مقرر تک منافع ہیں) یعن جن جانوروں کو جج یا عمرہ میں ذبح کرنے کے لئے متعین فرمادیا تواب ان سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس سے پہلے ان کا دودھ پینے اور اس پرسواری کرنا اور ان کا اون کاٹ کر کام میں لانا جائز تھا جب اس کے لئے جہت تقرب معین کردی کہ وہ بچ یا عمرہ میں ذبح کئے جائیں گے تواب اس سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں حدی کے جانورساتھ لے جایا کرتے تھے اور انہیں مکہ مرمہ میں یامنی میں ذرج کیا کرتے تھے جج تمتع والافخص جو جانورساتھ لے جاتا تھا کتب فقہ میں اسے متنع سائق الحدی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور اس کا حکم بعض امور میں متنع غیرسائق الحدی سے مختلف ہے۔ حضورا قدس علی ہے جہ الوداع کے موقعہ پر بردی تعداد میں مدی کے جانور پہلے سے ایک صحابی (ناجیہ اللمی رضی الله تعالی عنه ) کی نگرانی میں بھیج دیئے تھے اور بہت سے جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ پمن سے لے کر آئے تھے بیسو اونٹ ہو گئے تھے جنہیں رسول اللہ علیہ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منی میں نحر فر مایا 'تمتع اور قران والے پراگر چہ ا یک ہی دم واجب ہے لیکن جتنے بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذیح کردیئے جائیں افضل ہے جج افرادوالے پر جج کی قربانی واجب نہیں لیکن اس کے لئے بھی مستحب ہے کہ قربانی کرے صرف عمرہ کیا جائے تو اس میں قربانی واجب نہیں لیکن جتنے

بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذی کردئے جائیں افضل ہے اس کے باوجودرسول اللہ عظیم قالحد بیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور لے تھے جنہیں احصار ہوجائے پروہیں ذیح فرمادیا۔

جب کسی جانورکو ہدی کے لئے متعین کردیا تو اب نہ اس کا دودھ نکا لے نہ اون کائے اور نہ اس پر سواری کرئے ہاں اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے جانور کے اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پر سوار ہوسکتا ہے ہدی کے جانور کے مقنول میں اگر دودھ آتر نا بند ہوجائے اور جس جانور کو ہدی مقنول میں اگر دودھ آتر نا بند ہوجائے اور جس جانور کو ہدی کے لئے متعین کردیا ذرج کے بعد اسکی جمول اور باگ سب کوصد قد کردئے اور گوشت کا لینے والے کی اجرت بھی اس میں سے نہ دے بلکہ اپنے پاس سے اداکرے بہی تھم عام قربانی کے جانور کا ہے۔

فَمْ مَحِلُهُا آلِی الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ (پھران جانورول کون کرنے گی جگہ البیت العیق کے زویہ ہے) البیت العیق سے پوراحرم مراد ہے حرم میں جس جگہ بھی جی یا عرہ سے متعلق جانورون کردے اس کی ادا یکی ہوجائے گی خارج حرم ان جانوروں کا ذرج کرنا درست نہیں ہے دم احسار کے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَکُم حَتّی یَدُلُغَ الْهَدُیُ حَمْلًا فَر مایا ہے اوراحرام میں شکار کرنے پر جوجانور شکار کے موض ذرج کیا جائے اس کے بارے میں هَدْیًا بَالِغَ الْکَفْبَة فرمایا ہے اور احرام میں شکار کرنے پر جوجانور شکار کے موض ذرج کیا جائے اس کے بارے میں هَدْیًا بَالِغَ الْکَفْبَة فرمایا ہے اور رہاں بھی عام حدایا کے بارے میں فَمَّ مَحِلُهَ آلِکی الْبَیْتِ الْمَعَیْقِ فرمایا ہے۔

مسئلہ: اگر مدی نقلی ہواور وہ راستہ میں ہلاک ہونے لگے تواسے میں ذکے کروے اور اسے نشان لگا کرفقراء کیلئے چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی چپل لے اور اسے خون میں بھر کچھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی چپل لے اور اسے خون میں بھر کر جانور کی گردن پر ماردے تاکہ خون بھیل جائے اور جم جائے اور لوگ سے بھی لیں کہ یہ بدی کا جانور ہے اور اگر بدی کا وہ جانور استہ میں بلاک ہونے کے جو واجب تھا یا اس میں عیب پیدا ہوجائے جو اوائیگی واجب سے مانع ہوتو دوسرا جانور استے قائم مقام کردے اور اس پہلے والے جانور کا جو چاہے کرے۔

ولِكُلِّ الْمَتْ جَعَلْنَا مُسْكُالِينَ الْمُواالسُمُ اللهِ عَلَى مَا رَزَفَهُ مُّنِ يَهِ يَهُ الْمَنْعُامِرُ اللهُ عَلَى مَا رَزَفَهُ مُّنِ يَهُ عَلَى اللهُ عَامَ ذَرَرِينَ اور برامت كے لئے ہم نے تربانی کرنا مقرر کردیا ہوا الله فیمیتی الله فیمیتی الله کی الله فیمیتی می میتی می میتی الله فیمیتی الله فیمیتی الله فیمیتی الله فیمیتی می میتی می میتی الله فیمیتی الله

# عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنادوجن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں

قصفه مدین: لفظ نسک مفعل کوزن پر ہے جس کی ماضی نسک ہے یہ مادہ مطلق عبادت کیلئے بھی استعال کیا جاتا ہے اور جانور ذن کرنے کیلئے بھی اور کے کے احکام اواکرنے کیلئے بھی جیسا کہ سورہ بقرہ شرے و اَدِ فَا مَنَا سِکَنَا فَر مایا ہے کہاں پر تینوں معنی مراو ہو کئے ہیں ہوسکتا ہے کہ ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں ہوسکتا ہے کہ ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریق مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں ہی اور افعال جے کے معنی میں ہی اور ماقبل خربانی کے معنی میں ہی ایک آئی ہے کے سیاق اور ماقبل سے ارتباط پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی کرنا مراد ہے کیونکہ وَلِکُلِ اُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَکُا کَسُلِمُوا کے ساتھ ہی لِیکُدُو وا اسْسَمَ اللهِ عَلَی مَا دَرَقَعُهُمْ مِنْ اَبِھِیْمَةِ الْاَنْعَامِ فرمایا ہے فَاللَّهُ کُمُ اِللهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اَسُلِمُوا (سوتمہارامعود ایک ہی معبود ہے سواس کی فرما نبر داری کرو) اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جانوروں کے ذرج کرنے میں صرف الله دورہ فالاشریک کی رضاعتھ مودہو)

اس کے بعد محبتین لیمی عاجزی کرنے والوں اور فرما نبرداری اور اطاعت کے ساتھ گردن جھکا دینے والوں کواللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے کا تھم دیا اور ان کے جاراوصاف بیان فرمائے۔

پہلا دصف بیہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کاذکر کیا جاتا ہے (جس میں اس کی ذات وصفات کاذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعدہ اور وعدکا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور دوسرا وصف بیہ بیان فرمایا کہ ان پر جو مصببتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور تیسرا وصف بیہ بیان فرمایا کہ وہ نماز دل کو قائم کرنے والے ہیں اور چوتھا وصف بیہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو پچھانہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں کفظوں کے عموم فرض ذکو قاور صدقات بیان فرمایا کہ دوران میں سے خرج کرنا فقراء اور احباب واصحاب کو دینا میہ ہی اس کے عموم میں داخل ہے۔

# لكن لعتك تنفك وف الن ينال الله محوم اولا دِماؤها ولكن يناله التفوى عناله عناد عناد عناده الله على ما هن كرد و بيشر المعينين و من الله عنادة عناده عنادة ع

## قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے کو کھلاؤ

تفسیس البدن جن ہے بدنہ کی بڑے جانوروں کو بدنہ کہا جاتا ہے امام ابو صنیفہ کے زدیک لفظ بدنہ اون اور گائے دونوں کوشا سل ہے ارشا دفر مایا کہ ہم نے ان کواللہ کے شعائر لیتی دینی یادگاروں اور بڑی نشانیوں میں سے بنادیا ہے ان میں تمہارے لئے خیر ہے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان کے ذریح اور نحر پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

ہے اور معتر وہ ہے جوزبان سے سوال کرلیتا ہے یا لیے ڈھنگ سے سامنے آجا تا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں قانع کی ضرورتوں کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے اور سائل کو بھی اصول شرعیہ کے مطابق وینا جائز ہے سائلین کے لئے بھی پچھ ہدایات ہیں جو عدیث کی کتابوں میں فدکور ہیں۔

کندلیک سَخُونا هَا لَکُمُ لَعَلَّکُمُ تَشُکُووْنَ (اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تہمارے لئے مسخر کردیا یعن قابو میں دیدیا تاکہتم شکراداکرو) یہ جانور تمہاری ملیت ہیں ان پر تمہارا قبضہ ہاور تم انہیں باندھتے ہو کھولتے ہو جہاں چاہتے ہولے جاتے ہوان کا دودھ بھی ہیتے ہو گوشت بھی کھاتے ہوئیداللہ تعالیٰ کی تنجیر ہاس نے تمہارے قابو میں دیدی اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کاشکراداکر تالا زم ہے اگر کوئی جانور کی جائے بگڑ جائے ہٹ کرنے گئے تو تمہارے قابو سے باہر ہوجاتا ہے اس وقت تم اس سے کا مہیں لے سکتے ، تھوڑی دیرے لئے اللہ نے تنجیر ہٹادی تو تم عاجر جھن بن کر کھڑے دہے ہو۔

تُحذَالِکَ سَخَّوَهَا لَکُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمُ (اس طرح الله نان جانوروں كوتهارے لئے مسخر فرمادیا تا كهتم اس پرالله كى برائى بیان كروكه اس نے تم كو مدایت دى) الله تعالى نے ایمان بھی نصیب فرمایا اعمال صالحہ ك مجمى توفيق دى اگر دہ مدایت نددے دیتا تو تم ایمان سے بھی محروم رہتے اوراس كى عبادت سے بھى اور يہ بھى مجھوكم الله تعالى بی نے تہمیں ہدایت دی ہے جانوروں کواللہ بی کے لئے ذرج کرتے ہواگراس کی طرف سے ہدایت نہلی تو مشرک ہو جاتے اور غیراللہ کے لئے ذرج کرتے۔

وَبَشِّوِ الْمُحْسِنِيْنَ (اور محسنين كوبثارت ديد يجح )لفظ محسنين موحدين مخلصين عابدين قانتين ثاكرين سب كوشامل بان سب كوخو مخرى بكران كالمحموت كے بعد خيروخو بي بادر قيامت كدن جنت كادا خله ب

### إِنَّ اللَّهُ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُو إِلَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرِةً

بلاشبہ الله ایمان والوں سے رفع فرما دے گا بلا شبہ الله كى بھى خيانت كرنے والے نا شكرے كو پيندنيس فرماتا

### الله تعالى دشمنول كومثاديكا 'اسے خائن اور كفور يبندنہيں ہيں

قفعه بین : چنو صفحات پہلے اس بات کاذکر تھا کہ دسول اللہ علیہ اپنے سی ابٹہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے کئے تشریف کے تشریف کے مقام صدیبیہ ش آپ کوروک دیا تھا ان لوگوں نے بردی ضد کی اور گوسلی بھی کر لئے تشریف لے کئے تشریف کے کہ آپ اس سال عمرہ کریں آپ نے احصار ہوجانے کی وجہ سے وہیں جانور ذرئے کردیے اورا حرام سے نکل کروا پس مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر آ کندہ سال کے جمیں آپ نے اس عمرہ کی تشنیا لا اور احرام سے نکل کروا پس مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر آ کندہ سال کے جمیں آپ نے اس عمرہ کی تشنیا لا میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین کو تکلیف دیتے ہیں اور آئیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین کو تکلیف دیتے ہیں اور آئیں گے اور جج وعمرہ کریں گے اور جج وعمرہ کریں گے اور جج وعمرہ کریں گے ۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مرمونین امن وامان کے ساتھ چلے پھریں گے اور جج وعمرہ کریں گے ۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مرمونین امن وامان کے ساتھ چلے پھریں گے اور جو وعمرہ کریں گے ۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مرمونین امن وامان کے ساتھ چلے پھریں گے اور جو وعمرہ کریں گے ۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مرمونین میں مکم کرمہ فتح ہوگیا۔

اِنَّ اللهُ لَا يُسجِبُ كُلَّ حَوَّانِ كَفُورٍ (بلاشبالله تعالی کی بھی خیانت کرنے والے ناشکر ہے و پندنہیں فرہاتا) ہم کا فراور شرک خیانت کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے خالق و ہالک وحدہ لاشریک کی عبادت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے وین کو مانے لیکن وہ الیانہیں کرتا لہٰذاوہ بہت بڑا خائن ہے۔ اسی لئے لفظ خوان مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لا یا گیا ہے اور ہر کا فرکفوریعنی ناشکر ابھی ہے پیدا تو فر ما یا اللہ تعالی نے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی اور ان دینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تر اشا ہے نیہ خالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ نمتیں اس کی کھائیں اور اس کے دین سے منہیں لوگوں نے خود تر اشا ہے نیہ خالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ نمتیں اس کی کھائیں اور اس کے دین سے منحرف رہیں اللہ تعالی ان سے محبت نہیں فرما تا 'مشرک اور کا فرسب اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہیں' آخر یہ لوگ مغلوب مول گے اور اللہ کے مومن بندے ہی کا میا ہوں گے۔

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِأَنْهُمْ خُلِمُواْ وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَيْ يُرُولُ الْكِرْيْنَ ان لوگوں کواجاذے دی گی جن سے لااتی کی جاتی ہے۔ سے کہ ان بڑھم کیا گیا اور بلاشہ اللہ ای مدرکرنے پر ضرور قادر ہے ۔ پروگ

جہادی اجازت اوراس کے فوائد اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں،

تفسید و نیاوی اعتبار سے ضعیف سے ان حفرات کے پاس مال بھی نہ تھا اوران میں وہ لوگ بھی سے جومشر کین کے غلام کی جو د نیاوی اعتبار سے ضعیف سے ان حفرات کے پاس مال بھی نہ تھا اوران میں وہ لوگ بھی سے جومشر کین کے غلام سے اور بعض پر دیلی سے مشرکین مکہ ان حضرات کو بہت بہت تکلیف دیے اور بری طرح مارتے بیٹیز سے حتی کہ ان میں بہت سے حضرات جبشہ کو جرت کر گئے اور رسول الشہ علیہ اورو گرصحا ہرام جرت کر کے لمدید منورہ تشریف لے آئے پھر حبشہ کے مہاج بین بھی مدید منورہ بی گئے اور رسول الشہ علیہ اورو گرصا ہرام ہجرت کر کے لمدید منورہ تشریف لے آئے پھر اجازت نہیں تھی دب بدید منورہ بی مسلمان جع ہو گئے اور امن کی جگر ملی گئی اورایک مرکزی جگہ حاصل ہوگئی جس میں اپنا اللہ اجازت نہیں تھی ہوگیا تو استریف کو جرت کر کے جاتھ کہ اورائی مرکزی جگہ حاصل ہوگئی جس میں اپنا اللہ اور بھی ہوگیا تو استریف کو بھر کہ کہا کہ ان کو قول نے اپنا کہ جب بی مسلمان کے جو سے اپنا کہ جس بی اللہ کہ مور کہ بھرت کر دیا ہے بیوگ ضرور ہلاک ہوں گئی اورائی نہ تو حضرت ابو بکرصد این کے کہا کہ ان کو قول نے آپ بی علیہ کہا کہ ان کو قول نے آپ بی تعلیہ کو گئی نے آپ سے شریفہ اُون کی لللہ کئی تھا تھوٹوں نے اپنے بی علیہ کہا کہ ان کی تو ہو گئی کہا کہ ان کی تو کہ کہا کہ ان کی تو کہ کہا کہ ان کی تو کہ کہا کہ ان کی ہو گئی کہا کہ ان کہ ہو گئی تو کہ کہا کہ ان کی دور سے بی سال غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور باذن اللہ سمجھ گیا کہ اب (مشرکین سے ہماری) جنگ ہوگی چنا نچہ بجرت کے دوسرے بی سال غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور پھر سمجھ گیا کہ اب (مشرکین سے ہماری) جنگ تو گئی گئی گئی تا تعداد پر عالب آگے اس کے بعد الگے سال غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا اور پھر تھوڑ ہے ہے مسلمان کا فروں کی تین گئی تو تعداد بی عالب آگے اس کے بعد الگے سال غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا اور پھر

غروات كے مواقع بيش آتے رہاللہ تعالی كو بميشہ سے قدرت ہے كہ جس كى جا ہے مدفر مائے مكمرممين و مسلمانوں کو کا فروں کی ایذاؤں سے محفوظ رکھنے پر قادر تھا اور اس کے بعد بھی اسے قدرت تھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدینه منوره میں آ رام سے رہیں اور دعمن چڑھ کرنہ آئے اوران سے مقابلہ نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ کی حکست کا تقاضا ہوا کہ مسلمان کے جان و مال الله كي راه مين خرج موں اور ان كو بهت زياده تواب ديا جائے۔مشركين مكه نے جوال ايمان سے دشمني كي اور ان كو تكيفين دين اور مكة كرمه چھوڑنے برمجوركيااس كى وجەسرف يقى كدىيە حضرات الله كانام لينته تصالله كواپنارب مانت تتخ وين قو حيد قبول كرايا تفاكسى كابكارًا بجينيس تفاكسي تم كاكوئي جرم نبيس كياتها كافرول كزر يك ان كاصرف بيجرم تفاكهوه الله تعالى كا و حيد ك قائل مو ك اى كوفر ما يا أَلَّـ إِنْ أَخُو جُواْ مِنْ دِيَا رِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُواْ رَبُّنَا اللهُ اللَّهِ اس میں جہاداور قال کی حکمت بیان فرمائی اور بہتایا کہ قال اور جہاد صرف اس است کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے پہلے جومسلمان تھان کے لئے بھی قال مشروع تھابات یہ ہے کہ تفراور اسلام کی ہمیشہ دشمنی رہی ہے اس وجها المراد والمومنول مين الزائيان موتى ربى بين البينا أيان مين حفرات انبياء كرام عليهم الصلوة السلام كي امتول نے کا فروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذریعہ کا فروں کا زورتوڑا ہے بیاللہ جل شایۂ کی سے عادت رہی ہے کہ ایک جماعت کے ذریعدوسری جماعت کودفع فرمایا ہے اگریصورت حال شہوتی تو کفارابل ایمان کی عبادت گاموں کوگرا کرختم كردية\_ يهودنے (جواينے زمانہ ميں مسلمان تھے) دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتلہ كيا اورا پن عبادت گاہوں كو بچايا پھر نصاری کا دورآیا (جوایے زمانے کےمسلمان تھے) انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی اورا پے عبادات فانوں کی حفاظت کی وہ دونوں تومیں اب بھی ہیں لیکن سیر نامحدر سول علیہ کا دین قبول ندکرنے کی وجہ سے کا فرہیں اب است محمدید ہی مسلمان ہے اور تمام کا فروں سے (جن میں یہود ونصاری بھی داخل ہیں) مسلمانوں کی جنگ ہے اگر مسلمان جنگ نہ كرين توان كى معجدين كرا دى جائين جن مين الله تعالى كابهت ذكر كياجاتا ب كافرون كويه كهان كوارا ب كمسلمان اذانیں دیں اور مجدیں بنائیں اوران میں جماعت ہے نمازیں پڑھیں مسلمانوں کے جہاد ہے ڈرتے رہتے ہیں اسلئے دنیاجہاں میں مسجدیں قائم ہیں اور پورے عالم میں برابران کی تعداد بردھ رہی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی شاخ نے ان بندوں کے اوصاف بیان فر مائے جو مکہ مکر مہت نکالے گئے پھر جب انہیں اقتد ارسونیا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی خود بھی نمازیں قائم کیس اور زکو تیں اوا کیس اور دوسروں سے بھی دین پرعمل کرایا عمل کرایا عمل کرایا عمل کرایا عمل کرایا محمل کرایا دو اہتمام فرمایا۔

جن حضرات کے فرکورہ بالا اوصاف بتائے ہیں ان کاسب سے پہلامصداق حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عظم میں بید حضرات مکہ محرمہ سے نکالے گئے اور نہوں نے اپنے زمانہ میں وہ سب کام کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا ہے تغییر

این کیرے بارے بیں اور بہرے اصحاب کے جب کہ ہمارااس کے علاوہ پھے قصور نہا کہ ہم دہ ہم اور بہرے اصحاب کے بارے بیں اور بہرے اصحاب کے بارے بیں اور بہر نہا اللہ کہتے تھے بھر بہریں اللہ نے اللہ کہتے تھے بھر بہریں اللہ نے زبین میں افتدار عطا کیا تو ہم نے نماز قائم کی اور زکو قادا کی اور امر بالمعروف نہی عن الممثل کا فریضہ انجام دیا۔

قرآن مجید کی تصریح کو دیکھواور روافض کی بیہودہ بات کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مضرت عمان مضالت منا منا اللہ عنہ مناز بھی اللہ عنہ ما اور دیگر تمام صحابہ کا فریضے (العیاف باللہ) بیلوگ مشکل سے دو تین صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ سے بہری معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس کی مسلمان کو اقتد ارتھیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اور زکو قبی و سے اور لوگوں کو بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس کی مسلمان کو اقتد ارتو سنجال لیتے ہیں لیکن خود بی نماز نہیں پڑھتے نہ ذکو قادا کرتے ہیں اور نہ لوگوں سے فرائن نہیں کرتے بلکہ ذرائع اللہ عنہ کو گنا ہوں سے فرائع کی ناہوں کے بھیلائے ور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گنا ہوں اللہ غرائے کو گنا ہوں کے بھیلائے ور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گنا ہوں کے بھیلائے ور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گنا ہوں کے بھیلائے ور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گنا ہوں کے کھیلائے ور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کی کہ اگر انہیں گنا ہوں

آ خریں فرمایا کہ وَلِلْ عَاقِبَةُ الْاُمُورُ (اورسب کاموں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے) مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ دکھ تکلیف کا تھا مکہ کرمہ چھوڑنا پڑا پھرای مکہ میں فاتخانہ داخل ہوئے اللہ تعالی شاخہ نے زمین میں اقتدار نفیب فرمایا زمین کے بہت بڑے حصہ پران کی حکومت قائم رہی اور اب بھی دنیا کے بہت حصہ پران کا اقتدار ہے گوافتد ارکے مقتضا برعمل نہیں کرتے۔

سے روکا تو ناراض ہوجا کیں گے اور ملاازم کا طعندویں گے اور ان سے اقتد ارچھن جائے گا۔

سب كانجام الله بى كاختياريس باس فى مسلمانوں كونوب برهايا اقتدار سے نوازا كافرول كے مقابله يل ان كانجام الحجام اور الله الحمد والمنة

# الكُمْ قُلُوكِ يَعْقِلُون بِهِ آوُ اذَان يَهْمَعُون بِهِ آفَ الْأَجْمَارُ اللهِ عَلَى الْرَجْمَارُ اللهِ وَلَهُ اللهِ عَلَى الرَّبِهِ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَهُ وَلِيسَا وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَهُ وَلِيسَانَعُهُ وَالْكُونُ اللّهِ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

#### بلاك شده بستيول كي حالت اور مقام عبرت

ہوئے آج کوئی ان میں جھا کلنے والانہیں ہے۔

انواز البيان جلاشتم

مزیدفر مایا کہ بیلوگ دنیا میں نہیں گھو ہے پھرے؟ (سفراق اُنہوں نے کئے ہیں اور بربادشدہ بستیوں سے گزرے ہیں اور السے محلات اور کنویں انہوں نے دیکھے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوالیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے) اگر عبرت لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب مجھ جاتے اور ان کے کا نوں میں جو موعظت وعبرت کی باشیں پڑتی ہیں اگر انہیں سننے کی طرح سنتے تو عبرت حاصل کر لیتے اور سن ہوئی باتوں کو ان سن نہ کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آ تھوں سے دیکھوں سے دیکھا ضائع ہور ہائے اصل بات سے کہ دل اندھے سے ہوئے ہیں اس لئے سے عبرت لیتے ہیں نہی قبول کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب آجائے کا نقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی بلانے کے نقاضے ہیں عذاب کا انکار کرنامقصود ہے مطلب ان کا بیہ کہ معذاب آنا ہے تو آکیوں نہیں جاتا ہم نقاضا کررہے ہیں پھر بھی عذاب کا ظہور نہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیا لیسی بیں اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آئے گا) اس کے جواب ہیں فرما دیا کہ وکئی ٹی تحلف اللہ وَ عَدَهُ (کما اللہ تعالی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا گراسکے آنے کیلئے جواجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گا عذاب آئے ہیں دیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آنا ہی نہیں ہے۔

پھرفرمایا وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَالُفِ سَنَةٍ مِّمًّا تَعُدُّونَ آور (بلاشبہ آپ کے رب کے زدیک ایک ایادن ہے جوتم لوگوں کے شارکے مطابق ایک ہزارسال کے برابرہوگا) اس میں یہ بتایا کہ نفر کی سزااگر سی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت ہے ہی وہ دن بہت ہخت ہوگا اور دراز ہوگا دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کے عذاب اور مصیبت میں جو مبتلا ہو گئے اس کوسوچ لیں اور غور کرلیں تیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا اور است لیے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے کرلیں حسب فرمان ٹی اکرم علی سورج ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اسکی مرس جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے کرلیں حسب فرمان ٹی اکرم علی ایک میں کو فاصلہ پر ہوگا اور اسکی گئری ہوگا کو اس قدر پہینہ ہوگا کہ بعض کا پہینہ مخفول تک اور بعض کا مرتک اور بعض کا منہ تک ہوگا لیمن پہینہ میں ایسے کھڑے ہوئی جو کو کی شخص نہر میں کھڑ ابویہ پہینہ لگام کی طرح منہ میں تھیں واجو کا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں واغل ہو گئے اور یہ پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ دھادن ہوگا رواہ التر مذی (آیت شریف اور صدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فیٹی یَوْم کَانَ مِقْدَارُهُ حَمُسِیْنَ اَلْفَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِن کَانَ مِقْدَارُهُ حَمُسِیْنَ اَلْفَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِن کُم مقدار بچاس ہزار سال ہوگی)

اس معلوم مواكه قيامت كادن بچإس بزارسال كاموگادونوں باتوں ميں بظامرتعارض معلوم موتا بے كيكن حقيقت

میں تعارض نہیں ہے کونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کی کواپیا معلوم ہوگا کہ حساب تماب میں پچاس ہزار سال گئے اور کی کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک ہزار سال میں حساب سے فارغ ہوگیا 'حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فرمایا امام پہنی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فقل کیا ہے کہ رسول اللہ عقد سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی لمباہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی (مقصد سے قاکہ وہ دن کیسے کئے گا) آب نے فرمایا تم اس ذات کی جسکے قضہ میں میری جان ہے یہ دن موسی پرایسا ہلکا کردیا جائے گا ایک فرض نماز میں جو وقت خرج ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے جب فی یُوم کانَ عِقْدَارُہُ حَمْسِیْنَ الْفَ سَنَةِ موتا ہے اس حیس دریا فت کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی ہی کواس کا علم ہیں جو بات نہیں جانتا سے بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتا۔

آخریس بطورخلاصہ ضمون بالاکو پھر دہرایا اور فرمایا و تھا ین مِنْ قَرْیَةِ (الایۃ) اور کتنی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی
اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کولوٹ کرآتا ہے یعنی دنیا میں جو
مبتلائے عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ قیامت کے دن میری طرف لوٹ کرآئیں گے اور قیامت کے دن اس کے بعد جو کفر کی
مزاملے گی دہ اس کے علاوہ ہوگی۔

# قُلْ يَالِيُهُا النَّاسُ إِنَّهَا أَنَاكُمْ نَنِ يُرْمِينِينَ ﴿ فَالَّذِينَ الْمَوْا وَعَلِمُوا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا الللّلَّالِمُولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي الللَّالِلْمُولُولُوا الللَّالِمُ اللَّاللَّذِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَال

الصّلِاتِ لَهُ مُرِّمَعُفُورَةٌ و رِزْقٌ كُرِيمُ وَالّذِينَ سَعَوْا فِي الْتِنَامُعِ زِيْنَ

ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے اور جن لوگوں نے عاجر کرنے کے لئے جاری آیات کے بارے میں کوشش کی

#### أُولِيكَ أَمْعُبُ الْجِعِيْوِهِ

یہ لوگ دوزخ والے ہیں

#### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

قف مدين : ان آيات ميں رسول الله عليه و كاكم آپ لوگوں كو بتاديں كه ميں ايك ڈرانے والا بى ہوں ، ڈرا نااور واضح طور پرسب كچھ بيان كردينا بيميرا كام ہم منوانا اور ہاتھ پكڑ كرعمل كروانا ميرا كام نہيں اور عذاب لا نابھى ميرا كام نہيں بخص سے عذاب لانے كى جلدى كرنا تمہارى حماقت اور جہالت ہے ميرى دعوت و تبليغ پر جو بھى ايمان لے آئے اور اعمال صالحہ ميں مشخول رہے اس كے لئے مغفرت اور عزت كرزق كى خوش خرى دينا ہوں ميں نذر بھى ہوں اور بشر بھى ہوں

تم اگرایمان نبیس لاتے تواپناانجام سوچ لو۔

پر فر مایا کہ جولوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں لینی ہماری آیات کو بھی جادو بھی شعر بتاتے ہیں اور بھی کہتے ہیں یہ پر ابوں کی کھی ہوئی ہاتیں ہیں اور اس طرح کی ہاتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں (کیونکہ حق واضح ہوجانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور خواہ مخواہ کی جحت بازی کرتے ہیں )

وَمَا آرْسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولٍ وَلانَبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَكُنَّى ٱلْقَي الشَّيْطِنُ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی الیانہیں جھیجا جس کو بیقصہ پیش ندآیا ہو جب اس نے پڑھا تو شیطان نے فيُ أَمْنِيتِيةٌ فَيَنْكُ إِلَاهُ مَا يُلْقِي الشَّيْظِنُ ثُمَّ يُعْكِمُ اللَّهُ الْبِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ سكے يزھنے ميں شبر ذال ديا پھر اللد تعالى شيطان كے ذالے موئے شبهات كوئم كرديتا ہے پھرائي آيات كو محكم كرديتا ہے اور الله عليم ہے عَكِيْرُةُ وَلِيَجْعُلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُورِهُمْ مَّرَضٌ وَالْقَالِسِية م ہے تا کہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوان لوگوں کے لئے آ ز ہائش بنادے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے قُلُوبُهُ مُرْوَاِنَ الْعُلِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ فَقَلِيعُ لَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ ل سخت بین اور بلاشبظم کرنے والے دور کی مخالفت میں بڑے ہوئے بین اور تا کدوہ لوگ زیادہ یقین کرلیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک الَحَقُّ مِنْ رُبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُغَيِّبَ لَهُ قُلُوبُهُ مْرُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا وِالَّذِينَ الْمُنْوْآ ہے جی ہے چرایمان پرزیادہ قائم ہوجائیں چران کے دل اس کی طرف ادر بھی جھک جائیں اور بلاشباللہ ایمان والول کو إلى صِرَاطٍ مُسُتَقِيْمٍ ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ صراط متنقیم کی ہدایت فرما تا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ برابراس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کدان کے پاس اجا تک بغْتَةً أَوْيَاتِيَهُمْ عَنَابِ يَوْمِ عَقِيْمِ ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَيِنِ لِلَّهِ يَعُكُمُ بَيْنَاكُمُ فَالَّذِيْنَ قیامت آجائے یاان کے پاس کی ایسے دن کا عذاب آجائے جس میں کوئی خیرندہواس روز بادشاہی اللہ ہی کیلیے ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گاسوجولوگ مُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَكُنَّ بُوْا رِايْتِنَا ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ نعت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے تفر کیا اور ہماری آیات کو جمطلایا عَاولِكَ لَهُمْ عَذَا الْهِ يُتَّهِيثُ ﴿

سوان کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ہے

حضرات انبیائے کرام میہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے یقین میں پختگی آنااور کا فروں کا شک میں پڑے رہنا

قضد ان آیات میں اللہ شانہ نے رسول عظیہ کوئی دی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کے خافین جو کھے وکتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضرات رسل عظام علیم الصلوۃ وسلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے ان حضرات نے جب اپنے خاطبین کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی تو شیطان نے ان کی قرات اور تلاوت کے بارے میں خاطبین کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شہات ڈال دیے۔ جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا ہے و کے لئے لگی فرور کی المقول فرور کی المورہ انعام میں فرمایا ہے و کے لئے لگی بعضے کہ نو گئی اللہ بعضے دُخوف الْقُولِ غُرور کا اور اور اس طرح بم نے برنی کے لئے ایک دو سرے کی طرف ایس با تیں ڈالتے ہیں جو بظا برخوشمنا ہوتی ہیں ) نیز سورہ اُنعام میں فرمایا وَالَی اللہ بعضے میں کہ وستوں کی طرف ایس میں فرمایا وَانَّ الشَّیاطِیْنَ لَیُو حُونَ اِلٰی اَوْلِیُا آءِ هِمْ لِیُجَادِلُو کُمُ (اور بلا شبہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف ایس میں ڈالتے ہیں تا کہ وہ تم ہے جھڑ اکریں)

 اَلْمُلُکُ یَوْمَفِدْ لِلَّهِ قیامت کے دن صرف الله تعالی ہی کی ہادشا ہی ہوگی اہل دنیا کی مجازی حکومتیں 'سلطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی الله تعالی ہی دونوں جماعتوں (مونین اور کافرین) کے درمیان فیصلہ فرما دےگا۔ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ نعت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات اللہ کو جھٹلایا ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہوگا 'دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا چاہتے اور کفر میں عزت سجھتے ہیں لپندا آنہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گاجس میں بہت زیادہ بخت عذاب ہے اور بہت بڑی ذلت بھی ہے۔

وهما الله ي ذكرنا في تفسير الاية اختاره صاحب روح المعاني حيث قال والمراد بذالك هنا (بالتمني) عند كثير القراءة والآية مسوقة لتسلية النبي عَلَيْكُ بأن السعى في ابطال الآيات امر معهود وانه لسعى مردود' والمعنى وما ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحماله انه اذا قراشيئا من الآيات القي الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرؤه على اولياته ليجادلوه بالباطل ويردوا واما جاء به كما قال تعالى (وان الشيطان ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم) وقال سبحانه (وكذالك جعلنا لكل نبي عنوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) وهذا كقولهم عند سماع قراة الرسول والسيلة (خرم عليكم الميتة) انه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى؛ وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قرائتة عليه الصاؤة والسلام (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ان عيسى عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى (فينسخ الله ما يلقى الشيطان) اي فيطل ما يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي النبي المنافية الرده او بانزال مايرده (ثم يحكم الله آياته) اي ياتي بها محكمة مثبة لا تقبل الردبوجه من الوجوه (روح المعانى ج ١ / ١٤٣) وههنا قصة ذكرها المفسرون وهي قصة الغرانيق قال الرازى في تفسيره هي باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول قال الله تعالى شانه روما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي وقال (سنقرئك فلا تنسى) وقال (لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه) وقال (انا نحن نزلنا الذكرو اناله لحافظون) وقال البيهقي هذه قـصةغير ثابتة من جهة النقل ثم اخذيتكلم في ان رواة هذه القصة مطعونون. (بياس آيت كالقير مين بم نے جوزكركيا بےاسےصاحب روح المعانى نے اختیار کیا ہے کہ آ پ نے کہا ہے اور یہاں اسے پڑھنے سے مراوا کثر قراء کے ہاں یہی ہے اور آ بت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سلی کے لئے لائی گئے ہے کہ آیات کی ابطال کی کوشش پہلے سے موتی چلی آر ہی ہاور میر دود کوشش ہاور معنی ہے ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نی یارسول نہیں بھیجا مگر اس کا حال بیتھا کہ جب وہ آیات تلاوت کرتا تو شیطان ان آیات کے بارے میں اپنے پیروکاروں کوشبہات وخیالات میں مبتلا کرتا تا کہ وہ اس سے فضول جهراكرين اور يغبر جولايا باس كار ديدكرين جيما كالشتعالي في ارشاوفر مايا وان الشيطان ليو حون الى اولياء هم ليجادلو كم اورالله تعالى في فرمايو كذلك جعلنا لكل نبى عدو اشياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرورا اوربياس كاس قول كاطرت بي وانبول في حضورا كرم على الشعليد ولم سع حرم عليكم المية سالوكباكسيات ذبيكوطال كبتاب اوراللدك مار بهو يحورام كبتا ب اور بعض روايات كمطابق أمهول في حضور الدعليوللم سے الكم و ماتعداون من دون الله حصب جهنم عن و كني كك الله كاوه حضرت عيلى علية السلام كى عبادت كى كنى اورفرشتوں كى جى عبادت كى كى (توكيار حضرات بھى جہنم ميں جائيں كے؟) فينسنخ الله ما يلقى الشيطن (پھراللہ تعالی شيطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نتا ہے) لینی پھراللہ تعالی شیطان جوشہات ڈالٹا ہے آئیں باطل کردیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی تر دیدگی ... فقت توفيق ديكريا خودان كى رويدنازل كر كشيطان ك والعصوع شبهاف خم كرديتا ب شم يحكم الله آياته (پراللها في) يات و كلم كرتا ب) يعن افي آیات کو محکم و خابت کرتا ہے کہ می کھاظ ہے وہ مردود بیں ہوتیں۔اور یہال غرایت والاقصہ ہے۔امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں پیقصد گھڑا ہوا ہے اور أنبيس ال يرانبوب في قرآن سنت اوعظل سدداكل قائم كئي بي الله تعالى كارشاد ب- و ما ينطق عن الهوى أن هوا لاوحى يوحى (اورحضوصلى التدعلية وسلم اپئي خوائش ينهيس بولتے وہ ووي ہوتی ہے جوآپ کا طرف نازل کی جاتی ہے۔ اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے سنے قو فک فلاننسي (ہم آپ کو برهات بين وآپ جو ليخ بين) اورالله تعالى كارشاد ب الاياتيه الباطل من بين يليه و لا من خلفه (مسى جانب سياس برباطل بين آسكا) اورالله تعالی کا ارشاد ہے انیا نصص نوانا الذكر و انا له لحافظون (بِشَكْتِم نِي شِيحت نازل كى ہے اور ہم بى اس كي فظ بيل) اور علامة يبيقى رحمة الله علىفرمات بين يدقص القل كاظ عناب نبين بيراب فيراب القصد كداويون يرطعن كاذكركياب)

والكنين هاجروا في سبيل الله في الله في الله في الله في الله في الله والله وال

#### الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کر نیوالوں کے لئے رزق حسن ہے

يه شك الله تعالى لمعاف فرماني والا الوريخشي والا ب

قضعه مين : اسلام كعهداول بين كد كر مدين مسلمانون كوطر حظر حقي تكيفين دى جاتى تقيين جن كي وجد بهت سے صحابة في حيثه كوجرت كي اور بہت سے حضرات في مدينه منورہ كوجرت كي خودرسول الله علين في اور بہت سے حضرات في مدينه منورہ کئي گئي جب مدينه منورہ كر جي مدينه منورہ گئي گئي جب مدينه منورہ كر اسلام بن كيا تو مختلف قبائل اور مختلف علاقوں كے لوگ بھى مدينه منورہ آ گئي حض الله كے لئے وظن کوچيو و ناوطن بين جو كي اموال والملاک گھر جائيداوساز وسامان ہواس سب كوچيو ثر دوسرى جگه جاكر بس جانا اس بين براامتحان ہے بعد بين جولوگ مختلف علاقوں بين مراح بان اس بين براامتحان ہے بعد بين جولوگ مختلف علاقوں بين بحرت كا ثواب بهت زيادہ ہے اور اگر جرت كرنے والامتحول ہوجائے تو اس كامريد ثواب ہوگا اگر متحول نہ ہو جائي ہو بارى ہے بجرت كا ثواب بهت زيادہ ہو اور آگر جرت كرنے والامتحول ہوجائے تو اس كامريد ثواب ہوگا اگر متحول نہ ہو گئي متحول الله في مسئيل الله في موت مرجائے تو الله تعالى الله في مسئيل الله في مسئيل الله في موت مرجائے تو الله تعالى الله بين موت مرجائے الله في مسئيل الله في موت مرجائے الله تعالى انہيں ضرور خرور محدور تو عطافر مائے گا) اور اس سے بہترویے والا ہے کہ کہ متحول ہو گئي الله في مند خلام موجائے الله تعالى الله تو تو الله بين الله في تعلیم موت الله تو الله تعالى الله في تعلى الله تعلى الله تو تو الله بي الله تو تو الله بين الله تو تو الله بين الله تعلى الله تعلى الله تو الله تو الله بين الله تعلى الله تو الله بين الله تعلى الله تو الله بين الله تو تو الله بين الله تعلى الله تو الله بين الله بين الله تو الله بين الله بين الله بين الله بين الله تو الله بين الله بين الله بين الله تو الله بين الله تو الله بين مولكا والد و الله بين الله تو الله بين مولكا والد و الله بين الله بين الله بين مين الله بين منول والله بين مولكا والد و الله بين

جلدی نہیں فرما تا حکت کے مطابق اور اجل مقرر کے موافق سراوے گاشاید کی کواشکال ہوکہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے ک در میان بظاہر فرق ہونا چاہئے لیکن آیت شریف کے ظاہری الفاظ سے مساوات مقہوم ہود ہی ہے بیاشکال وقیح نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالی آنہیں رزق حسن عطافر مائے گابرابری کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کو چتنا بھی ملے گاوہ رزق حسن ہی ہو گااگر چیفر ق مراتب ہو قبال صاحب المربوح نباقبلاعن البحر ان التسویة فی الموعد بالمرزق الحسن الاتدل علی تفضیل فی المعطی والا تسویة فان یکن تفضیل فمن دلیل آخر و ظاهر الشریعة ان المقتول افضل انتھی۔ (صاحب روح المعانی بح سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ رزق حسن کے وعدہ میں برابری دیئے جانے والے کی فضیلت پردلالت نہیں کرتی اور نہ ہی برابری پراگرفنیات ہوتو وہ دو مری دلیل سے ہے۔ اور ظاہر شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتول افضل ہے)

اس کے بعد فرمایا ذلک صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر مخدوف ہے یعنی یہ بات جواو پر بیان ہوئی کے سے طشدہ ہے اللہ تعالی نے جیسا فرمایا ہے وہ ای ہوگا وَ مَنْ عَلَقَبَ بِمِشُلِ مَاعُوُ قِبَ بِهِ (الله ) اور جو خصاس قدر اللہ حالت تعلیف بہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالی ضرور ضروراس کی مد فرمائے گا'اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی بشر طیکہ بدلہ لینے میں برابر کا دھیان رہ یعنی جتنی تعلیف بہنچائی گئی ہواس قدر تعلیف بہنچاسکا ہے اگر کسی نے اتنابی بدلہ لینے کا اختیار تھا پھراس پراس شخص کی طرف سے زیادتی کی گئی جس نے پہلے زیادتی کی ابتداء کی تھی تو اللہ جل شائہ ضرور ضروراس شخص کی مدوفر مائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی آن اللہ کے فور ڈر بلا شباللہ تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے) اللہ تعالی تو معاف فرمادیتا ہے کیکن بندے بدلہ لے لیتے ہیں اگر بند ہے جس کے معاف کردیا کریں تو اللہ تعالی کے ہاں اس کا ثواب یا کیں گے جسا کہ مورۃ شور کی میں فرمایے فائے وُرہ عَلَی اللہ اللہ فائی کے باس اس کا ثواب یا کیں گے جیسا کہ مورۃ شور کی میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَا جُرہُ عَلَی اللہ اللہ اللہ فائی کیادوسلے کی تواس کا اجراللہ یہ ہور کی میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَا جُرہُ وَ عَلَی اللہ اللہ اللہ فائی کیادوسلے کی تواس کا اجراللہ یہ ہورۃ شور کی میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَعَ فَا جُرہُ وَ عَلَی اللہ اللہ اللہ اللہ کیادوسلے کی تواس کا اجراللہ یہ کیادہ ک

ذاك بات الله يُولِجُ اليَّل في النَّه أَر ويُولِجُ النَّها أَر في اليَّيْل وات الله سَمِيْعُ بِهِ النَّها أَر في اليَّيْل وات الله سَمِيْعُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُوالْحُقُ وات ما يَل عُون مِن دُونِهِ هُوالْبَاطِلُ اللهِ اللهُ هُوالْحُقُ وات ما يَل عُون مِن دُونِهِ هُوالْبَاطِلُ بِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَن مِن دُونِهِ هُوالْبَاطِلُ بِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَن مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ الله

# الله تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہر ہے

لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْكُمَّا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُتَكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكُ

ام نے برامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کتے ہیں جن کے مطابق و عبادت کرتے تھے موال امریس وہ آپ سے بھٹراندکریں اورآ پال کواپنے رب کی طرف بلاتے رہیں

اِنْكُ لَعَلَىٰ هُلَّى مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَإِنْ جَادُلُوكَ فَعُلِ اللّهُ اعْلَمْ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾ باشيا بعلى هن مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَإِنْ جَادُلُوكَ فَعُلِ اللّهُ اعْلَمْ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾ باشيا بهاري بي بويده ماست باوراً ريوك آب به بخال ريوان بي الله الله يَعْمُ مُنْ اللّهُ بَعْنُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں۔

قضعه بين مشركين اورديكركافرين جورسول الدعقية كاورا پ كے بيان فرموده اعقادات اوراحكام شرعيه پراعتراض كرتے سے ان بيس بيودونسارى بھى سے بياوگ يوں كہتے سے كہ بيا حكام اورا عمال ہم نے پہلے كى سے نہيں سے آپ كى بتائى ہوئى الىي چزيں بھى ہيں جن كا پرانى امتوں كے اعمال واحكام ميں كوئى ذكر نہيں ماتا 'بيقا كہ جھڑے كرتے رہيں اورا ثكار پر تلےرئے الله جا ساله بنا أن نے ان لوگوں كوجواب ديديا له شكل اُمّة جَعَلْنَا مَنْسَكُاهُم مَّ فَاسِكُوهُ وَ اَلْمَ الملك اورا ثكار پر تلےرئے الله تعالى احم الكي الملك امت كے طريق مقرركر ديے جن كے مطابق وہ عمل كرتے سے الله تعالى احم الحاكم الكي الملك الملك الملك الملك بين ہوا مت كوجو چاہئے تھم فرمائے انبياء ما بقي تعليم السلام كى امتوں كوجوا حكام عطا فرمائے ان يا مان يول كرنے كى ذمدوارى ان پروائل فرمائے ان يا مان پروائل كے الله فرى ني جوا كي ومدوارى ان پروائل من الله ميں ہوائل كو الله كا من شريعت ميں دی پر بیں جوانمياء ما بقی تعلیم السلام كى شريعت ميں بہت سى وہ چزيں ہیں جوانمياء ما بھر الله قوالسلام كى شريعت ميں نہيں ہیں۔

معاندین کا جواب دینے کے بعدار شاوفر مایا فَسَلا بُسَاذِ عُنْکَ فِی الْاَمْوِ (سوده اس امر میں آپ سے جھڑانہ کریں) عائم الانبیاء علی مستقل شریعت کیرتشریف لائے آپ کتشریف لانے پرتمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہوگئے جو شخص آپ کے ارشاد فرموده احکام پراعثر اض کرتا ہے اور جھڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرتا اللہ پراعتراض ہے جو کفر در کفر ہے بیاوی جھڑے بازی سے دور دہیں وَادُعُ اللّٰی رَبِّکَ اِنْکَ لَعَلَی هُدَی مُسَتَقِیْمِ (اور آپ ان کو ایٹ در کفر ہے بیائی کے بیائی ہوگئے ہوئی کہ ایش ایک ایش کا میں لگ ایٹ دبیل کو میں دور ہیں کوئی کھے بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو برایت والاسید صاداستہ ہا گئی ہوئی ہے بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو برایت والاسید صاداستہ بتایا گیا ہے اور اس کن ہونے کا اللہ کی طرف سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے دیا گئی ہے۔

وَإِنُ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ (اوراگريلوگ آپ عِ جَمَّرُ اکرين و آپ فرماد يجئ کهالله تنهار كامول کو بهتر جانتا به ) وه تمهار اعال کی مزاد او ديگامزيد فرمايا الله يُ يَحُدُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِينُمَا كُنتُ مُ فِيهُ وَخُدَاللهُ يَعْدَاللهُ وَاللهُ وَالل

اَلَمُ تَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (احْفاطب كيا تَضِمعلوم نبيكُ بو تَحَالَ اورزين مِن ہاللہ اسب کوجاتا ہے) اِنَّ ذلِک فِی کِتَابِ (بلاشبریہ کتاب میں لکھا ہوا ہے) لین لوح محفوظ میں مرقوم ہے اِنَّ ذلِک عَلَی اللهِ یَسِیْو (بلاشبہیاللہ برآسان ہے) لوح محفوظ میں سب بچھ محفوظ فرمانا اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کوئی مشکر اور معاند یہ نہ سمجھے کہ اتن زیادہ مخلوق کے حالات ایک ہی کتاب میں کیے ہا کیں گے۔

وَيُعْبُلُ فَنَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَهُ يُنِزِلْ يَهُ سُلُطْنًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُونِ يَهِ اللّهِ مَا لَهُ يُنِزِلْ يَهُ سُلُطنًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُونِ يَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کافرقر آن سنتے ہیں توان کے چہروں سےنا گواری محسوس ہوتی ہے

قصديد: ان آيات عنى مشركين كى ترويدفر مائى جاوران كاطريق كاربيان فرمايا جاورساته بى عذاب كاتذكره

بھی فرمایا جوآخرت میں ہوگا۔اول تو بیفرمایا کدیدلوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اوران کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہوئیا لوگ شرک کر کے ظالم ہے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی سز انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے لگے گا تو ان كيلي كوئى بھى مددگارند موگا-

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کافِروں کے چیرے بدل جاتے ہیں اور چیروں پرنا گواری محسوں ہونے لگتی ہے تا گواری کائیمالم ہے کہ جواہل ایمان انہیں ہماری آیات ساتے ہیں ان پر مملد کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی مملد کردیں گے ان کی سے مالت بیان کرنے کے بعد فر مایا کدا ہے ہی عصف آپ ان سے کہدیں کد نیامیں تمہیں نا گواری محسوس ہوتی ہے بیر ہلکی نا گواری ہاس سے برھروہ نا گواری ہوگی جودوز خ میں داخل ہوکر پیش آئے گی دوزخ کی آ گ کاعذاب بہت براعذاب ہے وہ کا فروں کونا گوار ہوگالیکن اس سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگاد نیامیں قرآن س کرجونا گواری ہوتی ہے اس کا تو کچھ غصہ والامند بناكر تدارك كرجعي ليت موآخرت من جوعذاب موكانه ملكاموكا نتنم موكا ننة ابل برداشت موكا دوزخ كي اس آ گ كااللدتعالى نے كافروں سے وعدہ فرمايا ہے يعنی دنيا ميں پہلے سے بتا ديا ہے كەكفرى سزا دوز خ ہےاس سے بھی چھٹارانہ ہوگا۔ وَبِنُسَ الْمَصِيْرُ (اوردوز خ براٹھانہے)

يَأَيُّهُا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ النَّالَيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئ ہے سوتم اسے دھیان سے س لؤ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللوكن يَخْلُقُوْ ذُبُابًا وَلُواجْمَعُوْ لَهُ وَإِنْ يَبُدُلُهُ مُ النُّ بَابُ شَيْئًا لَا يَسُتَنْقِنُ وَهُ وہ برگز کھی بھی پیدائبیں کر سکتے اگر چداس کے لئے وہ سب استھے ہو جائیں اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے طالب بھی کمزوراورمطلوب بھی کمزور کو گوں نے اللہ کی الی تعظیم نہیں کہ جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے بلاشبہ اللہ بردی توت والا ہے

مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال

قصفصيد: غيرالله كاعبادت كرف والول اوران ك معبودول كي بار عين عجيب بات بيان فرمائي اوراس كو

مشل سے تعبیر فرمایا مشل کہاوت کو کہتے ہیں اور بیالی بات ہے جے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا چاہئے۔ مشرکوں کو سامنے بار بار ذکر کرنا چاہئے۔ مشرکوں کو سائٹ باروران سے کہیں کہ خوب دھیان سے سنوتا کہ تمہیں اپنی جمافت اور گراہی کا خوب پیتہ چل جائے۔

ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہواور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو بیا یک بھی بھی پیدا نہیں کر سے سبد ملکر بھی ایک گئی تھی ایک باری ہو تو ہی ہو گئی ہو اس کی عبادت کرنا و ماہ برخوں و ماہ یک اللہ تعالیٰ شائہ اتنی بڑی کا کانات کا خالتی ہے اس کی عبادت چھوڑ کرعا جز خلوق کی عبادت کرنا اور عاجر خلوق سے مرادیں مائٹنا بہت بڑی بے وقوفی ہواور بہت دورکی گراہی ہے۔

عبادت چھوڑ کرعا جز خلوق کی عبادت کرنا اور عاجر خلوق سے مرادیں مائٹنا بہت بڑی بے وقوفی ہواور بہت دورکی گراہی ہے۔

مجھوڑ کرما جز خلوق کی عبادت کرنا و ماہ بی مجبود بنار کھے ہیں بیکھی پیدا تو کیا کرتے آگر کھی ان سے پچھے چھین لے تو اس سے چھرٹ انہیں سے صاحب روں المعانی نے لکھا ہاتی ہی اور ادھر روٹن دانوں سے آجاتی ہوں اور ادھر وٹن دانوں سے آجاتی ہی بیطر کو کھا جاتی ہیں اور ادھر روٹن دانوں سے آجاتی ہیں اور بیہ باطل معبود بے جان عاجز باخل سے بیٹر سان کے سامنے بچھی ٹییں) اپنے خود تراشیدہ معبود دلے جان عاجز باحق تیاں ان کے سامنے بچھی ٹییں) اپنے خود تراشیدہ معبود دل کی حالت خود آئیں اور بیہ باطل معبود بے جان عاجز باحق تیاں ان کے سامنے بچھی ٹییں) اپنے خود تراشیدہ معبود دل کی حالت خود آئی میں اور بیہ باطل معبود ہے جان عاجز کلوق کے سامنے بھی ٹیوں تی مارے خلاق کے سامنے دلیل ہوگائی کی حد کے تاکل ٹیس ہوتے اور اس کی ذات یاک کو بحدہ ٹیس کرتے وہ یوں تی مارے دلیل ہوگائی کی و حد کے تاکل ٹیس ہوتے اور اس کی ذات یاک کو بحدہ ٹیس کرتے وہ یوں تی مارے مارے مارے کھر کے دارے کھر

ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے بحدہ کرتے ہیں۔
صَعف الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ
طالب سے مشرک یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ جیسا عابد
ویسا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں معبود تو ضعیف اس لئے ہیں کہ وہ کھی تک سے مٹھائی بھی نہیں چھڑا سکتے اور اسکی
عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے پیچے لٹھ لئے پھیرتا ہے۔ معبود تو بے جان کمزور ہے ہی اسی کی
عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہودہ ایسی چیز سے نفع کا امیدوار ہے جو
ایٹ پڑھاوے کی چیز کو کھی تک نہیں چھڑا سکتا۔

مَا قَدَرُوُا اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ (لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی و تعظیم نہ کی جو تعظیم اس کی شان کے لائق ہو) اللہ تعالیٰ اپنی ذات وصفات میں یکنا ہے خالق و مالک ہے تنہا عبادت کا مستحق ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دیتا ہے ہر او نجی اور ہلکی سے ہلکی آ واز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وصدہ لا شریک ما نیں اور اس کی ہما م صفات جلیلہ پر ایمان لا تمیں جو قر آن و حدیث میں فہ کور ہیں ایسی ذات وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو صفات جلیلہ پر ایمان لا تعلیم سے بہت بعید ہے اور گراہی ہے جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم خالق کا کنات جل معبود بنالین المثلاث تھے ہیں کہتم خالق کا کنات جل

مجدہ کونہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا دعویٰ کردیتے ہیں کین ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کوشر مکے تھمراتے ہیں۔ یہ ماننااس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے خداتر اش لئے جائیں اور ان کے لئے جانور ذرخ کئے جائیں۔اور ان کو تجدے کئے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا کہاں ہوا اور اس کے شایان شان اس کی تعظیم کہاں ہوئی ؟

الله كَفَوْلُ وَمَ مَنْ الله كَفَوْقُ عَنْ يُدُونُ ( بلاشبه الله تعالى بدى قوت والا م غلبه والا م ) السيقوى وعزيز كوچهور كرضعيف چيزكى عبادت كرناجواس كى مخلوق م بهت بردى محمرانى م ا

الله يفطفى من الكليكة رسكة من الكليكة بوسلاق من الناس إن الله سويع بوسير الله يفي بوسير الله يفي بوسير الله تعالى فرشتوں ميں عبى بلائم الله تعالى في والا به يعلم ما بيني في والو به يعلم ما بيني في الله توجع المؤور الله تعالى الله توجع المؤور الله تام امور لو في بين الله تي بيات الله تام امور لو في بين الله المؤوا و المبحدة و الله على المور الله تام المور لو في بين المؤوا و المبحدة و المؤوا و المبحدة و المرابكة و المعلم المؤوا و المبحدة و المرابكة و المعلم المؤوا و المبحدة و المرابكة و المبحدة و المرابكة و المبحدة و المرابكة و المرابكة و المرابكة و المرابكة و المبحدة المرابكة و المبحدة المرابكة و المرا

## الله تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتاہے وہ سب کچھ جانتاہے

قضف میں: ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہاں نے پی مخلوق میں سے جے چاہ ہے جومرتبددیدیا اور جے چاہا ہیں ہوئے اور برتر کام کے لئے چن لیا 'رسالت اور نبوت بہت ہوا مرتبہ ہے رسول کا کام بیہ کہ اللہ تعالی کے بیغام اور اس کے الحکام اس کے بندوں تک پہنچائے۔فرشتوں کو اللہ تعالی نے سفارت اور رسالت کی بیمز سیخشی کہ ان کے ذریعہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجے اور صحیفے اور کتابیں نازل فرما کیں جنہیں انسانوں میں سے منتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نواز اپھر ان نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچائے جوفرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالی کی طرف سے رسالت سے نواز اپھر ان نبیوں آور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچائے جوفرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس پہنچ فرشتے بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا پیغیر بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جے چاہیہ مرتبہ عطا کیا کسی کوئن نہیں پہنچا کہ یوں سوال کرے کہ فلاں کو کیوں نہیں بنایا 'اللہ سی ہے بصیر ہوہ وہ سب کی با تیں سنتا ہے مرتبہ عطا کیا کسی کوئن نہیں کے نیولوں پر اعتراض کرے سب کے احوال دیکھتا ہے جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا سے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے سب کے احوال دیکھتا ہے جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا سے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا سے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا سے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا سے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا سے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کر سے سب کے احوال دیکھتا ہے دور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کر سب کے احوال دیکھتا ہے دور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کر سب کے احوال دیکھتا ہے دور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کر اس کی میں مور سب کی احوال دیکھتا ہے دی میں مور سب کی اس سب کے احوال دی کوئن نہیں میں مور سب کی اس کی میں مور سب کی احتراض کی مور سب کی احتراض کی مور سب کی اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کی مور سب کی اس کی مور سب کی اس کی مور سب کی اور جواس کے مور سب کی اور جواس کے دور سب کی بیا تھا کہ مور سب کی اس کی مور سب کی اس کی مور سب کی اور جواس کے دور ہوں کی مور سب کی اور کی کی مور سب کی مور سب

گاوہ اس سے بھی باخرے۔ اورجس جس میں اللہ تعالی نے جواستعدادر کھی ہے اسے اس کا بھی پند ہے۔

يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (وه جانتا ہے جو کچھان کے آگے اور جو کچھان کے پیچھے ہے) یعنی اسے انسانوں کے اللہ بچھلے احوال واعمال سب معلوم ہیں۔ وَ اِلَسَى اللهُ تُسرُجَعُ الْاُمُورُ (اور تمام امور اللہ ی کی طرف لوٹے ہیں) اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور آ جربت میں بھی صرف اس کے ارادہ اور مشیت کے مطابق سب کچھ ہوگا اور اس کا تھم چلے گا اور سارے فیصلے اس کے ہونگے اور حق ہونگے۔

يَانَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ازْ كَفُوْا وَاسْجُدُوا (اسائيان والوركوع كرواور بحده كرو) يعنى نماز پرهونماز ميل كونك ركوع بعده دو برسدك بين الله لين الكاف كاخصوص عم ديا جس ميل پورى نماز پر هنه كاهم آگيا وَاغبُدُوا رَبَّكُمُ (اورا پن رب كاعبادت كرو) نماز كعلاوه جود يكرعبادات بين يهم ان سب عبادات كوشامل بوگيا و الْعَفُوا الْعَعْبُورَ (اور فير ك كام كرو) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشامل به اور جانى عبادات اور فرائض واجبات مكارم اخلاق محاسن افعال محاسن كام كرو) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشامل به اور جانى عبادات اور فرائض واجبات مكارم اخلاق محاسن العن الله تعن تمام مامورات بيمل كرت بوت الله تعالى سب كوهم شامل ب لعمد كم تعدد الله تعالى كام يروي كامياب بوجاد) يعنى تمام مامورات بيمل كرت بوت الله تعالى سب كوهم شامل ب لعمد كم تفل حُونَ (تا كرتم كامياب بوجاد) يعنى تمام مامورات بيمل كرت بوت الله تعالى سب كاميابي كي اميدر كوو

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کے نزدیک بیر بیدہ کی آیت ہے اور امام ابوحنیفہ وامام مالک رحمة الله علیهما کے بزدیک اس آیت پر بیدہ تلاوت نہیں ہے فریقین کے دلائل شروح حدیث وشروح فقہ میں مذکور ہیں۔

تفقیدی: لفظ جہاد جہد سے مشتق ہے جم بی زبان میں محنت ومشقت اور کوشش کو جہد کہا جاتا ہے یہ لفظ اپنے عام منی کے اعتبار سے ہراس محنت اور کوشش کوشا مل ہے جو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو جہاد جو قبال یعنی جنگ کرنے کے اعتبار سے ہراس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے مسلمان اپنفس سے جہاد کرتا ہے یعنی فلس کی ناگواریوں کے باوجود نیک کا موں میں لگتا ہے گنا ہوں کو چھوڑتا ہے فلس روڑے اٹھا تا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہودنیا داری کے لئے ہو اتی موقعہ پر نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے 'پوری طرح اس کے نقاضوں کو دبا کرصرف اللہ تعالی کے لئے جو کام کیا ہے سب جہاد ہے۔

هُوَ اجْتِدَاکُمُ (الله تعالی نے تہمیں چن لیا) سابقہ تمام امتوں پرالله تعالی نے تہمیں یعن امت محمد یعلی صاحبها الصلوة والحد حید کوفشیات دی آئیں سیرالانہیاء علی المت ہونے کا شرف حاصل ہواان پرالله تعالی قرآن نازل فرمایا جے باآسانی حفظ کر لیستے ہیں دنیا میں آخر میں آئے اور جنت میں پہلے داخل ہونے سنن ترخی میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے آیت کوئٹ مُخیر اُمّیة اُخو جَتْ لِلنّاسِ کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہتم ستروین امت کو پورا کررہے ہوتم سب امتوں ہے بہتر ہواور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے دیا دہ مرم ہو (قال النسر صدی هذا تحدیث حسن) جب الله تعالی نے اتن بوی فضیلت دی اب اس انعام واگرام اور اجتباء اور اصطفاء کا تقاضا ہے کہ الله تعالی کوین کی خوب بڑھ کرخدمت کریں۔

دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَوَج (الله نع مرتبهار دين مِن تَكَانبين فرماكَ) يهمي الله تعالى كابهت

رات دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں ان میں بیآ سانی رکھی گئی کہ فجر ظہرتک کوئی فرض نہیں اور ظہر سے عصر تک

کوئی فرض نماز نہیں ہے بیہ پورا وقت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم و تعلم کے لئے فارغ ہے پھر عشاء سے فجر تک کوئی

نماز فرض نہیں ہے بیہ وقت آ رام وراحت اور سونے کے لئے ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول

فرض اور واجب اور سنن مؤکدہ صرف بتیں رکعتیں ہیں سنر میں فرض نماز چار رکعتوں کے بدلے دور کعتیں کردی گئی

ہیں اور مریض کو حسب طاقت نماز اواکرنے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہوکر نہ پڑھ سے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ

کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے وضوا ور شل کوئی مشکل کام نہیں شھنڈ ہے پانی سے وضو کر ہے تو اس کا

و اس مزید ہے آگر پانی نہ ہوتو یا پانی تو ہولیکن مرض کی وجہ سے استعال پر قدرت نہ ہوتو عسل ووضو دونوں کی جگہم کم کر بیٹ ہے حلال جانوروں اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نجس چیزوں اور ای جانوروں کے کھانے ہے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے جانوروں کے کھانے ہے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے خلوروں کے کھانے سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے خلوروں کے کھانے سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے خلوروں کے کھانے بی آ دم کا بھلا ہے۔

جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دشمن چڑھ آئیں فرض عین ہوجاتا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور

دوسرے مسلمان مردوں عوتوں بچوں کی حفاظت کا مسلہ در پیش ہوجا تا ہے پھر اگر جہاد میں شہید ہوجائے تو اس کا اتنا بردا مرتبہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

یادر ہے کہ دین کے آسان ہونے اور دین میں نگی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کی ٹل کے کرنے میں پھھ بھی تکلیف نہ ہواور ساری چیزیں حلال ہوں اور جو جی چاہے کرلیا کریں' اگر ایسا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھنا دشوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کاروبار کا خاص وقت ہوتا ہے اور نہ ترام وحلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام بی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس پڑمل کرنا چاہے تو کرسکتا ہے' آج کل ایسے بے پڑھے مجتھدین نکل آئے ہیں جو سود تمار حرام گوشت کھانے اور صریح گنا ہوں کے ارتکاب کو جائز کہدر ہے ہیں اور دلیل میہ دیتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے کہ لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشن ہیں' جولوگ قرآن کے حامل ہیں اور اسلام کے عالم ہیں ان کے چاس جو جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عامہ آسلمین کو جانے دیتے ہیں' عوام کو سمجھ لینا چاہئے کہ بیان کے ہمدر دنہیں ہے ان کی آخرت تاہ کرنے کہام میں گے ہوئے ہیں

قال البغوى في معالم التنزيل ج٣/٠٠٣ معناه ان المومن لا يبتلى بشئى من الذنوب الاجعل الله له منه مخر جابعضها بالتوبة وبعضها بر دالمطالم والقصاص وبعضها بانواع الكفارات فليس في دين الاسلام مالا يجد العبد سبيلا الى الخلاص من العقاب فيه وقيل من ضيق في اوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج اذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا وقال مقاتل يعنى الرخص عندالضرورات كقصر الصلوة في السفر والتيمم عند فقد الماء واكل السميتة عند الضرورة و الافطار في السفر والمرض والصلوة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروى عن ابن عباس انه قال الحرج ما كان على بني السرائيل من الاعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الامة ملة ابيكم ابر اهيم (علامة ملة ابيكم عند فقد الماء المدنوى رحمة التعليم عالم التربيل به المرافق في المرافق في المرافق وروك عن المرافق في المرافق وروك الله المرافق وروك عن المرافق و ا

ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے و فسی هذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے و فسی هذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھا) کے ما قال تعالیٰ یا تُنهَا اللہ نِینَ اَمْنُوْاْ الله حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُونُنَّ اللّا وَاَنْتُمُ مُسلِمُونَ اس نام اور لقب پر چتنا بھی فخر کریں کم ہے اوراس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سچے بیکے فرماں بردار بن کر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کودل و جان سے مانیں اور خوشی و بثاشت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفرين نے فرمايا ہے كه سَمَّا تُحَمُّ الْمُسْلِمِيْنَ مِين فرم فوع مشرّب حضرت ابراہيم عليه السلام كى طرف راجع ہے اور مطلب سے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارا نام ' دمسلمین'' رکھ دیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اساعیل علیهما السلام دونوں کی دعانقل کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ رَبَّنَا وَاجْعَلُنَا مُسُلِمَيُنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَّکَ اور چونکه ان کی بدوعا قرآن مجید میں منقول ہے لہٰذااس اعتبار سے انہوں نے اس قرآن میں بھی جمہیں مسلمین کا لقب ویالیکن اس میں تکلف ہے تھوڑی ی تاویل کرنی پڑتی ہے لیک کوئ الرّسول شھیدًا عَلَیْکُمُ وَتَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ (تاکہ رسول تمہارے لئے گواہ ہوں اورتم اوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو) اس کاتعلق وَجَاهِدُوا فِی اللهِ سے بھی ہوسکتا ہے اور هُوَ سَمَّا حُمُ الْمُسْلِمِيْنَ سے بھی پہلی صورت میں مطلب بیہوگا کداللہ کی راہ میں جہاد کروجیا جہاد کرنے کا حق ہے تمہارا میں تمہیں اس مرتبہ بریمنجادے گا کہ اللہ کے دسول سیدالا ولین والآخرین عظامی تمہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے تمہارا نام مسلمین یعنی فرما نبر دارر کھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جب اس نام کی قدر کرو کے اور اللہ تعالی کے فرما نبردار بن کرر ہو گے تو اس قابل ہو کے رسول الله عَلِينَةُ تَهاري تَ مِن كُوابى دي كُورة بقره من فرمايا جو كَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينُدًا (اوراى طرح بم فيتم كوايك اليي جماعت بنادي جو اعتدال والی ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے ) حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرا ملیهم السلام قیامت کے دن جب بیفرمائیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کوتو حید کی دعوت دی توان سے گواہ ظّلب کئے جائیں گے اس پروہ حضرت محدرسول الشعطی اوران کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اس کے بعداس امت سے سوال ہوگا كداس بارے ميں آپ لوگ كيا كہتے ہيں؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كہم پنجبروں كے دعوے كى تقديق كرتے ہیں امت جمد بیلی صاحب الصلوق والتي سے سوال ہوگا كہتم كواس معاملہ كى كيا خبر ہے؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كه ہارے یاس ہمارے نبی علی تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیٹیمروں نے اپنی امت کوتبلیغ کی۔

فَاقِيْمُوا الصَّلُواةَ وَاتُواالزَّكُواةَ (سونمازقائم كرواورزكوة اداكرو) ليني جب الله تعالى في تبهاراا تنابرا مرتبه كرديا كرميدان قيامت مين حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كواه بنوك اوتبهاري كوائ سے سابقه

الحمدالله تعالى سورة الحج كي تفسيرا ختنام كوينجى فللله الحمد والمنة

بشجراللهالرحمن الرحيم سورة موسون مكريس نازل بوني " ﴿ شروع الله ك نام ي جوبرام بريان نهايت رحم والا ب السين الك سواهاره آيات بي اور جوركوع بين فَكُ ٱفۡلَحَ الۡوُرُونُونَ ۗ الَّذِيۡنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۗ وَالَّذِيۡنَ هُمْ عَنِ تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو اللَّغُو مُعُرِضُونَ فَوالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّلُوقِ فَاعِلُونَ فَوالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو اوالیکی زکوۃ کا کام کرنے والے ہیں اور جو اپنی ترم کی جگہوں کی خفظوْن ﴿ اللَّاعَلَّى ٱزْوَاجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتْ آيْنَانُهُمْ وَإِنَّهُ مُ عَيْرُمَلُوْمِينَ ۗ حفاظت کرنے دالے ہیں سوائے اپنی یویں کے یاان با عربول کے جنگے دھا لک ہوں۔ سوبلاشیدہ ان میں اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال کرنے پر ملامت کئے ہوئے نہیں ہیں۔ فَكَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَدُونَ وَالَّذِيْنَ فَمُ لِأَفْتِهِمُ وَعَمْ لِهُمْ رَاعُونَ ف سوجس نے اس کےعلاوہ کچھتلاش کیا تو وہ لوگ حدسے بڑھ جانے والے ہیں اور جولوگ اپنی امائق اور عبدوں کی رعایت کرنے والے ہیں وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَكَوْتِهِ مِنْ مُحَافِظُونَ ۗ اُولَلِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۚ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسُ اور جو اپنی نمازوں کی جفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میراث پانے والے ہیں۔ جو فردوس کے فَيْهَاخِلِدُونَ ١ وارث ہو نگے وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے۔

### ابل ايمان كى صفات اوران كى كامياني كااعلان

فَقَدُ فَازَ (جَوْحُض دوزخ سے بچادیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیاسودہ کامیاب ہوگیا)۔اس کے بعداال ایمان کے اوصاف بيان فرمائ ان مين بهلاوصف بيربيان فرمايا أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ (جواين ممازول مين خشوع كرنے والے بيں ) خشوع كاصل معنى بى قلب كا جھكاؤ ، جب مومن بندے نماز يرهيں ان كا يوراد هيان طا هراو باطنا نماز کی طرف رہنا جانے مناز پڑھتے ہوئے نمازے غافل فدہول اور بیدنظن میں رہے کدمیری نماز قبولیت کے لائق ہو جائے۔غفلت کی نمازخشوع کی نماز نہیں ہے جس میں رہی پہنہیں ہوتا کہ کیار مارکوع سجدہ تو چل میں آیا کے طریقے پر جلدی جلدی کرایا سجدہ میں مرغ کی طرح طونکیں مارلیں اوگوں کودکھانے کے لئے نماز پڑھ کی بار بار کیڑوں کوسنجالا مٹی سے بچایاداڑھی کو تھجایا۔ بیسب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ ایک مرتبدایک آدمی نماز پڑھ رہاتھا اور داڑھی سے تھیل رہا تقاار و مي كررسول الله علي في ارشاد فرمايا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (اگراس كول مين خثوع موتاتو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا لینی اس کے اعضاء شریعت کے تواعد کے مطابق نماز میں اپنی اپنی جگہ ہوتے ) نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ دل جمعی رہے۔ادھرادھرد مکھنے سے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے تشبیک لینی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے كى ممانعت فرمائى ب كھانے كا اور پيشاب يا خانه كا تقاضا موتے موئے نماز يرصے سے منع فرمايا ہے كونكه بيد چيزي توجه ہٹانے والی ہیں۔ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا جودربارعالی کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابوذ رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بنده نماز میں موتا ہے تو برابراسکی طرف الله تعالى كى توجه رئتى ہے جب تك كه بنده خوداين توجه نه بناكج جب بنده توجه بناليتا ہے تو الله تعالى كى بھى توجه بيس ربتى مشكوة المصانيح ص ٩١

حفرت ابوذ ررضی الله عندے بی می روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کئکریاں کونہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

اہل ایمان کا دوسر اوصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ (اور جولوگ لغوباتوں سے اعراض کرنے والے ہیں) لغوہراس بات اور ہراس کام کو کہتے ہیں جس کا دنیاو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں موسی بندے نہ لغوبات کرتے ہیں نہ لغوکا موں میں الگو بیا کے ہول تو لغوبات کرتے ہیں نہ لغوکا موں میں گے ہول تو لغوبات کرتے ہیں نہ لغوبات کے ہیں۔ جیسا کہ سورہ تقس میں فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو اَعُرَضُوا عَنهُ (اور جب لغوبات سنتے ہیں تواں سے کنارہ ہوجاتے ہیں)

اورسور وفرقان يس فرماياوَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوُا بِاللَّغُوِ مَرُّوُا كِرَامًا (اورجوجموثَى كوابى نيس دية اورجب العوبات يركذرت بين قركر يمول كريول يقد يركذرجات بين) (جیسے علم سکھانا تھوڑا سائمک دیدینا کھانا پکانے کے لئے کسی کوآگ یا ماچس کی تیلی دیدینا وغیرہ وغیرہ) اور سول
اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام الموء تو کہ مالا یعنیہ (انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ بات
ہے کہ جو چیزاس کے کام کی نہ ہواسے چھوڑ دے) حضرت لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے
کی حاصل ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تجی بات کہنے ہے اور امانت ادا کرنے سے اور لا یعنی کے چھوڑ نے سے
جھے یہ مرتبہ ملا (موطاما لک)

اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ (اور جولوگ زکوۃ ادا کرنے والے ہیں) لفظ زکوۃ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے پاک صاف ہونے کے معنی پردلالت کرتا ہے (اوراسی لئے مال کاایک حصہ بطور فرض فقراء اور مساکین کو دینے کا نام زکوۃ رکھا گیاہے کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہاور مال میں بھی پاکیزگ ہوتا ہا بین کو دینے کا نام زکوۃ رکھا گیاہے کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہے کہ اپنے کہ اپنی منظر من کرام نے ہیں مطلب بھی بتایا ہے کہ اپنی نفس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے ہیں انسان کے اندر سے بخل حسد حب جاہ حب مال ریا کے جذبات اُمنڈ کر آئے ہیں ان رد اکل سے پاک ہونا اور نفس کو و بانا مفس کی اصلاح کرنا ہے بھی لِلزَّ کو قِ فَاعِلُونَ کا مصداق ہے ای کوسورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَبِیْ وَوَقُحْض کامیاب ہوگیا جو یاک صاف ہوا)

الل ایمان کا چوتھا وصف یول بیان فرمایا و الَّذِیْنَ هُمْ لِفُورُ وِجِهِمْ حَافِظُونَ (الآیات الثلاث) اور جولوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیلوگ اپنی بیویوں اور لونڈ یول سے قرش کی اصول کے مطابق شہوت پوری کر لیتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال نہیں کرتے 'بیویوں اور لونڈ یول سے شہوت پوری کرنا چونکہ حلال ہے اسلئے اسپر انہیں کوئی ملامت نہیں انجے علاوہ اور کسی جگہ اپنی شرم کی جگہ کو استعمال کیا تو یہ حدیثر بی سے آگے بردھ جانے والی بات ہوگی جسکی سزاد نیا ہیں بھی ہے اور آخرت ہیں بھی۔

آیت کی تصری سے معلوم ہوا کہ متعد کرنا بھی جرام ہے (جس کاروافض میں روائ ہے) کیونکہ جس بورت سے متعد کیا جائے وہ بوی نہیں ہوتی اس طرح جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج کرنا یہ سب ممنوع ہے کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعال نہ بیوی سے ہے نہ باندی سے باندیوں سے قضائے شہوت کرنے کے کھا دکام ہیں جو کتب فقہ میں ذکور ہیں یا درہے کہ گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں اگران سے کوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو مرح کے کا اوراس خریدی ہوئی فورت سے شہوت والا کام کرے گا تو تا ہوگا۔ اوراس خریدی ہوئی فورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔

مسئلہ: جن ورتوں سے نکاح کرناحرام ہاگران سے نکاح کربھی لے تب بھی ان سے شہوت پوراکرناحرام ہی رہیگا۔ مسئلہ: حیض و نفاس کی حالت میں اپنی بیوی اور شرعی لونڈی سے بھی شہوت والا کام کرناحرام ہے اور بیجی فَاُولِئِکَ هُمُ الْعَادُونَ مِیں شامل ہے۔

الل ایمان کا پانچوال اور چھٹاوصف بتاتے ہوئے ارشادفر مایا و الّذِیْنَ هُمْ لِاَ هَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ (اور جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کا اور جوکوئی عہد کرلیا جائے اسکی حفاظت کا انتخال اور جوکوئی عہد کرلیا جائے اسکی حفاظت کا تذکرہ فر مایا ہے اور ان دونوں کی رعایت اور حفاظت کومومنین کی صفات خاصہ میں شار فر مایا ہے ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے خطبہ دیا ہواور یوں ندفر مایا ہو کہ الا لا ایسمان لمن لا امانة له و لا دین لمن لا عهد له (خبرداراساکاکوئی ایمان نہیں جو امانتدار نہیں اور اسکاکوئی و بن نہیں جو عبد کا پورانیس) (مشکلو قالمصافی صفی ۱۵)

الله تعالی شاخ کے جواوامرونواہی ہیں ایکے متعلق جوشری ذمہ داریاں ہیں ان کا پورا کرنا فرائض وواجبات کا احرّ م کرنا اورمحر مات و مکروہات سے بچنا ہیسب امانتوں کی حفاظت میں داخل ہے۔

ای طرح بندوں کی جوامنتی ہیں خواہ مالی امانت ہو یا کی بات کی امانت ہوکی بھی راز کی امانت ہوان سب کی رعایت کرنالازم ہے مالوں کی ادائیگی کو کچھلوگ امانت داری بچھتے ہیں کین عام طور ہے دوسری چیز وں میں امانت داری بچھتے ہیں کین عام طور ہے دوسری چیز وں میں امانت داری بچھتے ۔ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جلیس امانت کے ساتھ ہیں۔ ( یعنی مجلسوں کی بات آ گے نہ بڑھائی جائے ) ہاں اگر کسی مجلس میں جرام طریقے پر کسی کا خون کرنے یا زنا کرنے یا ناحق کسی کا مال لے لینے کا مشورہ کیا تو ان چیز وں کو آ گے بڑھا دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص بات کہدد سے پھرادھرادھر متوجہ ہو ( کہ کسی نے ساتو نہیں ) تو یہ بات امانت ہے۔ ( رواہ التر فدی والوداؤد ) رسول اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو یہ بات امانت ہے۔ ( رواہ التر فدی والوداؤد ) رسول اللہ علیہ ہوں رہا ہو۔ ( مشکلو قالمصابح ) این مصرورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی ایک حدیث میں ارشاد ہے ان المستشار حوسمن ( بلاشہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی

مشوره لینے والے کووبی مشورہ دے جواسکے حق میں بہتر ہو (رواہ التر فدی)

امانت داری بہت بڑی صفت ہے نیانت منافقوں کا کام ہے حضرت ابد ہریرہ رض اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا منافق کی تمین نشانیاں ہیں آگر چہدہ وہ دوزہ رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعوی گرے۔

(۱) جب بات کر بے قوجھوٹ بولے۔

(۲) جب وعدہ کر بے قوظاف کرے۔

(۱) جب بات کر بے قوجھوٹ بولے۔

(۲) جب وعدہ کر بے قاطات کے ساتھ عہد کی تفاظت کے ساتھ عہد کی تفاظت کو بھی مونین کی صفات خاص میں رکھودی جائے تو خیانت کر بے۔ ( ہواہ سلم ) امانتوں کی حفاظت کے ساتھ عہد کی تفاظت کو بھی مونین کی صفات خاص میں شار فر فریا ہے ہمون بندوں کا اللہ تعالی سے عہد ہے کہ اسکے فرمان کے مطابق چیل ہے مونی ہو جائے کی بات کا وعدہ کر کیس تو اسکو پورا کریں بشر طبکہ گناہ کا محام ہو نہ ہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ادا سکی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں چورا کریں بشر طبکہ گناہ کا محام ہو نہ ہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ادا سکی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں چرتا رہ نے گرادان بیک کا انظام نہیں کرتے بلدان تظام ہوتے ہوئے بھی ٹالیتے ہیں ہیں سب بدعہدی میں آتا ہے ہیں چرتا رہ نے ہیں ہوتا ہوئی ہوگا ہوں کہ دیت ہوں کو کوئی وزن نہیں دیتے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خصلت ہوگی اسکے اندر منافقت کی ایک خصلت شار ہوگی وہ چار خصلت ہیں۔

(۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے قو خیانت کر ہے۔

کر جس میں چار چیز میں ہوگی خالص منافق ہوگا اور جس کے اندران میں سے ایک خصلت ہوگی اسکے اندر منافقت کی ایک خصلت شار ہوگی وہ چار خصلت ہیں۔

(۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے قو خیانت کر ہے۔

حصلت شار ہوگی وہ چار خصلت ہیں۔

(۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر ہے۔

در مسل سے کر بیان میں مسلم کو سالے ہوگئر اگر بیق گالیاں بھی۔

(رواه البخاري وسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا کہتم جھے چھے چیزوں کی صانت دیدو میں تنہیں جنت کی صانت دیتا ہوں۔

(۱) جب بات کروتو ہے بولو۔ (۲) وعدہ کروتو پورا کرو۔ (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسکوادا کرو۔ (۳) جب بنام کی جگہوں کو تحفوظ رکھو۔ (۵) اپنی آئکھوں کو نیچے رکھو۔ (لینی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالے) (۲) اوراینے ہاتھوں کو بیجا استعال کرنے سے )رد کے رکھو۔ (مشکلوۃ المصابح صفحہ ۱۵)

اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا وَ اللّه فِینَ هُمْ عَلَی صَلَوَ اتِهِمُ یُحَافِظُونَ (اورا پِی فازوں کی پابندی کرتے ہیں) اس میں تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی نضیات بیان فرمائی۔ جولوگ الی نماز پڑھتے ہیں کہ بھی پڑھی ہوں کہ اس فضیات کے ستحق نہیں جس کا یہاں بیان ہور ہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت مضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نارشاد فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح وضوکیا اور آئیں ہروقت ادا کیا اور ان کارکوع اور بجود پوراکیا اسکے لئے اللہ کاعہدہے کہ اسکی مغفرت فرمادے گا اور جس

نے ایسانہ کیا تو اس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں اگر چاہے اسکی منفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ (رواہ ابو داؤر) اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عذہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ نہ کی انداز کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن اسکے لئے نماز نور ہوگی اور (ایمان کی) دلیل ہوگی اور دوز ن سے خوت کا سبب ہوگی اور جس نے نماز کی پابندی کی آسکے لئے نماز نہ نور ہوگی نددلیل ہوگی دنجات کا سامان ہوگی اور دوہ قیامت کے دن قارون فرعون ہامان اورائی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ الداری جلد اصفح الا المبنی فی شعب الا یمان کما فی المشکلا قا) موشین کے خاص سات اوصاف بیان فرمانے کے بعد (جن میں اول نمبر خشوع کے ساتھ پڑھنا اور آخر میں نماز کی پابندی کرنا ہے ) ان موشین کو بھارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور آئیک گھٹم الوار فوئون اللّذی نیو فوئون اللّذو تون اللّذو تون سے ارشاد فرمایا ہوگئی ہوں جنت کی سول اللہ علی ہے نہ اور اسکے ہوئی ہیں جو نگہ دوس کے وارث ہوئی دوس کے وارث ہوئی ہیں جوئی ہیں۔ (رواہ البخاری)

وَلَقَلُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَلَةٍ مِّنْ طِيْنِ الْمُحَلِّلَةُ فَكُونَ الْمُلَاةِ مِنْ طِيْنِ الْمُحْتَلِقَةُ الْمُحْتِلَةُ فَكُونَ الْمُلَا الْمُحْتَلَةُ مُنْ اللّهُ الْمُحْتَلَةُ مُحْتَلِقَةً مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلَةُ مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقَةً مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقَةُ مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقُونَ الْمُحْتَلِقُةُ مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقِينَ اللّهُ الْمُحْتَلِقِينَ اللّهُ الْمُحْتَلِقِينَ الْمُحْتَقِيقِي الْمُحْتَى الْمُحْتَلِقِيقِيلُونَ الْمُعْتِقِيقِيلُونَ الْ

الله تعالیٰ کی شان خالقیت بخلیق انسانی کا تدریجی ارتفاء عیات دنیاوی کے بعد موت بھر وقوع قیامت

قسمسير: ان آيات مين تخليق انساني كي خلف ادوار بتائي بين اور آخر مين فرمايا به كدونيا كاوجود دائى نبين ب آخر مرجاؤ كه اوريهان سے چلے جاؤ كے اور مرنے پرى بس نبيس ب اس كے بعد قيامت كے دن اٹھائے جاؤ كے۔ (پھر

زندگی کے اعمال کا حماب ہوگا)

اولا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان فرمائی جواول الانسان اوراصل الانسان ہیں اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو طین لیعنی کیچڑ کے خلاصہ سے بیدا کیا۔حضرت ابوموئی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسٹا دفر مایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لے لی (اس مٹھی سے انسان کا پتلا بہنایا پہلے خشک مٹی تھی پھر بائی ڈالا گیا تو کیچڑ بن گئی پھراس کیچڑ سے پتلا بہنایا گیا۔ پھراس میں روح پھوٹک دی) سوق دم کی اولا در مین کے اس حصہ بائی ڈالا گیا تو جود میں آئی جس کوز مین کا حصہ بہنے گیا۔ان میں سرخ بھی ہیں سفید بھی کا لے بھی اور ان کے درمیان بھی (یہ رنگ کے اعتبار سے ہوا) نرم بھی ہیں اور سخت بھی اور خبیث بھی اور طبیعت کے اعتبار سے ہوا) رنگ کے اعتبار سے ہوا)

ميجوز مين من ل گئتمى جس سة وم عليه السلام كي خليق موكى است سلالة من طين ( كيچرا كاخلاصة فرمايا) ميد تفييراس صورت ميں ہے جبكه الانسان سے حضرت وم عليه السلام كي شخصيت مراد لى جائے اور بعض حضرات نے فرمايا كه سلالة من طين سے غذائيں مراد ہيں جنہيں انسان کھا تا ہے پھران سے خون بنآ ہے پھرخون سے منی کانطف بنآ ہے پھر اس نطفہ سے اولا دپیدا ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ اس کے بعد ہم نے انسان کو ( یعنی کچھدت کے بعد پیدا ہونے والے بچکو) نطفه بنایا نطفه کی حالت میں تھبرنے کی جگہ لینی ماں کے دخم میں رکھ دیا۔ بینطفہ دخم ما در میں مقررہ وفت تک رہتا ہے پھراللہ تعالی اس نطفہ کوعلقہ بینی جما ہوا خون بناویتا ہے پھر پھے عرصہ کے بعدیہ جما ہوا خون اللہ تعالی کی تخلیق سے مضغہ یعنی بوٹی بن جاتا ہے پھراللہ تعالیٰ اس بوٹی کے بعض حصوں کی ہڈیاں بنادیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشٹ چڑھادیتا ہے پھراس میں اللہ کے تھم سے روح پھونک دی جاتی ہے۔ شروع میں تو نطفہ بے جان تھا پھراتنے ادوارسے گذرا پھر مال کے پیٹ سے باہر آياتو كان آكھناك والى بنى بنائى جاندارمورتى سامنة كئ اس كوفر مايا فيم أنشَاناهُ خَلْقًا الْحَور ( پرجم في است دوسرى مخلوق بنادى) فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ (سوبابركت بالله جوتمام صناعين ليعنى كاريكرول سي بهتر ہے) دوسرے جو کاریگر ہیں وہ تو خود ہی اللہ کی مخلوق ہیں ان کواللہ نے جیسا جا پاپیدا فرمایا اور ان میں جوکوئی کاریگر کسی طرح کی کوئی کاریگری دکھاتا ہے اسے اسکی کوئی طافت نہیں ہے کہ کسی چیز کو دجود میں لے آئے۔اللہ تعالیٰ کی پیدافرمودہ جو چیزیں ہیں انہی میں جوڑ تو ژلگا کراور پچھتر اش خراش کر کے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل فہم اور مع وبعرس بوتا ب- ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ( پھر بلاشبة ماس كے بعد ضرور بى مرجانے والے بو) ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ تُبُعَثُونَ ( پُر بلاشبةم قيامت كدن الهائة جاؤك )\_

ولَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَاكُمْ سَبْعَ طَرَآنِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ وَإِنْزَلْنَا مِنَ

اور مید واقعی بات ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات طرائق بیدا کئے ہیں اور ہم مخلوق سے بے خرنہیں ہیں۔ اور ہم نے

# السَّهَاءِ مَا أَيْ يَقَلَدٍ فَأَسُكُتُ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَا إِلَهِ لَقَدِرُونَ فَالنَّفَانَا السّهَاءِ مَا أَيْ يَعَلَيْ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

## لكُمْ يِهِ جَنْتٍ مِنْ تَغِيْلٍ وَاغْنَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَالِ فَكِثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

اس كة ربية تبارك لئ مجوراورا كلورك باغ بيداك ان مي تبارك لئ بكثرت موت بي اوران مي عم كمات بواورام ف

وشَجُرَةً تَغُرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَآءِ تَنْبُكُ بِاللَّهُ فِن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞

ایک درخت پیدا کیا جوطور میناء سے تیل لئے ہوئے اگتا ہےاور کھانے والوں کے لئے سالن لے کرا گتا ہے۔

### آسانوں کی تخلیق خاص مقدار کے موافق بارش ہونااورا سکے ذریعہ باغیجوں میں بیداوار ہونا

اول يون فرمايا ہے كہم نے تمهار ساور سَبْعَ طَرَاتِقَ يعنى سات راستے بنائے بين مفسرين نے فرمايا ہے كه ان سے سات آسان اور ينجے بنائے بين اور يا اس اعتبار سے سات آسان اور ينجے بنائے بين اور يا اس اعتبار سے سبع طرائق فرمايا كه ان ميں فرشتوں ك آنے جانے كراستے بين مزيد فرمايا وَمَا حُنَّا عَنِ الْمُعَلَّقِ عَافِلِيُنَ (اور ہم علوق سے عافل نہيں ہيں) يعنى بخرنہيں اللہ تعالی اپن مخلوق سے نہ پہلے عافل تھا اور نداب عافل ہے كوئى بوى مخلوق ہويا جھوٹی اس نے اپن عکمون جس كوجيدا جا ہا اور جب جا ہيدا فرماديا۔

ٹانیا یوں فرمایا کہ ہم نے آسان سے ایک مقدار کے مطابق پائی نازل فرمایا پائی اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو سیلاب آجا تا ہے اس سے انسان اور جانوروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اگر پائی کم برسے تو اس سے ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں عموماً اللہ تعالی مناسب مقدار میں پائی پیدا فرما تا ہے یہ پائی کھیتوں میں اور باغوں میں پہنچ اہے جسکی وجہ سے سبزی اور شادا بی آجاتی ہوت بڑا حصہ تالا بوں میں گڑھوں میں اور ندیوں میں تھم جاتا ہے اس پائی سے انسان پیتے بھی ہیں اور دو ہری خرورتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں نیز جانور بھی پائی چیتے ہیں اگر سے انسان پیتے بھی ہیں اور دو سری ضرورتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں نیز جانور بھی پائی چیتے ہیں اگر پائی انسان بیتے بھی ہیں اور اللہ تعالی اسے زمین میں نہ تھم رائے تو فدکورہ فوا کد حاصل نہیں ہو سکتے زمین میں کھم رائے تو فدکورہ فوا کد حاصل نہیں ہو سکتے زمین میں کھم رائے سے پہلے یا بعد میں اس پائی کو معدوم کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت سے اس کو فرمایا ہے وَانَّا عَدَلٰی ذَهَا بِ اُبِ

لَقَادِرُونَ (اور بلاشبهم اسكومعدوم كرفي يرضرورقادرين)

ثالثاً بول فرمایا که مانی کے ذریعہ محبوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے ان محبوروں اور باغوں میں تمہارے لئے منافع بیں ایک نفع توبیہ کر وتازہ مال ہے درخت سے تو ڑواور کھاؤ ' پٹھا بھی ہے اور مزے دار بھی توت صحت کے لئے بھی مفید ہے نہ پکانے کی ضرورت نہ مسالہ نمک ملانے کی حاجت اور دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ ان کوسکھا کر رکھ لیتے ہیں جو میوے بن جاتے ہیں اور ان میووں کو اگلی فصل تک کھاتے رہتے ہیں انگور سے منقیٰ اور کشمش تیار کر لیتے ہیں اور مجوروں سے چوارے بنالیتے ہیں اسکوفر مایا لَکُم فِیها فَوَاکِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اورالگوركِ باغ پيداكة اس ميں تہارے لئے میوے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے ہو)

يم فرمايا وَشَجَوَةً تَخُونُ مُ مِنْ طُور سَيْنَاءُ (اورجم في تمهار الله الكه درخت كويداكيا جوطورسيناء الكاتا ہے) وہ تیل کیکراور کھانے والوں کے لئے سالن کیکرا گتا ہے اس سے زینون کا درخت مراد ہے۔اس کوسورۃ النور میں شجرہ مباركه (بركت والا درخت ) فرمايا باورسوره والتين من الله تعالى ئے اسى قتم كھائى بئىددرخت برے منافع اور فوائد كا درخت ہاس کے دوفا کد بے تو یہاں ای آیت میں بیان فرمادیئے ہیں۔اول بیکداس کا تیل بہت نافع ہے بہت سے كامول مين آتا بدوسرافا كده يه بكراس مين روفي ديوكر كهاتي بين اورسالن كي جگه استعمال كرتي بين اورخووزيون كدانے بھى روئى سے ادر بغيرروئى كے كھائے جاتے بين زيتون كا درخت زياد وتر ملك شام بي بوتا ہے شام ہى ميں طور سيناء بج جي سورة والتين مي وطور سينين فرمايا بيتوعام طورت بره فكصاوك جابنة بي بيل كه طورايك بهار ہے جس پرحفرت موی علیالسلام نے میں سے معرکوآتے ہوئے آگ دیکھی تھی چرجب وہاں آگ لینے کے لئے گئے تو پہلی بارخالق کا نئات جل مجدہ ہے ہم کلا می کا شرف حاصل ہوااب رہی یہ بات کہ بیناءاور سینین کا کیا مطلب ہے؟ سو حضرت مجاهد تابعی نے فر مایا کہ بید دونوں برکت کے معنی میں ہیں اور حضرت قنادہ نے فر مایا کہ اس کامعنی ہے۔

السجب المحسن اورحضرت مجامرتا بعي كاليك ريول بكرسينا وخصوص بقرول كانام بجوطور بهارك ياس ہوتے ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اور حضرت عکرمہ نے فر مایا سیناء اس جگہ کا نام ہے جس میں طور پہاڑوا قع ہے۔(معالم التزیل جلد اصفحہ ۳۰۱)

#### وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لِعِبْرَةً مُنْ قِيْكُمْ مِبَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَضِيْرَةً اور بلاشر تبہارے لئے چو پایوں میں عبرت ہے ہم أبیں میں سے بلاتے ہیں جوان کے پیٹوں میں ہے اور تبہارے لئے ان میں بہت منافع ہیں وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْلِدِ تُعْبَلُوْنَ ﴿ اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور ان چوبایوں پر اور کشتیوں پر اٹھائے جاتے ہیں

#### جانوروں کے منافع کشتیوں پر بار برداری کانظام

قسفسی : درخوں کے فوائد بتانے کے بعد چوپاؤں کے منافع بیان فرمائے انسانوں کوان سے بڑے بڑے وائد کے منافع بیان فرمائے انسانوں کوان سے بڑے بڑے فائد سے حاصل ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی پیتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں ان کے بالوں کوکاٹ کر کپڑے اوراوڑھنے بچھونے کی چیزیں بنالیتے ہیں اوران پرسوار ہوتے ہیں۔ جیسے بنی آ دم کی نسلیں چل رہی ہیں ای طرح چوپایوں میں بھی تناسل کا سلما چل رہا ہے اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے۔ سلمار چل رہا ہے اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے۔

اخر میں کشتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں سامان لادیے ہیں اور دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ میں ۔ کشتیاں بنانے کا الہام فرمانا اور ان کے بنانے کے طریقے سکھانا پھر پانی میں ان کا جاری فرمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں وَالْفُلُکِ الَّتِیْ تَجُرِیُ فِیْ الْبَحْرِ کَیْ تَفْیِرِکا مطالعہ کرلیا جائے۔

وَلَقَانَ السَّلْمَانُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْهِ غَيْرُهُ أَفَلًا اور پروافق بات ہے کہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا سوانہوں نے کہا کداے میری قومتم اللہ کی عبادت کرواسکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم تَتَقُونَ ﴿ فَعَالَ الْمَكُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بِشَرَّةِ مُلْكُمْ يُرِيْكُ ڈرتے نہیں ہو سوان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفراختیار کیا کہ میشخص تمہارے ہی جیسا آ دمی ہے۔ بیرچاہتا ہے کہ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءِ اللهُ لأَنْزَلَ مَلَيْكَةً ثُمَّاسِمِعُنَا بِعِلْ الْفَالْبَا الْأَوَلِيْنَ® تم برفضیلت والا بن کرر ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہم نے تربیہ بات اپنے باپ دادوں میں نہیں سی جوہم سے پہلے تھے إِنْ هُو إِلَّارِجُكُ رِبِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْابِهِ حَتَّى حِيْنٍ ۗ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي ال كعلاده كجري فين بكراس كوجنول بوكيا بسوتم كجهودت تكاس كانظار كراو نوح في عرض كيا كدا مير سدب السب سي بِهَا كُنَّ بُوْنِ ۞ فَأَوْ حَيْنَا ٓ النِّر آنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَصُرُنَا انہوں نے مجھے جھٹالیا میری مدوفر مائیے سوہم نے نوح کی طرف وی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہماری وی سے مشتی بنالو پھر جب ہمارا تھم پہنچے وَفَارَاللَّنُّورُ فَاسْلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلُكَ إِلَّامَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اور تنورے پانی بھوٹ نکلتو ہر جوڑے سے دوعد دیسی ایک ایک ایک ایک اوہ مشق بین داخل کردینااورائے گھروالوں کو بھی موائے اسکے جس پران میں سے پہلے الْقُولُ مِنْهُمْ وَلاَتُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمْ مُغُرِّقُونَ ﴿ وَإِذَا السُّتُونِيتَ بات مطے ہو چکی ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جھ سے خطاب نہ کرنا جنہوں نظام کیا 'بلاشیدہ فرق کئے جانے والے ہیں 'سوجب تم اور

#### انْتُ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْعُرُلُ لِلْهِ الَّذِي نَجْلِنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ه وہلوگ جوتمبارے ساتھ ہیں ٹھیک طرح کشتی میں بیٹے جائیں تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی' وَقُلْ رَبِ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُنْزِكًا وَآنَتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاسْ وَإِنْ

اورتم یول دعا کرد کداے میرے دب مجھے برکت کا تار نا تاریوادرآپ اتار نے والوں میں سب سے بہتر ہیں بلاشباس میں نشانیاں ہیں اور

بلاشبه بمضرورآ زمانے والے ہیں۔

# حضرت نوح عليه السلام كالين قوم كوتو حيدكي دعوت دینا اور نافر مانی کی وجہ سے قوم کاغرق آب ہونا

قصم المام كالمرادع من حضرت أوج عليه السلام كى دعوت توحيد اوران كى قوم كى تكذيب كى وجه سے طوفان ميں غرق کے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت نوح علیه السلام کی قوم بت پرست تھی ان کے بتوں کے نام سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں فدکور ہیں۔ حضرت نوح علىبالصلوة والسلام نے انہيں تبليغ كى اور توحيدكى دعوت دى اور فرمايا كەتمهار امعبود صرف الله ہى ہے اس كے علاوه كوئى معبود نہیں۔صرف ای کی عبادت کروتم اس سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری گرفت ہوجائے اورتم پرعذاب آ جائے۔ ہرقوم کے سرداراور چودھری حق قبول کرنے سے بیجے ہیں نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہائے عوام کوقبول کرنے دیے ہیں۔عوام میں جود نیاوی اعتبارے نیچے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ گے بڑھنے اور حق قبول کرنے کی ہمت کر لیتے ہیں۔ حصرت نوج عليه السلام كي قوم كے چودهرى اورسر داروں نے بھى وہى طريقدا ختيار كيا اور كہنے لگے كر پيخض جوابينے بارے ميں كهدر إب كه من الله كاني مول ال من مس توكوني خاص بات نظر بين آتى جيسيتم آدى موايدا عي آدى م مقصداس كايد ہے کہ تہارا بڑا بن کررہے اور تم اس کے ماتحت رہوا گراللہ کوکوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو اسکے لئے فرشتوں کونازل فرمادیتا جوہمیں اللہ تعالى كاپيغام پہنچاديتايہ جو كہتاہے كمتم ايخ معبودول كوچھوڑواور صرف ايك معبودى عبادت كرواوراس ايك معبود كوتنها وحدة لا شریک بتا تاہے یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں بھی نہیں نی جوہم سے پہلے گذر گئے ان چودھر یوں نے میمھی کہا کہ ہمارے خیال میں توبیات آتی ہے کہ اس مخص پردیوانگی سوارہ دیکھوا سکامعاملہ س کل بیٹھتا ہے تم انظار کرلو۔

ممکن ہے کہاسکی دیوانگی ختم ہوجائے اور بہر حال اس کوموت تو آئی جائے گی موت پرتو اسکے سارے دعوے رکھے ہی رہ جاتیں گے۔ حضرت نوح علیدالسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس سب سے کہ انہوں نے جھے جھلایا ہے میری مدفر مائے۔
اللہ تعالی نے ان کی مد دفر مائی اور عظیم طوفان آیا جس میں سب کا فرغرق ہو گئے اللہ تعالی نے پہلے تو آئیس کشتی بنانے کا تھم
فر مایا پھر جب کشتی بنالی تو تھم فر مایا کہ اس میں اپ اہل وعیال کو اور تمام مونین کو (جو تھوڑے سے سے ) ساتھ لیکر سوار ہو
جاؤ۔ ہاں تہارے اہل وعیال میں سے جو شخص ایمان نہیں لایا اسے اپ ساتھ سوار نہ کرنا اور ان کے بارے میں جھ سے
خطاب بھی نہ کرنا یعنی ان کی نجات کے بارے میں درخواست نہ کرنا کیونکہ بیلوگ ڈیوئے جانے والے ہیں (حضرت نوح
علیہ السلام کے بیوی اور ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا) جو جانور چیندے پرندے اور دو سری چیزیں زمین پر بسنے والی تھیں اللہ
تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک جوڑ الیکر کشتی میں سوار کرلؤ کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ طوفان کے بعد ان کے بھی سلیں چلیں چینا نے حصرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کشتی میں سوار فرمالیا۔

الله تعالی نے بیجی عم فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی اچھی طرح کثنی میں سوار ہوجا و تو الله تعالی کا شکر آواکر تے ہوئے یوں کہنا۔ آئے مُمدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ لَيْفَ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

جب کشی میں سوار ہوئے تو بیسم اللہ مَنْجہ هَا وَمُرْسَاهَا پُرْها (اللہ بی کے نام کے ساتھ ہے اس کا چانا اور کھر منا اللہ بی اللہ تا کہ بیلے سے اللہ تعالیٰ نے کھر تا) اور سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جو ابھی او پر فدکور ہوئی طوفان کی ابتداء کس طرح ہوگا یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ پہلے تئور سے پانی ابلنا شروع ہوگا تئور سے پانی کی ابتداء ہوئی اور زمین کے دوسر سے صول سے بھی خوب پانی کلا اور آسان سے بھی خوب پانی برسا کا فرسارے ڈوب گئے کشتی والوں کو نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پر تھم ہرگئ کھراہ ل ایمان زمین پر آئے دوبارہ آبادی شروع ہوئی جس کی تفصیل سورہ عود کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

حضرت نوح عليه السلام كي قوم كا حال بيان فرما نے كے بعد ارشاد فرمايا إِنَّ فِسَى ذَلِكَ لَا يَسَاتٍ (بلاشبه اس ميں نشانياں ہيں جو الله تعالى كي قدرت بردلالت كرتى ہيں) وَإِنْ تُحنَّ الْمَهُ تَلِيْنَ (اور بلاشبه بم ضرور آزمان والے ہيں) حضرت نوح عليه السلام كي قوم كو آزمايا وہ ان ميں ساڑھ نوسوسال تك رہے أنہيں نفيحت فرما كي اور توحيد كي دعوت وى اور الله تعالى كي نعتيں يا ددلا ئيں ان كا امتجان تعاانهوں نے طاہرى دنيا بى كود يكھا الله سرداروں كى بات مائى حق كوقول نه كيا الله كرد يے گئے۔ يوسلسلم آزمائش اب بھى جارى ہے۔

ثُمِّ اَنْشَانَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قُرْنًا الْحَرِيْنَ ﴿ فَالْسَلْنَا فَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اللَّ الْحَدُلُوا في بم ن ان ك بعد دورا رده بيدا كيا في بم ن ان بن س رول بيجا كه تم الله ك عبادت رو

اللهُ مَا لَكُوْمِنِ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْبَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا سے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کہ تم نہیں ڈرتے ہو۔ اس رسول کی قوم کے چودھری جنہوںنے کفر اختیار کیا اور لَنُّ بُوْ إِيلِقَآ وَالْرَخِرَةِ وَاتَّرُفُنُّهُ مَ فِي الْحَيْوِةِ النُّهُ يَا مَا هَٰنَآ إِلَّا بَشَرَّةٍ نُمُلَّكُمْ إِي آ خرت کی ملاقات کو جٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا میں عیش کی زندگی دی تھی انہوں نے کہاریاتو تمہارا جیسا ہی آ دمی ہے اس میں سے ریکھا تا. بِيَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرُبُ مِيَّا تَشْرُيُونَ ۗ وَلَيْنَ ٱطْعَنْتُمْ يَشِّرُ البِّثْلَامُ إِذًا سے تم کھاتے ہواور اس میں پیتا ہے جس سے تم پینے ہواور اگرتم نے اپنے جیے آدی کی بات مان لی تو بلاشرتم ضرور ہی مُرُونَ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ إِنَّا مِتَّمُ وَكُنْتُمْ تُكَايًا وَعِظَامًا إِنَّكُمْ يُخْرِجُونَ ۗ فِيَ ان اتھانے والے ہوجاؤ کے کیا پیخص تمہیں بیتا تاہے کہ جبتم مرجاؤ گے اور مٹی اور بڈیاں ہوجاؤ کے وقتم نکالے جاؤ کے دور ہے هَيْمَاتَ لِمَا تُوَعَلُ وَكُ<sup>®</sup> إِنْ هِي الْاحْيَاتُنَا الدُّنْيَا نَنُوْتُ وَنَعْيَا وَمِمَا يَحُنْ بِمَبْعُوْثِينَ هُ دور ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے بیتو بس دنیاوالی ہی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ۗ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِ بَأَوْ مَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ® قَالَ رَبِّ انْصُرْفِيْ یے محمیل کس بیصرف ایسا تخص ہے جس نے اللہ برچھوٹ باندھ اسپادہ مہاس برایمان لانے دالے ہیں۔ اس پیغبر نے عرض کیا کہ اے میر سد بساس سب سے کہ بِمَاكَذَّ بُوْنِ ۗ قَالَ مَا قَلِيْلِ لَيُصْبِحُنَّ نِي مِيْنَ ۗ فَأَخَنَ ثَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحِقِّ فِحَلْمُهُ انہوں نے جھے جھٹلایا میری مدوفر مایے الله تعالی نے فرمایا کوغقریب بدلوگ پشیمان ہوں گے سوان لوگوں کو سیے وعدہ کے موافق سخت غُثَاءً فَبُغُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِينِ ٥ چیخنے پولیا ، پھرہم نے انبیل خس وخاشاک کردیا۔ سودوری ہے ظالمقوم کے لئے

> حضرت نوح العَلَیْلا کے بعد ایک دوسرے نبی کی بعثت اور ان کی قوم کی تکذیب اور ہلا کت

قسف مدود المرت و حفرت المراح كے بعد زمين ميں بنے والى قوموں كى ہدايت كے لئے كثير تعداد ميں اللہ تعالى كے رسول آئے نمورين اللہ تعالى كے رسول آئے نمورين اللہ تعدد بالك ہونے كا تذكرہ ہے مفسرين فرايا ہے كدان سے حضرت هوديا حضرت صالح علي السلام مراد ہيں۔ پہلے قول كواس اعتبار سے ترجيح معلوم ہوتی ہے كہ سورہ اعراف اور سورہ هوداور سورہ شعراء ميں حضرت أوح عليه السلام اور كے واقعہ كے بعد ہى حضرت هودعليه السلام اور

ان کی قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اگراس بات کود یکھا جائے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سخت چیز کے ذریعہ ہلاک ہوئی (کمافی سورہ هود) اور یہاں جس رسول کی امت کی ہلاکت کا ذکر ہے انکی ہلاکت بھی سخت چیخ کے ذریعہ بتائی ہے تو اس سے قول ٹائی کورجے معلوم ہوتی ہے۔ والعلم عند الله الکریم۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فر مایا کہ ہم نے تو ح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور جماعت کو پیدا کیا ان میں بھی رسول انہیں میں سے تھا اس نے بھی ان اوگوں کو تو حید کی دعوت دی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ بی کی عبادت کروا سے علاوہ تہارا کوئی معبود نہیں ہے تم وحدہ لاشریک کوچھوڑ کردوسروں کی عبادت کرتے ہو تہہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آجائے ان کی قوم کے چودھری اور سردار جنہوں نے کفرا ختیار کردکھا تھا اور آخرت کرسے کہ اس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آجائے ان کی تو م کے چودھری اور سردار جنہوں نے کفرا ختیار کردکھا تھا اور آخرت کے منکر سے اور دنیا کے عیش وعشرت میں گن تھے کہنے گے تی یہ کسے رسول ہوسکتا ہے بیتو تہمارا ہی جیسا آدی ہے جس سے تم کم کھاتے ہو یہ بھی ای سے کھا تاہے جس سے تم پیتا ہے اگر پررسول ہوتا تو اس میں کوئی امتیازی بات ہوتی کی بات مائی جو تہمارا ہی جیسا شخص ہے تو تم نقصان اور کھائے والے ہو جاؤگے اس خص کی بات ہو جاؤگے اور کی بات کی بروبی ایمان لاسکتا ہے جسکی عقل کا دیوالیہ ہو چکا ہو گیا تیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤگے اور یہ بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ جاؤگے تو قبروں سے زندہ کر کے لکالے جاؤگے یہ جو بات تنہیں بتار ہا ہے عقل وقہم سے دور ہے۔ بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ جاؤگے تو قبروں سے زندہ کر کے لکالے جاؤگے یہ جو بات تنہیں بتار ہا ہے عقل وقہم سے دور ہے۔ بالکل مٹی اور مؤلیاں ہونے والانہیں ہے)

ہم تو یکی بچھے ہیں کہ یہی دنیا والی زندگی ہے اس میں موت وحیات کا سلسلہ جاری ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں سلسلسہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ بات کہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جا کیں گے پھر حساب کتاب کے لئے پیشی ہو گی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جومر گیا سومر گیا اب کہاں کا زندہ ہونا اور قبروں سے اٹھنا؟

یہ خص جو کہتا ہے کہ اللہ نے جھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے بارے میں ہماری سجھ میں توبیآ تا ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ با ندھا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان کی قوم نے اکلی بات مانے سے انکار کیا تو انہوں نے بھے بارگاہ خداوندی میں وہی وعا کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب اس سب سے کہ انہوں نے جھے جھٹا یا میری مد فرما ہے۔ اللہ تعالی شانۂ نے ان سے مدد کا وعدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ بہلوگ نادم اور پشمان ہو نکے جب عذاب آئے گا تو بچھتا کیں گا اللہ تعالی نے جواب رسول سے وعدہ فرمایا تھا اس نے اپ رسول کی مدفر مائی اور جھٹلانے والوں کے لئے ایک زبردست جے بھے دی جسکی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے ان کا وجود خس و خاشاک اور کوڑا کرکٹ کی طرح ہوکررہ گیا' سوخالم توم کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہاں پر اللہ کی مار ہاور پھٹاکا رہے۔

ثُمَّ إِنْشَانَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا إخرين مَا تَعْيِقُ مِنْ أَمَّةً وَإَجَلَهَا وَمَا يَسُعَأْ خِرُونَ فَ

پھر ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا کوئی امت اپنی اجل سے نہ آ کے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ لوگ چیچے ہٹ سکتے تھے

#### 

حضرت موسی و بارون علیهاالسلام اور دیگرانبیاء کرام علیهم السلام کا تذکرهٔ فرعون اوراس کے درباریوں کا تکبراور تکذیب اور ہلاکت

قض مدمین : حضرت نوح علیه السلام کی قوم کاذکر فرمانے کے بعد ایک اور رسول کی تشریف آوری کااور انکی امت کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے انکے بعد اور بہت ہی جماعتیں پیداکیں ان سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تذکرہ فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے انکے بعد اور بہت ہی جماعتیں پیداکیں ان سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کے باعث ہلاک کردی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے قضاو قدر میں جس امت کے ہلاک ہونے کا جود قت مقرر تھا ہر امت ٹھیک اس وقت میں ہلاک کی گئی۔ نہ وہ اپنے مقررہ وقت سے موخرہ وئی۔

قوله تعالیٰ تترا من المتواترة وهو التنابع مع فصل و مهلة والناء الا ولی بدل من الواو کما فی تراث و جمهور القراء والعرب علی عدم تسوینه فالفه للتأنیث کالف دعوی و ذکری و معناه ثم ارسلنا رسلنا متا وقرا ابن کثیر و ابو عمر و تتری بالتنوین وهو لغة کنانة (الله تعالی کاارشاد " ترا" بیش تاءواد کے بدله میں ہے جیسا کہ کنانة (الله تعالی کاارشاد " ترا" بیش تاءواد کے بدله میں ہے جیسا کہ تراث میں ہے جہور تراءاور کی الف اوراس کامعنی ہے جرجم تراث میں الف اوراس کامعنی ہے جرجم نے مسلسل اپنے رسول جینے اوران کی شرواد عمر و نی تری توین کے ساتھ پڑھا ہے اور یکناند کی لغت ہے کار داخت روح المعانی جمام دوراس کامعنی ہے جرجم فی سال اپنے رسول جینے اور این شیر وادعم و میں کان کے ساتھ پڑھا ہے اور یکناند کی لغت ہے کار داخت روح المعانی جمام کی ساتھ کے ساتھ پڑھا ہے اور یکناند کی لغت ہے کار داخت کی ساتھ کی ساتھ پڑھا ہے در ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی الفت ہے کار داختی ہوگا ہے در سات کی ساتھ کی ساتھ

فَأَتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا (سوبم بعض كربعض كے بعدوجود ميل لاتے رہے) لعنى ايك قوم كل اوراسك بعددوسرى قوم آ گئی برابرابیا ہی ہوتار ہاجیے وجود میں آنا آ کے پیچے تھا ای طرح ہلاک ہونے میں بھی آ کے پیچے سے ایک قوم آئی رسول كوجيثلايا وه بلاك بوكى دوسرى قوم آكى اس في بهى اسيخ رسول كوجيثلايا وه بهى بلاك بوكى اس طرح سلسله جارى رما وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيْتُ (اورجم نے انہیں کہانیاں بنادیا) لینی وہلوگ رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ایسے برباد جوئے اور ایسے گئے کہ بعد کے آنے والے صرف کہانیوں کے طور پران کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نام کی بھی کوئی قوم تھی اور فلا اعلاقے میں بھی بھی اوگ آباد سے کیا توا کے بوے بوے بوے دووے تھے اور کیا ان کابیانجام ہوا کہ بس کہا نیوں کی طرح لوگ ان کا تذكره كرتے ہيں فَبْعُدًا لِفَوْم لَا يُؤُمِنُونَ (سودوري إن الوكول كرتے ہوا يمان نيس لاتے) يوك الله تعالى كى رحمت سے دور ہیں کیونکہ غیرمومن کواللہ کی رحمت شامل نہ ہوگی وہ ہمیشد لعنت میں رہیں گے۔ ثُنہ اڑ سَلُنَا مُوسلی وَ أَخَاهُ (الآيات الاربع) يعنى فدكوره اقوام كے بعد جم في موى اورائے بھائى بارون كوا بنى آيات اورسلطان مين دے كر بھيجا مفسرين فرمايا بكرة يات عودة يات مرادي جوسوره انقال كي آيت وَلَقَدُ أَحَدُنا اللَّ فِرْعَوْنَ اوراسكي بعدوالي آیت میں ندکور بیں اور سلطان مبین (حیصه و اصحه) سے حضرت موی علیه السلام کاعصامراد ہے۔ حضرت موی اور ا کے بھائی ہارون علیماالسلام کواللہ تعالی نے فرعون اور اسکی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجاان لوگوں نے تکبرا ختیار کیا آنہیں دنیایں جو برتری حاصل تھی اسکی وجہ سے اپنے کو براسمجھتے تھے بہ تکبر انہیں لے ڈوبا کہنے لگے بید دونوں آ دمی جو کہدرہے ہیں كر ميں الله تعالى في تنهارى طرف يغير بناكر بهيجا ہے كيا ہم ان پرايمان كة كيں حالانكه بيدونوں جس قوم كفرد بيں یعنی بنی اسرائیل دو تو ہاڑے فرمال بردار ہیں بیا تکی پوری قوم جن میں میجی شامل ہیں ہم سے بہت زیادہ کمتر ہیں ہم خدوم ہیں بی خادم بیں بیر کیے ہوسکتا ہے کہ ہم اس قوم کے دوآ دمیوں کو پیغیر مان لیس جو ہمارے ماتحت ہیں جولوگ ہم سے دب كرہتے ہيں ان كواپے سے برتر كيے مجھ ليں؟ وہ لوگ ايسى ہى باتيں كرتے رہے اللہ تعالیٰ كے دونوں پیغیبروں كو جھٹلا يا جس كانتيجه بيهوا كدوه والك كرديئ كفي لين سمندر مين دُبودي كئے-

اسکے بعد فرمایا و کق فد اتکینا موسی الکِتاب کعلَهُم یَهٔ تَدُونَ (اور بدواقی بات ہے کہ ہم نے موکی کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جا ئیں) جب فرعون اوراسی قوم غرق ہوکر ہلاک ہوگئ اور حضرت مولی علیہ السلام اپ قوم بن اسرائیل کولیکر دریا پار ہو گئے تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت مولی علیہ السلام کو قوراة شریف عطا فرمائی ۔ جب تک بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھا احکام شرعیہ پڑمل کرنے سے عاجز تھاس لئے انہیں تفصیلی احکام اس وقت دیئے جب فرعون کی گلامی میں تھا احکام قوراة شریف کے ذریعہ دیئے جوحضرت مولی علیہ السلام پ اس وقت دیئے جب فرعون کی گرفت سے نکل گئے بیا حکام قوراة شریف کے ذریعہ دیئے گئے جوحضرت مولی علیہ السلام پ نازل ہوئی توراة شریف کے بارے میں سورہ انعام میں فرمایا ہے و تَسَفُعِینُلا لِکُلِّ شَنیءَ بَی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کیں ان کاذکر سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام میں گذر چکا ہے۔

#### حضرت مريم اورغيسي عليهاالسلام كاتذكره

آخریس فرمایا و بحد علف ابن مؤیّم و اُمَّة آیکة آل اور ہم نے ابن مریم اور انکی والدہ کونشانی بیادیا) ابن مریم ایخی حضرت علیم علیم علیم الدہ کا کی والدہ کو چھوا تک نہ تھا یاللہ تعالی کی قدرت کی ایک عظیم علیم السرام کا پی والدہ کو چھوا تک نہ تھا یاللہ تعالی کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے پھر حضرت علیم علیہ السلام اس کے عجرت (جوسورہ آل عمل السرام کے علاوہ کسی نبی کا ابن فال کہ کہ کر تذکرہ ہیں فرمایا کے قدرت کی نشانیاں ہیں یا در ہے تر آن کریم میں حضرت علیم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کا ابن فال کہ کہ کر تذکرہ ہیں فرمایا ورسید منا حضرت علیم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کا ابن فال کہ کہ کر تذکرہ ہیں فرمایا ورسید منا حضرت علیم علیہ السلام کے علیہ اور سورہ مریم میں واضح طور پر فرمادیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کین اب بعض طحدوں اور زندین یول کہتے ہیں حضرت علیم علیہ السلام کے باپ کا نام پوسف تھا اس طرح سے یوگ اللہ تعالی کی کماب کو جھٹا ہے تو ہیں اور حضرت میں کہ جھٹی اور جس میں پانی جاری تھا کہ اور جس میں پانی جاری تھا ) مطلب سے ہے کہ ہم نے آئیں دہتے کے بائد جگہ عطا کی (جہاں انچی طرح رہ دہتے وہ ان کھیتاں تھیں پھل پھول ہے وان کہ گائی موالی تھا ہوں کو اور باغات کو سیراب کرتا تھا اور اس کہ حضرت اب بلند جگہ ہے کون تی جگہ مراد ہے اسکہ بارے ہیں مواد ہے اور حضرت اب کو تیا سالہ معابی (جو کہلے یہ بریو دہل سے تھے ) انہوں نے فرمایا کہ اس سے دمش مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دمش مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دمش مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دملہ مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دمش مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دمش مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دمش مراد ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے بہت المحمدس مراد ہے اور حضرت اب بریرہ رشی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے بیت المحمدس مراد ہے اور حضرت اب بریرہ کی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے بیت المحمدس مراد ہے اور حضرت اب بریرہ کر می اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے بیت المحمدس مراد ہے اور حضرت اب بریرہ کی اس سے مسلم المورہ کے اس سے مسلم المحمدس مراد ہے اور حضرت اب میں میں اس سے مسلم المحمدس مراد ہے اور حسور کے اس سے مسلم ا

بيتواكابركاقوال بيل جن مين حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه بهي بين أب دور حاضر كبعض زند يقول كى مات سنوده كهتم بين أب دور حاضر كبعض زند يقول كى مات سنوده كهتم بين كرحفرت عيسى عليه السلام كى حيات كائل منهيس ادر سورة نساء مين جو وَمَا قَتَلُوهُ وُ يَقِينًا ؟ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ وَلَيْهِ فَر مايا بهاس كم عكر بين فلعنة الله على الكاذبين -

بیان القرآن میں اکھا ہے کہ ایک ظالم بادش ہیردوں تھا جو نجو میوں سے بین کر کھیلی علیہ السلام کی سرداری ہوگی صغرس ہی میں ان کادیم من ہوگیا تھا البہام ربائی سے حضرت مربح علیہ السلام ان کو لے کر مصر میں چکی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام میں چلی آئیں (کفافی الروح وفتح المعنان عن البحيل متی وروی فی اللو المعنود تفسير الربوة عن ابن عباس میں چلی آئیں (روح المعانی اور فتح المنان میں انجیل منی سے ووجب وابن زید بمصر و عن زید بن اسلم بالا سکنلویہ ایضا بمصر ) (روح المعانی اور فتح المنان میں انجیل منی سے اس طرح منقول ہو اور قسیر درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وحسب سے ربوہ کی تفسیر شہر سے مردی ہو وجا تا اور اسلم سے ربوہ کی تفسیر شہر سے مردی ہو وجا تا اور اسلم سے ربوہ کی تفسیر اسکندر بیا سے مردی ہو اور دی ہو وجا تا اور معمین رود نیل کے ہو درن غرق ہو جا تا اور مام عین رود نیل سے ہو اللہ اعلم انتھی

#### يَأْيَهُا الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطِّيِّبْتِ وَاعْمَلُوْا صَالِكًا الزُّنْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ﴿

اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو بلاشیہ میں ان کاموں کو جانتا ہوں جنہیں تم کرتے ہو

#### وإن هن وَ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَآكَارِ اللَّهُ فَا تَقُونِ فَتَقَطَّعُوۤ الْمُرهُمُ بَيْنَهُمُ

اور بلاشبريتمها راطريقه ايك بى طريقه باور من تهادارب بول موتم جهد ودوان لوكول في الك الكطريقه اختياد كرك آلى ميس

ۯؙ؆ؙؙۣٵڰؙڶ ڿڒ۫ڛؚڔؙۣؠٵٚڵڒؿۿۿ۫ۏڮٷڹ۞ڣڒۯۿۿۏڣۼڹۯؾۿۿڿڲؿ۠ڿؽؙ؈ٵؽڿڛڹۏؽ

مکور ککوے ہو گئے ہر جماعت کےلوگ اس سے خوش ہیں جوان کے پاس ہوآ پ انہیں ایک وقت تک ان کی جہالت میں چھوڑ دیں کیا

ٱتْبَانِيلُهُمْ بِهِ مِنْ عَالِ وَبَنِينَ فُنْ الْعُرُفِ فَالْخُيْرِتِ بِلْ لَا يَشْعُرُونَ @

يلوگ سجي بين كه بم جوان كومال اور بيني ديتے جاتے بين ان كوفائدہ بينچانے ميں جلدى كررہے بين بلكه بات بيہ كروہ شعور نيين ركھتے

### طیبات کھانے کا حکم متفرق ادبان بنا کرمختلف جماعتیں بنانے والوں کا تذکرہ مال اور اولاد کا خیر ہونا ضروری ہیں ہے

خفه مديد: يه چهآيات بين بيلي آيت مين فرمايا كهم نه اپند رسولون كوهم ديا كهم پا كيزه چيزين كهاؤاورنيك مل كرو حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا كه به شك الله پاك ہاوروه ، پاك بى كو قبول فرمايا كه به شك الله پاك ہاوروه ، پاك بى كو قبول فرمايا هم الله بالله بالله بالله تعالى نے رسولوں كو جو هم ديا ہے وہى مونين كوهم فرمايا ہے رسولوں كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا ہے بيا يُقها الرُّسُلُ كُلُو الله عِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا (الدرسولويا كيزه چيزين كهاؤاور نيك كام كرو) اورمونين كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا بيا يُقها اللَّه يُهُن المَنُوا كُلُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

یے کم تین چیزوں پر شمل ہے ایک یہ ہے کہ حرام اور خبیث چیزیں نہ کھا ئیں دوسرے یہ کہ جو پاکیزہ چیز نصیب ہو اسے کالیں تیسرے یہ کہ کھا ئیں بھی اور نیک عمل بھی کریں پاکیزہ چیزیں کھانے سے جو صحت اور قوت حاصل ہوا سے اللہ کی فر ماں برداری میں خرج کریں۔ اسکے احکام پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منتفع ہونا اور انہیں گنا ہوں میں لگانا یہ ناشکری ہے سورہ سبامیں فرمایا تحکہ وُ اللہ کو کی شخص بھی عمل کرے یہ بھے لے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سب اعمال کا علم ہے اعمال صالحہ باعث اجر قواب اور برے اعمال آ خرت میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آ یت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے شہیں دیا ہے یہی تمہارا طریقہ ہے آخرت میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آ یت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے شہیں دیا ہے یہی تمہارا طریقہ ہے

اور تمام انبیاء کرام علیم السلام کا یمی دین تھا اس دین کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور صد مانو اور اس کی رہو بیت کا اقرار کر ویتی اسے رہ بانو اور اس سے ڈروا ور موت سے ڈرو۔ اور موت کے بعد بی اٹھنے پر بھی ایمان لا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وَات وصفات کے بارے میں صحیح عقا کر کھنے کا تھی بھی آگیا اور قیا مت پر ایمان لانے پر بھی اور مرات فی واجبات کے اوا کرنے اور گناہوں سے بچنے کا بھی دیں تو حید جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ بھیجا بہت کی اقوام نے اسے اختیار نبیں کیا اور اپنی طرف سے عقا کہ تجویز کر لئے اور اٹھال بنا لئے 'ان بھاعتوں میں ہر ہر جماعت اپنے خود تر اشیدہ دین پر ہمیاں کیا اور اپنی طرف سے عقا کہ تجویز کر لئے اور اٹھال بنا لئے 'ان بھاعتوں میں ہر ہر جماعت اپنے خود تر اشیدہ دین پر ہے اور سنی اور اپنی طرف سے عقا کہ تجویز کر لئے اور اٹھال بنا لئے 'ان بھاعتوں میں ہر ہر جماعت اپنے خود تر اشیدہ دین پر جو دوسرے ادبیان کے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی دلال میں بھینے ہوئے ہیں اُنھیں خود بھی اقرار ہے کہ ہم جس دین پر بھی نہاں سے جو دوسرے ادبیان کے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی دلدل میں بھینے ہوئے ہیں اُنھیں خود بھی اور اسے کہ ہم جس دین پر بھی نہاں سے بارے بھی اور اسے کہ ہم جس دین پر بھیتے ہوئے اس دین پر بھی سے اور دلیل نہیں ہوئی ہوں ہوں اسکے بارے بیں اسکے بارے بھی ہوئے ہوئے اس دین پر بھی دور سے اس اسکے بارے بھی ہوئے ہوئے ہیں ہوئے آئی ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے اسام میں انٹہ تو اللے خوال میں مست ہیں اپنے مقیدہ کو سے اسے اسی ہونے کو تیان میں ہوئے کا کوئی کے قاتل میں اور قوائی ہوئے اللہ میں اسکے اپنی خوال میں مست ہیں اور قوائی ہوئے اسے مسلمان ہونے کا میں اسکون کے متال میں اسکون اس کوئی کیا تھی دونہ اس کوئی کی کہ کوئی کی کہ اس کی اسکون کی کہ کے مسلمان ہونے کا کیوئی کے قاتل میں اسکون کوئی کے واقع کوئی۔ کے خلاف کوئی کے متال کی کھی کوئی کے متال کی کھی کوئی کے متال کی کھی کوئی کے دور کی ہوئی کی کوئی کے متال کیا کہ کی کے دور کی کہ کی کے دور کی

چوتی آیت میں بیفر مایا کہ اے رسول (علی الله الله الله الله کردی ہے تن واضح کردیابات سمجھادی اب بیآ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو انہیں ایک خاص وقت تک اکل جہالت پر چھوڑ دیجئے جب بیلوگ مریں گے تو انہیں حقیقت حال معلوم ہوجائے گی۔

یانچوی اور چھٹی آیت میں یہ بتایا کہ یہ جومنکرین اور مکذبین آپ پر ایمان نہیں لاتے اور دنیاوی اعتبار ہے ہم انہیں
بڑھار ہے ہیں اور بڑتی دے رہے ہیں اموال بھی بڑھ رہے ہیں اور بیٹوں کی بھی چہل پہل ہے کیا ان اوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم
انہیں فائد ہے پہنچانے میں جلدی کررہے ہیں؟ ان کا یہ بھنا غلط ہے بیتو ہماری طرف سے استدراج یعنی ڈھیل ہے بیلوگ غلط
فہنی میں مبتلا ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ہم کفر کے ساتھ جو اموال اولا دمیں ترقی دیتے ہیں بیا اسلئے ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں
سے مغرورہ وکراورزیا دو سرکشی اختیار کریں اور پھر بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں۔

فَا كُده: تَحُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الرَّالِ ال جب غذا طال ہوتی ہے تو خود بخو داعمال صالحہ کی رغبت ہوتی ہے اور غذا حرام ہوتو اعمال صالحہ کی طرف طبیعت نہیں چلتی حرام حرام کی طرف کھینے اے اور گناہ کرواتا ہے عموماً اس کامشاہدہ ہوتارہتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ هُ مُوقِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْبِ رَبِّهِمْ بلاشبہ جولوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جولوگ اپنے رب کی آ بنول پر ایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اپنے رب يُؤْمِنُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّحِ ۗ لَا يُعْيَرِكُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَاۤ الْتَوَاوَقُلُوبُهُمْ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ کچھ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل وَجِلَةُ ٱنْهُ دُرِالَى رَبِّهِ مُراجِعُونَ ﴿ أُولَلِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس او شنروالے ہیں بیدہ اوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اوران کی طرف سْبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَنَّا وَلَدُيْنَا كِتْكُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا دوڑ رہے ہیں۔ ہم سی جان کو آئی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے اور ہارے پاس کتاب ہے جوئن کے ساتھ ہے بیان کردے گی اوران برظلم بيس ہوگا۔

#### نيك بندول كي صفات

قصف میں: ان آیات میں نیک بندوں کی مزید صفات بیان فرمائی ہیں۔اولاً تو یفر مایا کہ بیاوگ اینے رب کی ہیت سے ڈرتے ہیں دوسرے بیفر مایا کدوہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرے بیفر مایا کدایے رب کے ساتھ شریک نہیں مشہراتے چوتھے یفر مایا کدوہ جو کچھاللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے پرانہیں کوئی سخاوت کا تھمنڈ اورغروز نہیں ہوتا بلكدوه اس بات سے درتے میں كہ جميں الله كى بارگاه ميں جانا ہو وال سيال خرج كرنا قبول جونا ہے يانبيس و بال پہنچ كركيا صورت حال ہو یہاں کچھنیں کہدیکتے ال بوری طرح حلال تھا انہیں نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی یا اس میں کچھ ریا کاری ملى موئي تقى وغيره وغيره ان حضرات كى فدكوره بالاصفات بيان فرما كران كى تعريف فرمائى كديدلوگ خيرات يعنى نيك كامول كى طرف جلدی جلدی بردھتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔اال دنیامیں اموال کمانے میں مسابقت کرنے یعنی ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کے جذبات ہوتے ہیں اوران لوگوں میں ایسے کاموں میں آ گے بڑھنے کے جذبات ہیں جن کی وجب آخرت میں زیادہ سے زیادہ تعتیں ملیں۔

یہ جوفر مایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اسكے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ علیہ سے دریافت كيا كہ جن لوگوں كے دل ڈررہے ہیں کیاان سے وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بدلوگ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ
لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ
(عبادات) ان سے قبول نہ ہوں بیرہ لوگ ہیں جو خیرات یعنی اعمال صالحہ ہیں جلدی کرتے ہیں (رواہ التر فدی وابن ماجہ کما
فی المشکلا ق صفحہ ۲۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال اپنے طور پر اخلاص نیت کے ساتھ ٹھیک طریقہ پر ادا
کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا چا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں بیانہیں اول تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کام پوری
طرح درست ہی ہوگیا ہوں کی کوتا ہی کا اور نیت کی خرابی کا کچھنہ کچھا حمال ہمل کے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی شخص کیسے یقین کر
سات ہے کہ میر اسب بچھ درست ہے اور لاکن قبول ہے اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا اور اعمال صالحہ
کی بھی تو فیق دی اور اس کا مزید کرم ہیہ ہے کہ اعمال کو قبول فرما کر اجروثو اب بھی عطافر ما تا ہے اگر وہ چا ہتا تو اعمال کا حکم بھی
دیتا اور عمل کرنے کے بعد کچھ بھی نہ دیتا 'وہ ما لک ہے حاکم ہے حقیقت میں اس کے ذمر کسی کا کوئی حی نہیں اجروثو اب عطا

جوحفرات اس حقیقت کو جانے ہیں وہ اچھے سے اچھا کمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھو تہوں ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا بتا ہے آپ نے فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو۔ السلھہ انبی ظلمت نفسی ظلما کثیر او لا یعفور الدنوب الاانت فاعفولی معفورة من عندک و ارحمنی انک انت العفور الرحیم (اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کوئیس بخش سکتا سوآپ پاس سے میری بڑی معفرت فرمایئے بلاشبر آپ بخشنے والے اور دم فرمانے والے بین کا بہت ہوگی ہوئی گناہوں کوئیس بخش سکتا سوآپ بی ابتدا یہاں سے میری بڑی معفرت فرمایئے بلاشبر آپ بخشنے والے اور دم فرمانے والے بین کا بات ہے پڑھی ہے نماز وہ بھی ابو بکر صدیق نے اور جودعا بتائی جارہی ہواس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ استعفار کر اینا چاہئے اس کی ابتدا بیا ہوئی کی اور کوتا ہی کی تلافی کا ذریعہ بھی استعفار کر اینا چاہئے استعفار جہاں گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہونے کا دریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کی استعفار ہونے کی دریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا خور کی دریعہ ہونے کی دریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کی دریعہ ہونے کی

ایک مرتبدرسول للہ علیہ نے ارشاد فرمایا کسی کوبھی اس کاعمل نجات نہیں دلائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فیصلہ من نے عرض کیا کیا آپ کاعمل بھی آپ کونجات نہیں دلائے گا آپ نے فرمایا ہاں میراجھی بیرحال ہے الایہ کہ میرارب مجھے اپنی رحت میں ڈھانے دے۔

آخریس فرمایاو کا نگلف نفسًا إلّا وُسُعَهَا (ہم کی جان کو اسکی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے) جس شخص کو جو تھم دیا ہے وہ اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے اور ہر شخص کا عمل محفوظ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے تیامت کے دن وہ کتاب حق کے ساتھ بولے گی سب کوظا ہر کردیگی۔ جب جزامزا ملے گی تو کسی پر ذراسا ظلم بھی نہ ہوگا ای کوفر مایا: وَلَدَیْنَا بِحَتَابُ حَتَابُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہُوں نہ ہوگا ای کوفر مایا: وَلَدَیْنَا بِحَتَابُ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ ہُوں نہ ہوگا ای کوفر مایا: وَلَدَیْنَا بِحَتَابُ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُوں نَ اور ہماری کتاب ہے جو حق کے ساتھ بیان دیگی اوران پرظلم نہ کیا جائے گا)

# بل قالُ بَهُمْ فَى عَمْرَ قِي مِنْ هَنَ او لَهُمْ اَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُ مَلَا عُلُونَ الْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### كافرول كاحق سے منہ موڑ نا كبركرنا اور تدبر سے دورر منا

قصصه بيق: او پرائل ايمان كا تذكره فر مايا اب ان آيات مين مكرين كاحوال اورا عمال بيان فرما كاول تويفر مايا كدان لوگوں كول ميں جہالت نے جگہ كبلار كھى ہے اللہ تعالى كہ بيھج ہوئے دين كي طرف متوجہ بين ہوتے ان كے دل جہالت سے جرے ہوئے ہيں بيلوگ اى حال ميں رہيں گے يہال سے جرے ہوئے ہيں بيلوگ اى حال ميں رہيں گے يہال تك كہ جب بم ان كے خوش حال لوگوں كو كبلا ليس گے اور ان پرعذاب بھتے ديں گے تو فوراً چلا الحميس گئے جب پہلے حق كى دعوت تك كہ جب بم ان كے خوش حال لوگوں كو كبلا ليس گے اور ان پرعذاب بھتے ديں گے تو فوراً چلا الحميس كئے جب پہلے حق كى دعوت دى گئی تو حق كو مكر ايا اور بات نه مانى اب جب عذاب آگيا تو چلانے لگئوان سے بماجا سے گا اب جي پارک اور ان کو مشخلہ علی کہا جائے گا کہ تم پر ميرى آيتيں تلادت كى جات ميں تو تم تكبر كرتے ہوئے اللہ بيا كار بھا گ جاتے تھے اور تم نے قر ان كو مشخلہ عار كھا تھا كہ اس كی شان ميں بے بودہ بكواس كرتے تھے قر آن كے بارے ميں باتيں بناتے تھے كوئی شخص اسے كہنا تھا كہ پر انے لوگوں كى باتيں س كی بین انہيں ساتے کرتے ہی گئی وگئی شعر بتا تھا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بدی ضمیر حرم کی طرف راجع ہے اور مطلب میہ ہے کہ تہمیں کعبد کا متولی ہونے پر ناز تھا مکہ مکر مدمیں اس کے ساتھ رہنے اور بے خوف زندگی گزارنے کی وجہ سے اپنے کو بڑا سیجھتے تھے اور حرم میں بیڑھ کر راتوں رات مجلسیں کرتے اور اول فول بکتے تھے اور اللہ کی ہدایت کی طرف کا ن نہیں دھرتے تھے۔

پھرفر مایا کہ بیاوگ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے مکر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اورا نکار کا کیا سب ہے کیا انہوں نے اس میں غور نہیں کیا اگرغور کرتے تو اس کی فصاحت اور بلاغت کود کھے لیتے اور اس کی مضامین عالیہ سے متاثر ہوتے نفور و لکر کے بغیر ہی جھٹلا رہے ہیں کیا جھٹلا نے کا سب بہی عدم تدبرہ یا ہیات ہے کہ اس کی مضامین عالیہ سے متاثر ہوتے نفور و لکر کے بغیر ہی ہیں آئی تھی ؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں پہلے سے رسولوں کی باتیں نہیں کہنچی ہوتیں اور سلسلہ نبوت ورسالت سے ناواقف ہوتے تب بھی ایک بہانہ ہوتا کہ یہا یک ٹی چزہے ہم اسے نہیں مانے کیکن ان کے پاس میں بہانہ بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں اس کاعلم ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت اور سالت کا سلسلہ جاری رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے مانے شے جج اس لئے کرتے تھے کہ انہوں نے سکھایا اور بتایا تھا۔

مزیدفرمایا کیابدلوگ قرآن کی اس لئے تکذیب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کونہیں بچانا؟ مطلب یہ ہے کہ سیات بھی نہیں ہے کہ ایک نہوں نے رسول اللہ عظامی کے اللہ علیہ کا بہتر ہوائی تک پھر جوائی سے کیر نبوت سے سرفراز ہونے سے کیر آئ تک انہوں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا ہے آئر مایا ہے آپ کے صفات کر یمہ اور اخلاق عالیہ سے واقف ہیں آپ کوصادق اور امین جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے تو یہ بھی ایک بہانہ ہی ساتھ الیکن اس بہانہ کا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔

پھر فرمایا کیا وہ یوں کتے ہیں کہ رسول دیوائی ہے متاثر ہے حالا نکہ یہ سیجھتے ہیں کہ آپ عقل وقیم کے اعتبار سے بلند مقام پر ہیں تو پھر آپ کی نبوث کے منکر کیوں ہیں؟ بات ہے ہے کہ آپ کی ذات اور آپکی دعوت کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے نہ آپکی بات نے ہے کہ آپ کی ذات اور آپکی دعوت کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے نہ آپکی بات نے ہے نہ آپکی بات نے ہیں وہ بھی غلط ہے لہٰذاان کا جھٹلا ناکسی دلیل اور ججت کے باعث نہیں ہیں بسل جاء کھم بالحقیق وَ اکھُورُ کھم لِلْحَقِ تَکُورِ کھورُ نَ بلکہ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ تی بات کیر آپ اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرتے ہیں اصل وجہ تکذیب کی ہے کہ انہیں حق سے بعض کا اسلام قبول کرنا مقدر تھا۔

لفظ غسوۃ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے اورایے گہرے پانی کوبھی کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے یہاں اس
کا حاصل معنی لیتی جہالت کا کیا گیا ہے مطلب سے ہے کہ ان کے دلوں پر ایسا پر دہ پڑا ہے کہ کی طرف سے بھی علم وقہم کا گزر
نہیں ہے اور مت وفیھ ہونچ ہے جومیم جمع کی طرف مضاف ہے عربی میں خوش حال آدمی کومترف کہا جاتا ہے جب عذاب
آتا ہے تو بکڑے تو سبحی جاتے ہیں لیکن خوش حال افراد کا ذکر خاص کراس کے فرمایا کہ بدلوگ نہ خود ت قبول کرتے ہیں نہ

عوام کو قبول کرنے دیتے ہیں دوسرے اس لئے کہ ان کے پاس مصائب سے بیخے کا انتظام ہوتا ہے اور چونکہ انہیں صبر خمل کی عادت نہیں ہوتی اس سے پہلے یہی لوگ بلبلاتے ہیں علامہ بنوی معالم النزیل میں کھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت بالا میں جس گرفت کا ذکر ہے اس سے شرکین مکہ کا غزوہ بدر میں مقتول ہونا مراد ہے۔

قـوله تعالى به سامراتهجرون قال البغوي في معالم التنزيل احتلفوا في هذه الكتابة فاظهر الاقاويل انها تعود الى البيت الحرام كتاية عن غير مذكوز؛ اي مستكبريين متعظمين بالبيت الحرام وتعظمهم به انهم كانوا يقولون نحن اهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا احد ولا نحاف احدا فيا منون فيه وسائر الناس في النوف هذا قول ابن عباس ومجاهد وجماعة وقيل مستكبرين به اي بالقرآن فلم يؤمنوا به والاول اظهر المرادمنه المحرم (سامرا) نصب على الحال اي انهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت ووحد سامرا وهو بمعنى السمار لانه وضع موضع الوقت؛ ارادته جرون ليلا وقيل وحد سامزا ومعناه الجمع كقوله (لم نخر جُكم طفلا) (تهجرون) قرأ نافع (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم من الاهجار وهو الإفسحاش في القول؛ اي تفحشون وتقولون الخنا وذكرانهم كانوا يسبون النبي النظم واصحابه وقرأ الآخرون (تهجرون) بفتح التاء وضم البعيسم اي تنصوضون عن النبي تُلكِين وعن الإيمان والقرآن و ترفضونها وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح يقال هجر يهجر هجرا اذا قال غير السحق وقيل تهزؤن وتقولون مالا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه اذا هذي. ﴿اللَّيْتِحَالُكَاارَتُاويه سامواً تهجرون علام ينوكُ عُيرِمعال المُتَّوَ بْلُ میں فرماتے ہیں اس کنامید میں اختلاف ہرب سے زیادہ رائع قول میرے کرمید بیت اللہ کی طرف اوٹا ہے غیر خدکور سے کنامیر ہوئے بیت الحرام کی وجہ عظمت كاظباركرتے ہوئے اوراس سائي عظمت كادعوى كرتے ہوئے وہ كہاكرتے سے كرہم اللہ تعالى كرم كرد بنے والے بيں اوراس كر كھر كے بيزوى بيل لمبذا ہم بر کوئی غلبر حاصل نہیں کرسکا اور نہم کمی سے ڈرتے ہیں اس وہ اس میں اس سے رور ہے ہیں اور باقی سب لوگ خوف میں ہیں۔ بد حضرت این عباس حصرت مجاہداور ایک جماعت کاقول معض نے کہا مست کبوین بد سے مرادقر آن یاک سے حکر کرتے ہوئے کماس پرایمان بیں لائے۔ پہلاقول زیادہ واضح ہے۔ کماس سے مرادمرم ب سامراً عال ہونے کی ویسے منفوب بے معنی دورات کو کعبة اللہ کے اروگردیشے کرائی جلوں میں باتیں کرتے ہیں۔ مامراً واحد بے اور مار کے معنی میں ہے کیونک بيوقت كى جگه بمرادىيب كرتم رات كوباتين كرتے بوقعض نے كها سامرأوا عدب مراس كامعنى جمع والا بيسي الله تعالى كول شد نسخو جسكم طفلاً ميں ب تھجوون: تاء کضماورجم کر کرو کے ساتھ ہے۔ اھجاد مصدرے ہاوراس کامطلب ہے بات مرفحش افقیا کرنا یعن م فحش کوئی کرتے ہواور ندور ب كدده صنورني اكرصلى الدعليد بلم اورآب كصحابكوبرا بعلا كتبت سف ويكر حفرت في جدون قاء كفتد اورجيم كضمه كساته يرها بعالي في أكرصلى الندعلية وللم اورقرآن كريم ساعراض كرت بواورات جهوزت بواور بعض زكهاية بجرسب اوروه كتية بين برىبات كوكهاجا تاب هجر بمجرهم إجب وأن ناحق بات كاور بعض نے كہاتم استيزاءكرتے بواوروه كتے بوجس كالمبين علم بيس به هجو الرجل في مناهه ي جب وه بالا يا ايك

وَلُو النّبِعُ الْحَقِی اَهُواءِ هُمُ لَفُسُدُ وَ السّمُونُ وَالْرَضُ وَمَن فِيهِ قَ بِلُ النّهُ هُمُ اللهُ الم اللهُ ا

#### طُغْيَانِهِ مُ يَعْمَهُونَ ۗ وَلَقَادُ آخَنُ اللهُمْ بِالْعَدَابِ فَهَا السَّكَانُو الرَّبِهِ مُ وَمَا

اصرار كرتے رہيں گے۔ اور بيدواقعي بات ہے كہ ہم نے انہيں عذاب ميں گرفار كيا سووہ اپنے رب كے سامنے نہ تھے اور نہ

يَتُضَرِّعُوْنَ حَتِّى إِذَا فَتَعُنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَّاذَا عَنَابِ شَرِيْدٍ إِذَا هُمْ فِيْرِمُبْلِمُونَ ۗ

عاجزى اختيارى يهال تك كه جب بهم ان پر تخت عذاب والا دروازه كھول ديں كے تواج يك ده اس ميں جيرت زده بوكرره جائيں كے۔

#### منکرین کی خواہشوں کا اتباع کیا جائے تو آسان وزمین میں فساد آجائے کا فرراہ حق سے مٹے ہوئے ہیں

قضعه بید: بیسات آیات ہیں ان میں پہلی آیت میں بیفر مایا کرتی اوگوں کے خلاف اور ان کی خواہشوں کے تالیع ہیں ہو سکتا اگر الیا ہو جائے تو آسان اور زمین اور جو پچھان کے اندر ہے سب پچھ تباہ و برباد ہو جائے کو کہ جب جی لوگوں کے خواہشوں کے تابع ہوگا تو حق ہی ہیں سر ہے گا گر لوگوں کو کھلی چھٹی دیدی جائے کہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں تو وہ اپنی طبیعتوں کے مطابق کفر و شرک کو اختیار کریں گے اور برے اعمال ہی کی طرف چلیں گے جب ایسا ہوگا تو سب تی الجی کے مستحق ہوجا کی میں گرفت ہو گا تو خود بھی ۔ مستحق ہوجا کی سے اور کی سان وزمین بھی اور ان میں جو پچھ ہو ہی ۔ مستحق ہوجا کیں گونکہ سازے عالم کا بقا اہل ایمان کے بقا ہے ہائی گئے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیا مت کیونکہ سازے عالم کا بقا اہل ایمان کے بقا ہے ہائی گئے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیا مت گائے میں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جا تا رہے گا (رواہ مسلم)

 سید صدات ہے بے ہوئے ہیں تق واضح ہوجانے پر بھی صراط متقیم پڑ ہیں آئے پانچویں آیت میں فرمایا کوا گرہم ان پر مہر پائی کرویں اور وہ جن تکلیفوں میں بنتلا ہیں انہیں دور کردیں تو اس کی وجہ ہے شکر گزار نہ ہوں گے اور ایمان کی راہ اختیار نہ کریں گے بلکہ برابر مرکثی کرتے رہیں گئے بیانسان کا عزاج ہے کہ خوش حالی میں اور آرام وراحت میں صراط متنقیم ہے ہے کہ خوش حالی میں اور آرام وراحت میں صراط متنقیم سے ہٹ کر چلا ہے اور مزید بغاوت پر کم بائد ھ لیتا ہے جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ حُسَوٌ دَعَارَبَّهُ مُنِينًا اِلْیَهِ فُمَّ اِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِی مَا کَانَ یَدُعُوْ اَلِیْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِیُصِلُ عَنُ سَبِیلَهِ (اور مُن اَلَٰ اللهِ مُن اَللهِ اَللهِ اَنْدَادًا لِیُصِلُ عَنُ سَبِیلَهِ (اور آدی کو کو جب کوئی تکلیف پیچی ہے تو اپ رب کی طرف رجوع ہو کرائی کو پکارنے لگتا ہے پھر جب اللہ تعالی اس کو ایس سے نعت عطافر ما دیتا ہے تو جس کے لئے پہلے سے پکار دہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس کا اللہ تعالی کی راہ سے دوسرول کو گراہ کو کھول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس کا اللہ تعالی کی راہ سے دوسرول کو گراہ کرتا ہے)

چھٹی اور سانویں آیت میں بیفر مایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بعض اوقات عذاب میں گرفتار کیا لیکن اس وقت بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حضور میں فروتنی اور عاجزی اختیار نہ کی۔

معالم التزیل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبها فقل کیا ہے کہ خت عذاب سے مشرکین کاغز وہ بدر میں قبل ہونا مراد ہادر بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے قیامت قائم ہونا مرادلیا ہے اور مُبُلِسُون کا ترجمہ آئسون من کل خیر کیا ہے یعنی جب سخت عذاب کا دروازہ کھلے گاتو ہر خیرسے ناامید ہوجا کیں گے۔

#### وَهُوَالَّذِي آنْتَا لَكُوُالتَّمْعَ وَالْاَجْمَارُ وَالْاَفِيْنَةَ قَلِيْلًا تَاتَثَكُرُوْنَ ®وَهُو اور الله وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے تم کم شکر اوا کرتے ہو اور وہی ہے الَّذِي ذَرَاكُوْ فِي الْأَرْضِ وَالْيُرْتَخَثَّرُوْنٌ وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُرِيثُ وَلَهُ اخْتِلَ ں نے جہیں زمین میں پھیلار کھا ہے اور تم اس کی طرف جمع کئے جاؤ گے اور وہ بی ہے زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اس کے اختیار میں ہے الَّيْلِ وَالنَّهَا لِرُّ أَفَلَا تَعُقِلُونَ فَكُنَ قَالُوَا مِثْلُ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۖ قَالُوْا عِلْوَا رات دن کا میکے بعد دیگرے آتا جانا سوکیاتم سجھنیں رکھتے۔بلکہ انہوں نے دہ بات کی جوان سے پہلے لوگوں نے کہی۔ انہوں نے کہا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرُايًا وَعِظَامًاء إِنَّالْمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقُدُ وْعِدْنَا فَحُنُّ وَابْآؤُنَا هٰذَا مِنْ ہم جب مرجائمیں کے اور مٹی اور بڈیاں ہوکررہ جائیں گے کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گئے اس بات کا ہم سے اور ہم سے عَدْلُ انْ هَنْ آلِكَ أَسَاطِيرُ الْرَوْلِينَ ﴿ قُلْ لِمَن الْرَضْ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُذْ تَعُكُنُون ٩ سَيَقُولُون لِلْهِ قُلْ آفَلَا تَذَكَّرُون ٩ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّلُوتِ السَّابُعِ اگرتم جاننے ہواس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے آپ فرمایئے پھر کیوں غوز نہیں کرتے آپ فرماد ہجئے کہ ساتو ل آسانوں کا اورعرش عليم كارب كون ب، وه جواب دي كي كريرس كجوالله كے لئے جس کے قضے میں ہر چیز کا اختیار ہاوروہ پناہ دیتا ہاوراس کے مقابلہ میں کوئی کی دپناہیں دے مکتا اگرتم جانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بیصفات اللہ وی کی ہیں۔ قُلْ فَأَنَّى ثُنْحُرُونَ ﴿ بِلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُنْ بُونَ ﴿ آپ فرماد بجئے كم جرتم كهال موجادد كے موتى؟ بلكه بات ركيب كم بم في ان كے پاس فق بھيجا باور بلاشيدو وجھو في بيں۔

#### الله كى تخليق كے مظاہر ئے منكرين بعث كى ترديد

قضعه بیو: گزشته آیات مین مکرین کے تفراور عناد کا ذکر تھاان آیات میں الله تعالیٰ کی وحدانیت پراوران امکان بعث پر دلائل قائم فرمائے جیں اور مشرکین سے الله تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات جلیلہ کا افر ارکرایا ہے اور انہیں بار بار متوجہ فرمایا ہے کہ سب کچھ جاننے اور ماننے ہوئے اللہ کی تو حید کے مکر مورہ ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ مردہ ہوکر دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں منکرین بعث وہی بات کہدرہ ہیں جوان سے پہلے لوگوں نے کہی ان کا کہنا ہے کہ مرجانے کے بعد جب مٹی ہوجا ئیں گے اور گوشت پوست ختم ہوکر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم پھرزندہ ہوکرا ٹھائے جائیں گے ہے بات کہہ کران کا مقصد دوبارہ زندہ ہونے سے اٹکار کرنا ہے انہوں جائیں گی تو کیا ہی ہی گئی ہیں ہمارے باپ دادوں سے بھی اس فرح کی باتیں پہلے بھی کہی گئی ہیں ہمارے باپ دادوں سے بھی اس فرح کی باتیں پہلے بھی کہی گئی ہیں ہمارے باپ دادوں سے بھی اس فرح کا وعدہ کیا گیا ہے ہیں تھوں ہواں گزرگئے آج تک تو قیامت آئی نہیں آئی ہوتی تو اب تک آجاتی 'مید پوانے لوگوں کی باتیں نقل درنقل چلی آرہی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق جو قیامت کا وقت مقرر ہے اس وقت قیامت آجائے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ م سپاہے پورا ہوکرر ہے گالوگوں کے کہنے سے وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی دیر میں آنادلیل اس بات کی نہیں کہ آئی ہی نہیں ہے آئی ہی نہیں ہے منکرین کا یہ کہنا کہ چونکہ اب تک نہیں آئی اس لئے آئی ہی نہیں محض جہالت کی بات ہے۔

اس کے بعداللہ تعالی شانئ نے نبی کریم علی ہے گئی ہو یا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین اور جو پھے زمین میں ہوہ و کس کی ملکیت ہے اس کے جواب میں وہ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے ہے ان کی طرف سے یہ جواب مل جانے پر سوال فرمایا پھر کہتم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر فرمایا آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ساتوں آسانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ اس کا جواب بھی بہی ویں گے کہ سب پھھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ان کے اس جواب پر ان سے سوال فرمائے کہتم اس سب کا افر ارکرتے ہو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے 'جانے اور مانے کے باوجود اس کی قدرت کا اور وقوع قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے دریافت فرمایئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہی پٹاہ دیتا ہے (جس کو چاہتا ہے ) اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پٹاہ نہیں دے سکتا؟ اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ سے سب صفات اللہ تعالیٰ ہی کی جیں ان کے اس جواب پرسوال فرمائے کہ پھرتم کیوں ہورہے ہولینی تنہاراایا ڈھنگ ہے جیسے تم پر جادوکردیا گیا ہوت اور حقیقت واضح ہوجانے کے باوجود کیوں مخبوط الحواس بنے ہوئے ہو۔

حق اورحقیقت واضح ہوتے ہوئے اور الله تعالی کی قدرت عظیمہ کا اقر ارکرتے ہوئے پھر بھی حق کے محر ہیں اس لئے آخر میں فرمایا بَلُ اتنیان کُم بِالْحَقِ وَانَّهُمُ لَگَاذِبُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے آئیں حق پیچادیا اور یقیناً وہ جموٹے ہیں)

#### مَا اتَّخِنَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللَّهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اللَّهِ بِمَا خَلَقَ

الله نے كى كو اپنا بينا قرار نيس ديا اور نداس كے ساتھ كوئى دوسرا معبود ب اگر ايسا ہوتا تو برمعبود اپنى اپنى مخلوق كو جدا كر ليتا

#### ولعكر بعضه معلى بعض سُبْلَى اللهِ عَمّايضِ فُوْنَ ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ

اور ہر آیک دوسرے پر چڑھائی کر لیتا اللہ ان چڑوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں پوشدہ

وَالنَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَتَايُشُرِكُونَ ﴿

اورآ شکارابر چیز کا جائے دالا ہے سودہ ان لوگوں کے شرک سے بالاتر ہے۔

#### اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا ذہبیں اور نہ کوئی اسکا شریک ہے وہ مشرکوں کی شرکیہ باتوں سے پاک ہے

چل رہا ہے جس کواس نے جس طرح مسخر فرمایا ہرایک اپنے اپنے کام میں اسی طرح لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور
ارادہ کے موافق ہے اس کود کھتے ہیں اور جانتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں ئیسرایا گراہی ہے سُبُ حَسانَ اللہ عَمَّا
مَصِفُونَ (اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں) یعنی نداس کے اولا دہے اور نداس کے علاوہ
کوئی دوسرامعبود ہے عَالِم الْغَیْبِ وَالشَّهَا وَقَ (ہر چھی ہوئی اور ہرظا ہر چیز کو جانتا ہے) اس صفت میں بھی اس کا کوئی شرک میں ہے فَصَعلی عَمَّا یُشُو کُونَ (سواللہ تعالی اس سے پاک ہے جولوگ شرک کرتے ہیں) یعنی لوگوں کی شرکیہ باتوں سے یاک ہے۔

## قُلْ آتِ إِنَّا الْرِينِي مَا يُوعِنُ وَنَ فَلَا تَجْعُلُونَ فِي الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ وَ النَّاعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### برائی کواچھے طریقہ پردفع کرنااور شیاطین کے آنے اور وساوس ڈالنے سے اللہ کی بناہ لینا

وهميرے پاس حاضر مول۔

مبتلائے عذاب ہوجاتے ہیں بدونیادی معاملہ ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرما تا ہے تو وہاں جولوگ بھی موجود ہوں سب پر عذاب نازل ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے (رواہ البخاری)

آیت بالا کا مطلب بیہ کہ اے اللہ اگر میری موجودگی میں ان لوگوں پر عذاب آجائے اور میرے و کیھتے ہوئے عذاب آنا ہی ہے تو مجھے ظالموں کے ساتھ ندر کھئے آپ اللہ کے معصوم نبی تھے جب تکذیب کرنے والی امتوں پر عذاب آتا تھا تو حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اوران حضرات کے بعین عذاب سے محفوظ رہتے تھے بھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھ کورہ بالا دعا کی ۔ تلقین فرمائی اس میں ایک تو آپ کواس طرف متوجہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور خوف وخشیت کی شمان ہوئی جا ہے اور ساتھ ہی دیکر مونین کو بھی تلقین ہوگئی کہ بید عاکیا کریں اس میں حضرات صحابہ کو بھی خطاب ہوگیا اور بعد میں آنے والے اہل ایمان کو بھی۔

پیرفرمایا وَإِنَّا عَلَیْ اَنُ نُرِیکَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (اور ہم اس بات پرضرور قادر ہیں کہ ان سے جووعدہ کررہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں) اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی موجودگی میں انہیں عذاب میں مبتلانہ کریں گے یعنی ایساعذاب نہ بھیجیں گے جس سے بیسب تباہ و برباد ہوجا کیں اور بعض لوگوں پر خاص حالات میں دنیا میں عذاب کا آ جانا اس کے منافی نہیں ہے آپ کے وجود گرامی کی وجہ سے عمومی عذاب نہ آئے یہ موجود تھا کیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ قدرت حاصل ہے کہ جب چاہے جن لوگوں پر چاہے عذاب بھیج دے۔

پرفرمایا اِذفع بسائیسی هِی اَحْسَنُ (آپاس طریق پران کی بدمعاملگی کودفع کیجے جوبہت ہی اچھاطریقہ ہے) اس میں رسول اللہ علیہ کہ تلقین فرمائی ہے کہ آپ برائی کو یعنی کافروں کی ایڈ ارسانی کودفع کرتے رہیں اوران کے شرکا دفعیہ اجھے سے اچھے طریقہ پرکرتے رہیں برائی کے مقابلہ میں خوش اخلاقی اختیار کرنا اور درگر رہے کام لینا اورا پی طرف سے اچھا برتا و کرنا اس سے دشنوں کی ایڈ اختم یا کم ہوجاتی ہے پھراخلاق عالیہ کا بھی بھی تقاضا ہے سورہ حمیحہ وہ بی فرمایا و کَلا تَسْسَنوی الْسَحَسَنَةُ و کلا السَّبِسُهُ اَدْفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَینَنک و بَینَدهٔ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلِا السَّبِسُهُ اَدْفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَینَنک و بَینَدهٔ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلِی خَمِیمُ (اوراچھائی اور برائی برابرنہیں ہیں ایسے طریقے پردفعیہ کیجے جواجھ سے اچھا طریقہ ہو جب ایسا کرو گو وہ خص جمادی اور آپ کے درمیان دشمنی ہے خالص دوست ہوجا ہے گا) بعض حضرات نے فرمایا کہ بی تھم آپ سے جہاد وہ خص جمادی ہو جائے گا) بعض حضرات نے فرمایا کہ بی تھم آپ سے جماد وہ خوا ہے کہ استعال تو بمیشہ ہی ضروری ہے۔

پھر فرمایا نے کُن اَعُلَمُ بِمَا یَصِفُونَ (ہم خوب جانتے ہیں جو کھیلوگ آ کی نبت کہتے ہیں) ہم اپنے علم کے مطابق انہیں سزادے دیں گے۔

اس كے بعدايك اور وعاتلقين فرمائى اور وه بيب رَبِّ أَعُو ذُبِكَ مِنْ هَـمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُو ذُبِكَ

رَبِّ أَنُ يَّحُضُرُونِ (اے میرے رب شی شیطان کے دسوسوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات سے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں) ہے دعا بہت اہم اور ضروری ہے ہر مسلمان کو یا دکرنی چاہئے بار ہا پڑھنی چاہئے شیاطین پیچھے گئے رہتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا بہت اہم ہے جب رسول الشعائی کو شیاطین سے محفوظ ہونے کی دعاء سے شیاطین سے محفوظ ہونے کی دعاء سے بیازی ہو حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں گھرا جائے تو یہ الفاظ پڑھے اعو ذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے واس التامات من غضبه و عقابه و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے واس

ر ترجمہ) میں اللہ کے بورے کلمات کے ذریعہ اس کے غصرے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندول کے شر سے اور شیاطین کے وسوسول سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں پناہ لیتا ہوں۔

حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَلُهُ مُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِعًا فِيمًا یہاں تک کہ جب اس کے پاس موت آپنچے تو کہتا ہے کہا ہے ہے۔ اپس مجھوا پس سیجنے تا کہیں جس کوچھوڈ کر آیا ہوں اس میں نیکے عمل کرون تَرَكْتُ كَالَا إِنَّهَا كِلِيهُ هُوَ قَالِلْهَا وُمِنْ وُلَالِهِمْ بَرْنَرَجُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ فَاذَا ہر گر نہیں! بلاشبہ یہ بات ہے جس کا وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے سو جب نُفِحُ فِي الصُّوْرِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَبِنِ وَلا يَسَاءُ لُوْنَ °فَمَنْ ثَقْلَتُ مُوازِنَيْهُ صور چھونکا جائے گا تو اس روز ان میں باہمی رشتے ندر ہیں گےوہ نہ آئیں میں ایک دوسر ہے کو پوچھیں کے سوجن کے وزن بھاری ہو تکے تو فَأُولَيِكَ هُمُ الْفُفْلِعُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مُوازِينَا فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَالنَّفْسَهُمُ ہے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور جن کے وزن ملکے ہوں گے تو بیروہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا' في جَهَنَّمَ خِلِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ مُ النَّارُوهُ مُ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠ كَمْ مَكُرُهُ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کے چرول کو آگ جھلتی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے کیا تمہارے ماس میری ؙڵؿؽ تُتُعَلَّى عَلَيْكُهُ فِكُنْتُمْ بِهَا تُكَنِّ بُوْنَ °قَالُوارتَبْنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَثُنَّا قَوْمًا ضَالِيْنَ آیتیں نہیں آئیں جوتمہارےاوپر تلاوت کی جاتی تھی چھڑتم انہیں جھلاتے تھے وہ کہیں گئا ہے ہمارے بدختی ہم پر غالب آگی اور ہم گمراہ لوگ تھے رُتِيّاً آخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُنْ مَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَعُوٰ إِنَّهَا وَلَا تُكَلِّمُون ۞ إنَّهُ اوراے امار سے بہیں اسے تکال دیجئے مجرا کر ہم دوبارہ کریں قربلاشر ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کتم ای میں راعدے ہوئے پڑے مواور جھے ہات نہ کر فیلاشیہ

كَانَ فَرِيْنَ صِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِنَا أَمْنَا فَاغَفِرُكُنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرّحِيدِينَ فَ السّبِهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### برزخ اور محشر کے احوال واھوال کا فروں کی دعا قبول نہ ہونا کا فروں کا دنیا میں مذاق بنانا

قضمين ان آيات مين اول تويفر مايا كهجولوك كفرير جي موئي بين ان كى كافراندندگى اى طرح گزرتى رمتى ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کی ایک سے سر پرموت آ کھڑی ہوتی ہے اور آخرت کے حالات کا معائد ہوئے لگتا ہاور روح قبض کرنے والے فرشتے نظرا نے لگتے ہیں (جو بری طرح کافری روح قبض کرتے ہیں اوراہے مارتے جاتے ہیں) تواس وقت وہ اپنی زندگی پر نادم ہوتا ہے اور پشیمان ہو کر اللہ تعالی شانۂ سے یوں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ای دنیا میں لوٹا دیجئے اور موت کو مٹا دیجئے امیدے کہ اب میں واپس ہوکرنیک کام کروں گا یعن آپ کے رسول کی تقعد میں بھی کروں گا اور اعمال کے اعتبار سے بھی درست رہوں گا اچھے اعمال میں لگار ہوں گا اللہ جل شائهٔ نے فر مایا کلا (ہر گرنبیں) ( یعنی اب تو مرنای ہوائی نہیں ہوسکتی) واپسی کی کوئی صورت نہیں جب موت کا وقت آ گیاتواب اس میں تا خیر نیس موعلی اِنَّهَا کَلِمَة هُوَ قَائِلُهَا (بیایک بات ہے جے وہ کہتا ہے)لین اس کی بات كموافق فصلهون والأنبيل ب وَمِنُ وَرَائِهِمُ بَرُزُخُ إلى يَوْم يُسْعَقُونَ (اوران كرة كاس دن تك برزخ ہے جس دن اٹھائے جا کیں گے ) برزخ ماجزیعن آڑکو کہتے ہیں جودو مالتوں یادو چیزوں یادو چیزوں کے درمیان ماکل موموت ك بعد سے قيامت قائم مونے تك كاجودقف إسے برزخ كهاجاتا ہے جب كوئي محف مرجاتا ہوتو برزخ میں چلاجاتا ہے مومن صالح اچھی حالت میں میں اور کافر برابر عذاب میں رہتا ہے۔جس کسی کے سریر موت آ کھڑی ہو تووہ ملنے والی نہیں روح نکی اور عالم برزخ میں پہنچ گئی اللہ تعالی کا بیقانون ہے کہ جو خص ماں کے پیٹ سے دنیا میں آگیا اب واپس وہاں شجائے گااور جب موت آگئ تو دنیا میں واپس ندائے گااور جب قیامت آئے گی تو قبرول میں واپس نہیں اوٹائے جاکیں گے اور قیامت کے دن کے حماب کتاب سے فارغ ہو کر جو حضرات جنت میں بھیج دیعے جاکیں گے وہاں سے واپس نہ ہونے اور کافر دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے اور وہ وہاں سے واپس نہ ہونے واس ہے کہ ہر بعد دوائی منزل کی طرف واپس نہ ہونے کہ ہر بعد والی منزل میں بڑنج کر پہلی منزل کی طرف واپس نہ ہونے کہ ہاں بعض مسلمان اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جو دوزخ میں پلے جائیں گے وہ عنداب بھگت کر وہاں سے نکال لئے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے اب وہاں سے انہیں پھر کہیں جانا نہ ہوگا ان کو دوزخ سے اس لئے نکال دیا جائے گا کہ اس میں ان کو مستقل طریقتہ پر واخل نہیں کیا جائے گا (مستقل طور رپر کا فربی دوزخ میں داخل ہوں گے)

برزخ: اس وقفہ کانام جوموت اور قیامت کے درمیان ہے جولوگ فن کئے جاتے ہیں اور جولوگ جلادیے جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں ان سب پر برزخ کے احوال گزرتے ہیں اور ہرا کی کے اپنے اپنے دین اور اعمال کے اعتبارے وہاں اچھی زندگی والے بھی ہیں اور بری زندگی والے بھی جیسا کہ احادیث شریفہ میں تفصیل آئی ہے ہم نے ایک رسالہ میں ایک احوال کوجھ کردیا ہے۔

پرفرمایا فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَلَا آنسابَ بَیْنَهُم یَوْمَئِدٍ وَّلا یَتَسَاءَ لُونَ (سوجب صور پھونکا جائے گاتو ان کے درمیان اس دن نسب باتی ندر ہیں گے اور ندوہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے ) اس میں سے بتایا کہ برزخ کا زمانہ گزرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کے آپس کے جوانساب یعنی رشتہ دار یوں کے تعلقات سے وہ اس وقت ختم ہو جائیں گے یعنی کوئی کسی کونہیں پوچھے گا بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے اور بھا گئے کی راہ اختیار کریں گے سورة عبس میں فرمایا ہے بَوُمَ یَفِدُ الْمَرْءُ مِنْ اَنِیْهِ وَاُمِیْهِ وَاَمِیْهِ وَصَاحِبَتِه وَبَیْنِهِ لِکُلِّ الْمُرِئِ مِنْ اَنْ اِسْ مِنْ مَا اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے منقول ہے کہ جب دوسری بارصور پھونک دیا جائے گا تو مرداور عورت جو بھی ہو اولین و آخرین سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکاریکا کہ بیدفلاں کا بیٹا فلاں ہے جس کسی کا اس پر حق ہوا پناحق لینے کے لئے آجائے بیا علان من کرانسان کا بیمال ہوگا کہ وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ اچھاہے کہ میر ہے باپ پر یا میری ہوی پڑیا میرے بھائی پر میرا کچھن نگل آئے تو وصول کرلوں (وہاں نیکی برائیوں کے ذریعہ لین وین ہوگا) اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت کر یم ف کا آئساب بَنْدَ بُھُمْ کی تلاوت فرمائی۔

 صدری کا سوال نہیں کریں گے جونسب کی بنیاد پر ہواور مذرکے لئے کوئی کی و نہ پوچھے گا تو کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ دوسری آیت میں جس سوال کاذکر ہے وہ موال رشتہ دار کی بنیاد پڑئیں ہے اور حضر ستاین عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے احوال مختلف ہو نئے کی وقت بہت زیادہ خونس کی شدت ہوگا تو آپس میں کوئی سوال نہ کریں گے اور بعض مواقع میں جب ہوش وحواس ٹھیک ہو نئے تو آپس میں پھے پوچھ یاچھ کرلیں گے (معالم التز یل بزیاد تدی سوس ساس ساس ساس سے احد قیامت کے دن کی تو کہ با فی مَن ثقلَتُ مَوَ ازِیْنَهُ فَاُوْلَیْکَ هُمُ الْمُفَلِحُونُ وَل سوجن کی تو کی بیاری بھاری ہوگئی یعنی نیکیاں وزن دار ہوگئی سویہ لوگ کا میاب ہو نگے ) وَمَن خَفَّتُ مَوَ ازِیْنَهُ فَاُوْلَیْکَ مُواَدِیْنَهُ فَاُوْلَیْکَ اللّٰذِیْنَ اللّٰذِیْنَ کَوْسِ مِن اللّٰ کِی بانوں کا خصیص اور تحقیق سورہ اعراف کے بہلے فی تو اس کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوز ن میں ہمیشہ رہیں گے اوزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوز ن میں ہمیشہ رہیں گے اوزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوز ن میں ہمیشہ رہیں گے اوزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوز ن میں ہمیشہ رہیں گے اوزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے دولوں کی تفسیر میں گر رچکی ہے اس کود کیولیا جائے۔ (انوار البیان ج س)

اس کے بعدائل جہنم کے عداب اوران کی بدصورتی کا تذکرہ فر مایا ارشاد ہے تَلَفَحُ وُجُوُهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيهَا كَالْحُونَ (دوزخ کی آگان کے چرول کو جلتی ہوگی اوران کے مند بگڑے ہوئے ہوں گے)۔

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے وَهُم فِیْهَا کَالِحُونَ کَالْمِیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کؤآگ بھون ڈالے گی جس سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کرسر کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور نیچ کا ہونٹ لٹک کراس کی ناف پر پہنچ جائے گا (رواہ التر مذی)

بیلوگ اپنی برختی اور گرائی کاا قرار کرتے ہوئے ہول بھی عرض کریں گے رَبَّنَ اَخُوِ جُنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدُنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ السلامِ اللهُونَ اللهُونَ السلامِ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُونَ اللهُ الل

الندتعالی کامر بدفر مان ہوگا اِنّے کی اور دوازے بندکردیے جائیں گے وہ ای میں جلتے رہیں گے (ایضا)

اللہ تعالی کامر بدفر مان ہوگا اِنّے کیان فَریْق مِنْ عِبَادِی (بلاشہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یوں وعا کرتے تھے) کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمائے والے ہیں اس جماعت کوتم نے فداق اور تعظیما اور محرم ہون کا نشانہ بنالیا تھا اور تم اس درجہ ان کے پیچھے پڑے کہ انہوں نے تہمیں میری یا دبھلا دی یعنی تم ان کو فداق بنانے میں ایسے لگے کہ میری یا دکھ تمہیں فرصت ہی تہمیں رہی ہم ان کا فداق بھی بناتے تھے اور ان سے بنتے بھی تھے تم نے اپنے کئے کا نتیج بھگت لیا اور ہمیشک فرصت ہی تہمیں جلے دوز نے بیں ان کے فداق رانہوں نے اپنے ایمان اور عمل صالح کا پھل پالیا آئ میں نے انہیں ان کے مبر کرنیکی وجہ سے لیے دوز نے بیں طبح کے اور انہوں نے اپنے ایمان اور عمل صالح کا پھل پالیا آئ میں نے انہیں ان کے مبر کرنیکی وجہ سے بید لددیا کہ وہی کامیاب ہیں (وہ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے گئے) سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَنُ ذُخوحَ عَنِ النَّادِ یہ بیدلددیا کہ وہ کا میاب ہوا)

قُلُّكُوْلِيثَتُوْفِي الْرَضِ عَدَدسِنِينَ ﴿ وَالْوَالْمِثْنَا يَوْمَا اَوْبَعْضَ يَوْمِ فَعَلِ الْعَادِينَ ﴿

الله تعالی کا سوال ہوگا کہ ہم برسوں کی گنتی کے اعتبارے زمین میں گئے دن رہوہ کہیں گے کہ ایک دان سے بھی کم رہو آپ گنے والوں سے

قُلَ إِنْ لَيِثْتُمُ إِلَا قَلِيْلًا لَوْ أَتَكُمُ لِنُتُمْ تِعَلَمُونَ ﴿ أَفْسِبْتُمُ أَتَمَا خِلَقْنَاكُمْ عَبِيثًا

سوال فرما لیجئے اللہ تعالیٰ کافر مان ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے اگرتم جانتے ہوئے کہ کیا تم نے مید خیال کیا کہ ہم نے تمہیں بطور عبث پیدا کیا

وَاتَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُؤَّرَبُ الْعَرْشِ

اور یہ کہ تم ماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔ مو برز ہے اللہ جو بادشاہ ہے تن ہے اس کے مواکن معود نہیں وہ عرش الکر نیو و مکن یک ع مع الله الله الحرا لا بُرُهان لَهٔ بِدِ فَالْمُنْ الْحَالَةُ عِنْكُ لَيْهِمْ

کریم کارب ہے اور جوکوئی تھ اللہ کے ساتھ کی دوم مے معرور کو پارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل میں ہے واس کا حساب اس کے دب کے پاس ہے

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِيْ وَنَ وَقُلْ تَبِ اغْفِرُ وَالْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرِّحِويْنَ فَ

بلاشربات سے کا فراوگ کامیا بنیں ہو نکے اورآپ ہوں دعا کیجے کدے میرے دب بخش دیجے اور تم فرماہے باشباً بدتم کرنے والوں بھی سے مہر ترقم فرمانے والے ہیں۔

الله نعالی برتر ہملک ہے ت ہے وحدہ لاشریک ہے کافر کامیاب بیس ہول کے

قضوں بیں: کافروں سے اللہ تعالی شانۂ کا پیجی سوال ہوگا کہتم زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنے دن رہے؟ وہ وہاں ہیب اور ہول دلی کی وجہ سے ہوش وحواس مم کر چکے ہوئے اس لئے جواب میں کہیں گے کہ میں تو پھھا لیا خیال آتا ہے کہ ایک دن یااس سے بھی کم دنیا میں رہے ہونگ اور سی بات بیہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے شار کرنے والوں سے لیعن فرشتوں سے سوال فرما لیجئے ہماری عمروں کا سیجے حساب ان کومعلوم ہے۔اللد تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے وہاں جتنے دن بھی زندگی گزاری وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہی ہے وہ دارالفنا تھا اب دارلقر ارمیں آئے ہو۔ یہاں موت نہیں ہے اگرتم دنیا میں ہی حقیقت کو مجھے لیتے۔اورموت کے بعد زندہ ہوکر حساب کتاب کی پیٹی کا یقین کر ليتے تو تههارے حق میں اچھا ہوتا۔

مزيدارشاد موكاكم تمني في منايس جوزند كى كزارى اس من تم يه جانته من كد مارے خالق في مسى بيدا كيا ہے كيا يہ بات جانے کے باوجودتم نے بین سمجھا کہ ہمارے خالق کا ہم پرحق ہےوہ عکیم مطلق ہےاس نے ہمیں حکمت کےموافق پیدا كيابة من ال حقيقت كونة مجمااورال يول مجهد كه مارى پيدائش بطورعبث باس مين خالق جل مجده كي نهكو كي حكمت ہاور نہ جمیں مرکراپنے خالق کی طرف واپس لوٹنا ہے تمہاری اس نامجھی اور غلط گمانی نے تہمیں ہر باد کر دیا اور آج تمہیں دوز خ مل جانا يرا سورة م مجده مل ب وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَننتُمْ بِرَبِّكُمْ ارْدَكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِدِينَ (اور تمهارابيكمان جوتم في اين رب كرما تهوكياس في تمهيل بلاك كرديا سوتم خياره والول من موكر) فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (سوبرتر بالشروبادشاه بحق م) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ (اس كسواكولَى معبود نہیں وہ عرش کریم کارب ہے)سب سے بڑا ہا دشاہ ہے ملک الملوک ہاں کے علاوہ کی دوسرے کو بھی معبود ما ننامیہ بہت بدى بغاوت ہے يہ باغى يول نه مجيس كه ماراكوئى مواخذ اور محاسد نه موگا \_ محاسد ضرور موگا اور كافرلوگ و بال ميدان آخرت میں ناکام ہو نگے لیمنی دوزخ میں جائیں گے مشرکین جوشرک کرتے ہیں ان کے پاس اس کے حج ہونے کی کوئی دليل نيس جاى كوفر ماياكم وَمَن يَدُعُ مَعَ اللهِ إلهَا آخر لَا بُرُ هَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْسَكَ افِيرُونَ (اورجو خص الله كے ساتھ اور كى معبودكو پكارے جس كى اس كے پاس كوئى دليل نہيں ہے تو اس كا حساب اس كربك ياس موكا بلاشربات يه ككافرلوك كامياب ندمو كك)

آخر مين دعا كَيْلَقِين فرماكَي وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (اورآب بول دعا سيج كمار مير رب بخش دیجئے اور رحم فرمایئے اور آپ رحم فرمانے والول میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں )اس میں رسول اللہ علیہ خطاب ہامت آپ کے تالع ہے ساری امت اس فرمان پڑل کرے اور الله تعالی مے مغفرت ورحمت طلب کیا کریں۔

#### رُبّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

ولقد حصل الفراغ من تفسير سورة المومنون في الليلة الحادية عشر من ربيع الاخر سنة ٥ ١ ١ ١ الحمد الله أولا وآخر اوظاهر اوباطنا

#### مَنْ الْمُؤْمِنَ فَيْنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَلَيْنِ الْمُؤْمِنِينِ وَلَيْنِ الْمُؤْمِنِينِ وَلَيْنِ الْمُؤْمِنِينِ وَلَيْنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَلَيْنِ وَلِينِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلِينِ وَلِينِ وَلَيْنِ وَلِينِ وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِي فِي مِنْ فِي إِلَّا مِنْ فِي فِي فِي فِي فَائِيلِي فِي فَالْمِن فِي فَالْمِن فِي فَالْمِن فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَائِلِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَائِلِي فَائِلِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَالْمِنْ فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فَالْمِنْ فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِيلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَائِلِي فِي فَال

سوره نورمديند منوره مين تازل جوئى اس مين چونسهمآيات اورنوركوع بين

#### ينسر الله التخلن التحسير

﴿ شروع الله ك عام ے جو برا ممریان نہایت رقم والا ہے

#### سُورةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنْهَا وَٱنْزَلْنَافِيْكَ آلْتِ بَيِنْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ الرَّانِيةُ

بالك سورت بجوجم نے نازل كى باورجم نے اس كى اوائيكى كا ذمدوار بنايا باورجم نے اس ميں واضح آيات نازل كى بين تاكيم مجھونے اكرنے والى عورت

#### وَالرَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِ أَكَةَ جَلْدَةٌ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اللہ کے

#### دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرْ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآلِفَةً

وین میں ان دونوں کے بارے میں تہمیں رحمت نہ پکڑے اگرتم ایمان لاتے ہواللہ پراور آخرت کے دن پراوران کی سزا کے وقت

#### مِّنَ الْهُوُمِنِيْنَ ٥

مونین کی ایک جماعت حاضررہے

#### احکام شرعیہ یکمل کرنالازی ہے ذائی اورزانی کی سز اسوکوڑے ہیں

قضعه بين : ال سورت كاپانچوال ركوع اللهُ أَوْرُ السَّمُواتِ و الْأَرْضِ سَيْمُروع بهاس لَتَ يهورت سورة النوركِ نام سے موسوم اور معروف بهاس كي شروع بل عفت اور عصمت كي حفاظت كابيان بهاور زنا كر فيوالول اور تهمت لگاف والول كي سرا المركور بهاول تو يفر مايا كه بم في يه سورة نا دل كي اوراس مين جواحكام بين ان پر مل كرف كي ومدارى والى به والى بهر والى منه في وسب فرض بين بين البته مومن بندول كوسب پر الحق منه في اليا كه اس سورت مين جواحكام فركور بين وه سب فرض بين بين البته مومن بندول كوسب پر عمل كرنا چا بيان مين فرائض بحي بين اور غير فرائض بحي بين) پر فرامايا و آفر كُف في آياتٍ البيناتِ (اور جم في اس مين واحكام بين ان پر مل كرين فَعَلَّكُمْ مَذَدَعُو وُنَ ( تا كرفيحت حاصل كرو) واضح آيات نازل كي بين) ان آيات مين جواحكام بين ان پر مل كرين فَعَلَّكُمْ مَذَدَعُو وُنَ ( تا كرفيحت حاصل كرو)

شرعی حدود میں مختی کیوں ہے

اس کے بعد زنا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورت کی سزابیان فرمائی اور فرمایا کدان میں سے ہرایک کوسو کوڑے مارواورساتھ ہی میکھی فرمایا کرسزا جاری کرنے میں تنہیں ان پردم ندائے۔

اللہ کے قانون کے سامنے کسی کی رورعایت اور کسی پرکوئی رحم کرنا ترس کھاتا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے جب اس نے سزا کا تھم دیدیا گووہ سزاتمہاری نظروں ہیں ہے تہ ہے تو اے نافذ کرنا ہی کرنا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کے سزان عادت وخصلت کو پوری طرح جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور سزاج کے اعتبار سے کوئی سزاسے زنا کاری کے جرم سے رک سکتا ہے چونکہ اس میں ذائی مرداور زائیے بورت کی سزائے ساتھ دوسروں کو برت دلانا بھی مقصود ہے اس لئے بیجی تھم دیا کہ جب ان کوزنا کی سزادی جائے تو اس وقت مونین کی ایک جماعت حاضر رہے کہ بہت سے لوگ حاضر ہوں گے تو آئیس بھی جرت حال ہوگی اور سزاکا واقعہ اپنی مجلوں اور قبیلوں میں اور باہر سے آئے جائے والے سافروں کی ملاقا توں میں ڈکر کریں گو سب سے جرت تاک سزاکا جے چاہوگا جس سے عموی طور پر پورے جانے والے سافروں کی ملاقا توں میں ڈکر کریں گو سب سے جرت تاک سزاکا جے چاہوگا جس سے عموی طور پر پورے جانے والے مسافروں کی ملاقات ہے کہ اور لوگ زناکا دی سے عمورت عادہ بن صامت ہے کہ اور لوگ زناکا دی سے جم کی ملامت کرنے والے کی ملامت اللہ کے تقم کے اس کا مطلب میں ہے کہ ہر حالت میں اللہ تھائی بارے میں تہ ہیں نہ پڑے کہ ہر حالت میں اللہ تعالی بارے میں تہ ہیں نہ پڑے کی کرواد کی کونا فذکیا کروڈوش ناخر کا کریں گے اس کونا فذکیا کروڈوش ناخر کی کروں گوریں گوری کی ملامت نہ پکڑے اس کا مطلب میں ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالی بارے میں تہ ہیں نہ کی کونا فذکیا کروڈوش ناخر اض کریں گے اس کونا فذکیا کروڈوش ناخر اض کریں گوری کی ملامت نہ پھڑے کا مقت میں اس کونا فذکیا کروڈوش ناخر اس کونا کی کھروں کونا فذکیا کروڈوش ناخر اض کریں گور کورا کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کیں گور کورٹور کی کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کیں گورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کا کریں گورٹور کی کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کریں گورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کورٹور کی کورٹور کورٹور

آ جکل کی حکومتیں مخلوق کے طعن و شنیع سے ڈرتی ہیں اور دشمنوں کے اعتراضات کا خیال کر کے شری حدود قائم نہیں کرتیں۔ شری حدود قائم نہیں کرتیں۔ شری حدود قائم کرتیں۔ شری حدود قائم کرتیں۔ شری حدود قائم کرتیں۔ شری حدود قائم کی جائے ہوں گے یا کم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دھت متوجہ ہوگی رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا ہے کہ زمین میں ایک حدقائم کی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ چالیس دن بارش ہونے کا جونفع ہے اس سے کہیں زیادہ خیرات و برکات کا نزول ہوگا جبراللہ کی ایک حدقائم کردی جائے گی۔ جبکہ اللہ کی ایک حدقائم کردی جائے گی۔

موجودہ حکومتوں نے رضا مندی سے زنا کو کرنے کوتو قانونی طور پر جائز ہی کر رکھا ہے اور فاحشہ جورتوں کو یہ پیشہ اختیار کرنے پرائسنس دیتی ہیں اور تھوڑی بہت جوقانونی گرفت ہے وہ زنا بالجر پر ہے لیکن بالجر زنا کرنے والا بھی پکڑا مبیں جا تا اورا گر پکڑا گیا تو مختصری جیل میں رہنے کی سزادے دی جاتی ہے اس سزاسے بھلاز ناکا راپی عادت بدکہاں چھوڑ سکتے ہیں جو حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں جب ان سے کہا جا تا ہے کہ مجر مین پرشری سزائیں نافذ کرو ۔ (ڈاکووُں کوٹل کرو چوروں کا ہاتھ کا ٹوئو ناکا رم داور عورت کوزناکا رمی کی سزادو غیر محصن ہیں تو سوکوڑ سے سزائیں نافذ کرو ۔ (ڈاکووُں کوٹل کرو چوروں کا ہاتھ کا ٹوئونا کا رمی اور ڈاکووُں اور زناکا روں پررتم آجا تا ہے جس کے بارے میں ان لگا وَا گرخصن ہیں تو سنگسار کردو) تو اس پران لوگوں کو چوروں اور ڈاکووُں اور زناکاروں پررتم آجا تا ہے جس کے بارے میں ان میں ان سند تعالی نے پہلے بی فرمادیا ہے وَ کلا تَا نُحُدُ کُھُم بِھِمَا وَ اُفَدَّ فِی دِیْنِ اللّٰہِ (اور جہیں اللّٰہ کے دین کے ہارے میں ان ودنوں کے ساتھ رتم کے برتاؤ کا جذبہ نہ پکڑے) اور اس سے بڑھ کرظلم ہے ہے کہ جوسرا پاکٹر ہے کہ اللہ تعالی کی جاری فرمودہ صدودکو ظالمانہ اور وحشیانہ برائیں کہ دیتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ پھر بھی مسلمانی کے دیور ہیں جم میں کوشری فرمودہ صدودکو ظالمانہ اور وحشیانہ برائیں کہ دیتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ پھر بھی مسلمانی کے دیور ہیں ہم میں کوشری

سزائیں نہیں دی جاتی ہیں اس کی دجہ ہے ڈاکداورزنا کی کثرت ہے چوریاں بھی بہت ہور ہی ہیں زنا کاری کے اڈے بھی سزائیں دی جاتی ہیں اور ان اڈول کے علاوہ جگہ جگہ زنا کاری ہوتی رہتی ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کے نزویک زنا کاری تو کوئی جرم ہے ہی نہیں اور چوری اور ڈیکٹی پر قابو پا نابھی ان کی مصلحتوں کے خلاف ہے۔ قرآن کونہیں و یکھتے اس کے احکام پر چلنا نہیں چاہتے اور اپنے عوام کو اور دشمنان اسلام کوراضی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور صرف حکومت باتی رکھنے کے جذبات لئے پھرتے ہیں جو سروت حال ہے واللہ تعالی کی مدد کیسے آئے فتد کروایا اولی الالباب۔

#### چندمسائل متعلقه حدزنا

مسکلہ: جومردعورت آزاد ہولیعن کی کامملوک نہیں عاقل ہو بالغ ہوسلمان ہواس کا نکاح شرقی ہوا ہو پھر آپس میں میاں بیوی والا کام بھی کیا ہوتو ایسے مردعورت کومس کہتے ہیں اگران میں سے کوئی زنا کر بے تواس کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا (بعنی پھر مار مار کر) ہلاک کردینا ہے اور جومردعورت مصن نہ ہواگروہ زنا کر بے توان کی سزا سوسوکوڑے ہیں۔

مسكلہ: كوڑے لگاتے وقت بي خيال كرليا جائے كه اگر مردكوكوڑے لگائے جارہے ہيں تو ستر عورت كے لئے جتنے كپڑے كئے جتنے كپڑے كئے خاصل كر الله على الله على

مستلمه: مردكوكم اكرك اورعورت كوبنها كركور الكاع جاكيل-

مسکلہ: ایسے کوڑے سے مارا جائے گا جس کے آخر میں گرہ گی ہوئی نہ ہواور یہ مارنا درمیانی درجہ کا ہواور ایک ہی جگہ کوڑے نہ مارے جا ئیں البتہ سرچہ ہوا در شرم گاہ پرکوئی کوڑا نہ مارا جائے۔
مسکلہ: جس زنا کارمر دیا عورت کورج لیخن سنگسار کرنا ہے اسے باہر میدان میں لے جا ئیں جن لوگوں نے زنا کی گواہی وی تی پہلے وہ پیشر ماریں بھرامیر الموثنین پیشر مارے اور اس کے بعد دوسر بےلوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے انکاری ہوجا ئیں تو جرم ساقط ہوجائے گا گرزائی کے اقرار کی وجہ سے سنگسار کیا جانے گئے تو پہلے امیر الموثنین پیشر مارے اس کے بعد دوسر بےلوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے انکاری ہوجا ئیں تو جرم ساقط ہوجائے گا گرزائی کے اقرار کی وجہ سے سنگسار کیا جانے گئے تو پہلے امیر الموثنین پیشر مارے اس کے بعد دوسر بےلوگ اور گورت کورجم کر نے گئیں تو اس کے لئے گڑھا کھود کر اس میں کھڑی کر کے دجم کریں تو یہ بہتر ہوگا۔
مسئلہ: جب کسی مردیا عورت کے بارے میں چارخص گواہی دیدیں کہ اس نے زنا کیا ہے اور یوں کہیں کہ ہم نے ان کو بیگل کرتے ہوئے اس طرح دیکھا جیسے سر مہدانی میں سلائی ہوتو امیر الموثنین یا قاضی زنا کرنے میں خواجی تو امیر الموثنین یا قاضی زنا کرنے میں خواج ہونا خابت ہوجائے تو امیر الموثنین یا قاضی زنا کرنے والے پر حدشری حسب قانون (کوڑے یا سائسار) نافذ کردے اگر چارگواہ نہ ہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت ہو اگر اور اسے بارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت والے پر حدشری حسب قانون (کوڑے یا سائسار) نافذ کردے اگر چارگواہ فد ہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت

ہوجائے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی جس کے بارے میں ان لوگوں نے زنا کی گواہی دی۔ بلکہ ان لوگوں کو صد قدف لگائی جائے گی جنہوں نے گواہی دی۔ (حدقد ف سے مراد تہمت لگانے کی سزا ہے جواس (۸۰) کوڑے ہیں) چنداورات کے بعدای رکوع میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کاذکر آئے گا۔

مسئلہ: زانی کے اپنے اقرار سے بھی زنا کا ثبوت ہوجاتا ہے (مردہویا عورت) جب اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہواور چارمجلسوں میں چارمر تبداقرار کر بے تو قاضی اس سے دریافت کرے کہ زنا کیا ہوتا ہے اور تو نے کس سے زنا کیا اور کہاں زنا کیا اقرار کرنے والا جب بیر باتیں بتاد ہے تو قاضی اس پر بھی حسب قواعد شرعیہ حدیا فذکرد ہے گا۔

#### دورحاضر کے مرعیان علم کی جاہلانہ باتیں

آ جکل بہت سے معیان علم ایسے نکلے ہیں جواپی جہالت کے زور پرشریعت اسلامیہ میں تحریف کرنے کے پیچے پڑے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام اور بہت سے اصحاب اقتداران کی سرپستی کرتے ہیں اور ان کورشوت دے کران سے ایسی باتیں لکھواتے ہیں جوشر لیعت اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ چودہ سوسال سے تمام عوام اور خواص بہی جانے اور سیجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام میں زانی غیر مصن کی سزاسو کوڑے اور زانی محصن کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اپ علم کو جا ہلانہ وعادی میں استعمال کرنے والے اب یوں کہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن و عمد میں استعمال کرنے والے اب یوں کہ رہے ہیں کہ قرآن خور آن جید میں رجم نہیں ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن فی خور آن میں شہووہ دین اسلام نہیں ہے قرآن نے تو یہ فرمانا ہے کہ و مَمَّا اَنَا کُمُ الرَّ سُولُ فَ فَعُدُوهُ وَ مَا نَهَا کُمُ عَنْدُ فَانْدَهُوں ا

ہے کہ جس آیت میں مضمون تھا اس کی تلاوت منسوخ کردی گئی ہے اس کا تھم منسوخ نہیں ہوا جن حفرات نے علم اصول فقد پڑھا ہے وہ اس کا مطلب بیجے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے سورۃ نساء کی آیت اَو یَ بَحْعَلَ اللهُ لَهُنَّ اللهُ لَهُنَّ مَسَيِّلاً کی طرف اشارہ ہے اور تیسرا مطلب ہیہ کہ اگر اللہ کی کتاب میں واضح طور پرموجو دنہیں ہے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں رجم نہیں ہے جب رسول اللہ علی ہے نے اسکوشروع فرمایا تو اللہ کی کتاب میں ہوگیا کیونکہ اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کے مضمون میں شامل ہے۔
اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کتاب اللہ کے مضمون میں شامل ہے۔

میر جولوگ کہ رہے ہیں کہ رجم قرآن کریم میں نہیں ہے اول توان سے بیسوال ہے کہ ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعتیں مغرب کی تین اور فیجر کی دو ہیں اس کوکس آیت میں دکھادیں۔ زکو ہ کا کیا نصاب ہے اس کوکس آیت سے ثابت کریں۔ کیا وجہ ہے کہ نماز اور زکو ہ کی ادائیگ کے لئے جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں قرآن مجید کی آیت تعلیق نہیں کی جاتی ان پر عمل کرنے کے لئے تو رسول اللہ عظیم کے ارشاد ہی کافی ہے اور رجم کودین میں مشروع سمجھنے کے لئے آیات قرآن نید کی تعلیق عمل کرنے کے لئے تو رسول اللہ عظیم کی اس میں نہیں ہے مطر اور زندین کا کوئی دین نہیں ہوتا اس لئے بیلوگ ایسی با تیں کرتے ہیں بی بھی قابل ذکر ہے کہ رجم اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اس خوا میں خوا اس میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اس خوا میں کہ نہ کا کہ کہ اس کی تاکید کے لئے خرچ کرنا اس کو تو قرآن مجید نے اُصَالَٰ اللہ مُعَلَٰی عِلْم فرمایا ہے حدیث شریف سے علم کومنگرین اسلام کی تاکید کے لئے خرچ کرنا اس کو تو قرآن مجید نے اُصَالَٰ اللہ مُعَلَٰی عِلْم فرمایا ہے حدیث شریف سے الیے لؤگوں کے بارے میں فرمایا ہے من العلم جملا وار دیوا ہے۔

#### زنا كارى كى مضرتين اورعفت وعصمت كفوا كدنكاح كى فضيلت

کافروں اور طحدوں' زند بقوں کواسی پر تبجب ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کو کیوں حرام قرار دیا گیا یہ لوگ سیجھتے ہیں کہ
یہ مردعورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جس کا جس سے چاہے لذت حاصل کر لے ان لوگوں کی بیہ بات جہالت صلالت اور
غوایت پر بنی ہے یہ کہنا کہ بندوں کواختیار ہے جو چاہیں کریں ہیہ بہت بڑی گراہی ہے جب خالق کا کنات جل مجدہ نے پیدا
فر مایا اور سب اسی کی مخلوق اور مملوک ہیں تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک کے بتائے ہوئے قانون کے
خلاف زندگی گذارے کوئی انسان خودا پنانہیں ہے نہ اس کے اعضاء اپنے ہیں وہ تو خالق جل مجدہ کی ملکیت ہے ان اعضاء
کوقانون الہی کے خلاف استعال کرنا بغاوت ہے۔

اللہ جل شانہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا پھران کی طبعی موانست کے لئے حضرت حواعلیما السلام کو پیدا فر مایا پھران سے انسانوں کی نسل کو جاری فر مایا ، مردعورت میں جو ایک دوسرے کی طرف فطری اور طبعی میلان ہے اس کے لئے نکاح کوشروع فر مایا اور نکاح کے اصول قوانین مقرر فر مائے جب مردعورت کا نکاح ہوجائے تو آپس میں ایک دوسرے سے قانون شریعت کے مطابق استمتاع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلنے قانون شریعت کے مطابق استمتاع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلنے

اورنسل ونسب کے پاک رکھنے اور آپس میں رحمت اور شفقت باقی رکھنے کا اور عورت کے گھر میں عزت آ برو کے ساتھ رہے اور گھر بیٹے ہوئے ضرور بات زندگی بوری ہونے اور عفت وعصمت سے رہنے کا انظام ہے مرو کما کرلائے عورت گھریس بیٹھے اور کھائے لباس بھی شوہر کے ذمداور رہنے کا گھر بھی اولا دیدا ہوتو ماں باپ کی شفقت میں ملے برجے کوئی چیا ہو کوئی ماموں ہوکوئی دادا ہوکوئی دادی ہوکوئی خالہ ہوکوئی چھو پھی ہو ہرایک بیچ کو پیار کرے گودیس لےاور ہرایک اس کواپنا مستجھے صارحی کے اصول پرسب رشتہ دار دور کے ہوں یا قریب کے آپس میں ایک دوسرے سے عجت بھی کریں مالی امداد بھی كريس تكاحول كى مجلسول ميں جمع مول وليمه كى دعوتيں كھا كيل عقيقے مول جب كوئى مرجائے كفن دفن ميں شريك مول بيد سبامور تکارے سے متعلق بیں اگر نکاح ند ہواور عورت مردیوں ہی آ پس میں اپن نفیانی خواہشات پوری کرتے رہیں توجو اولا دہوگی وہ کسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور جب عورت زنا کارہے تو یہ پہتم نہ چلے گا کہ کس مرد کے نطفہ سے حمل قرار پایا جب کہ باپ بی نہیں ہے تو کون بچہ کی پرورش کرئے بچہ کو بچے معلوم نہیں میں کس سے پیدا ہوا میرے ماں باپ کون ہیں چونکہ باپ ہی نہیں اس لئے انگلینڈوغیرہ میں بچوں کی ولدیت ماں کے نام سے لکھ دی جاتی ہے رشتہ داروں کی جوشفقتیں تھیں باپ کی جانب سے ہوں یا مال کی جانب سے بچدان سب سے محروم رہتا ہے زنا کارعورتوں کے بھائی بہن بھی اپنی بہن کی اولا دکواس نظر سے نہیں دیکھتے جوشفقت بھری نکاح والی ماں کی اولا دیرنا نا نانی اور خالہ ماموں کی ہوتی ہے مرسجهدارة دى غوركرسكا بك كفاح كي صورت من جوادلا دجواس كى مشققات تربيت اور مال باي كي مخوش من يرورش مونا انسانیت کے اکرام کاسب ہے یاز ناکاروں کی اولا دکی حکومتوں والی پرورش اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ پھر جب نکاح کاسلسلہ ہوتا ہے قومال باپ لڑ کا اور لڑی کے لئے جوڑ اڈھوٹٹرتے ہیں اور آ ڈاولڑ کے اور لڑکیاں نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لئے دوست (فرینڈ) تلاش کرتے پھرتے ہیں بیر ورت کی کتنی بوی ذلت اور تقارت ہے کہوہ گلی کوچوں میں کیڑے اتارے کھڑی رہے اور مردول کواپی طرف لبھائے اور جو مخص اس کی طرف جھکے اس کو کچھدن کے لئے دوست بنالے پھر جب چاہے میچھوڑ دےاور جب چاہوہ چھوڑ دے اب پھر دونوں تلاش یار میں نکلے ہیں کیااس میں انسانیت کی مٹی پلیز نہیں ہوتی پھر چونکہ ورت کا کوئی شو ہرنہیں ہوتا اور جن کو دوست بنایا جا تا ہے وہ قانو نااس کے خرج كے ذمددار نبيل ہوتے اس لئے عورتيل خود كمانے برمجبور ہوجاتى ہيں شوروموں پر كھڑى ہوئى مال سيلائى كرتى ہيں روڈ پر بيشہ كرآنے جانے والے لوگوں كے جوتوں ير بالش كرتى بين عجيب بات ہے كم ورتوں كويد ذلت اور رسوائي منظور ہے اور نکاح کر کے گھر میں ملکہ بن کر بچوں کی مال جو کرعفت وعصمت کے ساتھ زندگی گذارنے کونا پسند کرتی ہیں۔ اسلام نعورت كوبرامقام ديا بوه فكاح كرع عفت وعصمت كي حفاظت كساته كمركى جارد يواري ميس رب اوراس کا نکاح بھی اس کی مرضی سے ہوجس میں مہر بھی اس کی مرضی ہے مقرر ہو پھراہے ماں باپ اور اولا داور بہن بھائی ہے میراث بھی طے۔ بیزندگی اچھی ہے یادربدریار دھونڈتی پھریں اور زناکرتی پھریں بہتر ہے؟ پچھتو سوچنا جا ہے فاعتر وایا اولی الابصار

اس تمہید کے بعداب ایک بجھدار آ دمی کے ذہن میں زنا کی شناعت اور قباحت پوری طرح آ جاتی ہے اسلام کو بید سے ارائیس کے بعد اب کا اختلاط ہو پیدا ہونے والے بچوں کے باپ کا پند نہ چلے یا کی محف دعویدار ہوجائیں کہ یہ بچہ میرے نطفہ سے ہے۔

جومردعوت زناکاری کی زندگی گذارتے ہیں ان سے حرای بچے پیدا ہوئے ہیں انسانیت کی اس سے زیادہ کیا مٹی پلید ہوگی کہ بچہ ہوا دراس کا باپ کوئی نہ ہوا ال نظرا ہے حرامی کہتے ہوں یا کم از کم یوں بچھتے ہوں کہ دیکھوہ ہحرامی آرم بی بہتر ہے لیکن اگر طبعی شرافت باتی ندر ہے دلوں میں انسانیت کا احر ام نہ ہو تو معاشرہ میں حرامی حلالی ہونے کی حیثیت ہی باتی نہیں رہتی جن ملوں میں زناکاری عام ہے ان کے یہاں حرامی ہونا کوئی ہنر نہیں۔اب بیلوگ چاہتے ہیں کہ سلمان بھی ہماری ہاں میں ہاں ملادیں اور قران کے بہائی ہوکر ہماری طرح زناکار ہوجائیں اور زناکاری کی سز امنسوخ کر دیں بھلا مسلمان سے کیسے کرسکتا ہے اگر کوئی مسلمان ایسا کر ہے گاتو اسی وقت کا فرہوجائے گا۔

اسلام جوعفت وعصمت کادین ہے اس کے مانے والے شہوت پرستوں کا ساتھ کہاں دے سکتے ہیں زنا کاری ہیں چونکہ مزاہے شہوت پرتی ہے اس لیے شہوت پرست اسے چھوڑ نے والے نہیں ہیں معاشرہ اسلامیہ نے زنا کی سز اسخت رکھی ہے پھراس میں فرق رکھا گیا ہے غیرشادی شدہ مردعورت زنا کرلے تو سوکوڑ نے لگانے پراکتفا کیا گیا اور شادی شدہ خض زنا کر بے تو اس کی سزار جم مقرر کی گئی ہے مرد ہو یا عورت جولوگ شہوت پرست ہیں ان کے تقاضوں پر کافر ملکوں کی پارلیمغوں نے نہصرف یہ کہم ردعورت کے لئے باہمی رضامندی سے زنا کوقانو نا جائز قرار دیدیا ہے بلکہ مردکو بھی اجازت دیدی ہے کہ وہ کسی مرد کی ہیوی بن کر رہے ان لوگوں کو نہ انسانیت کی ضرورت ہے نہ شرافت کی نہ نسب محفوظ رکھنے کی نہ عفت عصمت کے ساتھ جینے کی نہوت پرست ہیں شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرسی کی موجوزی کے نتیج ہیں جو ایڈز وغیرہ کی نئی نئی بیدا ہور ہی ہیں جن سے سارا معاشرہ متاثر ہوتا جارہا ہے اور جس کی روک تھام سے حکومتیں عاجز ہیں ان پرنظر نہیں ابس شہوت پوری ہوئی چا ہے یہان لوگوں کا مزان بن گیا ہے۔

یزنائی کشن کشن کشن کشن موات کا بھی سبب نے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوجائے اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں اور جس کی قوم میں زنا کھیل جائے اس میں موت کی کشرت ہوگی اور جو لوگ ناپ نول میں کی کرنے گئیں ان کارزق کا نے دیا جائے گا لیمن رزق کم ملے گا اور اس کی برکت ختم کردی جائے گی اور جوقوم ناحق فیطے کرے گی ان ہیں قبل کی کشرت ہوگی اور جوقوم بدع ہدی کر بگی ان پر دشمن مسلط کردیا جائے گا۔ (رواہ ما لک جوقوم ناحق فیصلے کی اور حضرت این عباس سے بیجی مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آبادی میں زنا اور سود خوری کارواج ہوجائے توان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ کاعذاب نازل کرلیا (التر غیب والتر ہیب (۲۷۸ج ۳)

حضرت میموند نے بیان کیا کدرسول اللہ عظیم نے ارشاد فر مایا کدمیری امت برابر خیر پردہے گی جب تک کدان میں حرامی بچوں کی کثرت نہ ہوجائے سوجب ان میں اولا دالزنا کی کثرت ہوجائے گی تو اللہ تعالی ان پر عنقریب عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ احمد واسنادہ جسن کمافی الترغیب ص ۲۷۷ج ۳)

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنا ایک خواب بیان فر مایا اس میں بہت ی چیز یں دیکھیں ان میں ایک یہ بھی دیکھا کہ تورکی طرح ایک سوراخ ہے اس کا او پر کا حصہ نگ ہے اور ینچ کا حصہ وسیع ہے اس کے ینچ آ گ جل ری ہے جولوگ اس توریس ہیں وہ آ گ کی تیزی کے ساتھ او پر کو آ جاتے ہیں جب آ گ دھیمی پر تی ہے تو ینچ کو واپس چلے جاتے ہیں بدب آ گ دھیمی پر تی ہو تی چوکو واپس چلے جاتے ہیں بدب آ گ دھیمی داور نگی عور تیں ہیں ان کی چیخ پکار کی آ وازیں بھی آ ربی ہیں آ پ نے فر مایا کہ ان کے بارے میں میں نے اپنے ساتھوں (حضرت جرئیل اور حضرت میکائیل علیمی السلام) سے دریا فت کیا کہ بیکون ہیں انہوں نے بتایا کہ بیزن کا رم داور زنا کا رعور تیں ہیں۔

#### زناامراض عامه كاسبب

جسرت ابن عرق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد قرمایا کہ اے مہاجرین!
پانچ چیزوں میں جبتم جتلا ہو جاؤاور خدانہ کرے کہ تم جتلا ہو (تو پانچ چیزیں بطور نتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی پھران کی تفصیل فرمائی) (۱) جب کسی قوم میں بھلم کھلا ہے حیائی کے کام ہونے لگیں تو ان میں ضرور طاعون اور الی الی بیماریاں پھیل پڑھیں گی جوان کے باپ داووں میں بھی نہیں ہوئیں (۲) اور جو توم ناپ تول میں کی کرنے گئے گی قبط اور سخت محت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گی (۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکو قروک لیس گے ان سے بارش روک بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گی (۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکو قروک لیس گے ان سے بارش روک کی جائے گی (جی کی کہ اگر چو پائے (گائے بیل گرھا گھوڑ اوغیرہ) نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو۔ (۴) اور جو تو م اللہ اور چو تھا ہوں کی درسول کے عہد کو تو ڈوے کی اللہ ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرمادے گا جوان کی بعض مملوک چیزوں پر جھنہ کر لے گا کے رسول کے عہد کو تو ڈوے کی اللہ ان کیا ہوں گے (اور احکام خداو تدی بیس اپنا اختیار وانتخاب جاری کریں گے ) تو وہ خانہ جنگی میں جتلا ہوں گے (ابن ماجہ)

اس صدیث پاک میں جن گناہوں اور معصیوں پران کے مصوص نتائج کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے نتائج کے ساتھ اس زین پر بسنے والے انسانوں میں موجود ہیں۔سب سے پہلی بات جوآ تخضرت علی نے ارشاد فرمائی بیہ ہے کہ جس قوم میں مسلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں گے ان میں ضرور طاعون تھیلے گا اور الی ایسی بیاریاں بکثرت فلا ہر ہوں گی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہوئی ہوں گی۔

آج بحیائی کس قدرعام بر کول پارکول کلبول اورنام نهادی قومی اور ثقافتی پروگرامول مین عرسول اور میلول

میں مجبوطوں اور دعوتی پارٹیوں میں کس قدر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اس کے ظاہر کرنے اور بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے جانے والے اور اخبارات کا مطالعہ کرنے والے بخوبی واقف ہیں پھراس بے حیائی اور فحش کاری کے نتیجے میں وبائی امراض طاعون ہیضہ افغاور الیوز کھیلتے رہتے ہیں اور ایسے ایسے امراض سامنے آرہے ہیں جن کے طبعی اسباب اور معالجہ کے بچھے ہے واکٹر عاجز ہیں جس قدر واکٹری ترتی پذیر ہے ای قدر شخامراض ظاہر ہوتے جاتے ہیں ان امراض کے موجود ہونے کا سبب جو خالتی عالم جل مجدہ کے بچھے پہر ( اللہ اللہ کے بتایا ہے لینی بے حیائیوں کا پھیلنا جب تک وہ ختم نہوں کو بھیلنا جب تک وہ ختم نہری کا ان اسب بھی ہو گیا ہے کہ ان کے زندگی کا خلاصہ شہوت پر ستوں کے زندگی صرف یہی رہ گیا ہے کہ مرداور عورت بغیر کی شرط اور بغیر کی ہی سبب پچھے ہے زندگی کا خلاصہ شہوت پر ستوں کے زندگی صرف یہی رہ گیا ہے کہ مرداور عورت بغیر کی شرط اور بغیر کی الم نین بناد ہے بیان الدور می میں ایک دو سرے سے شہوت پوری کیا کریں پہلے تو بعض یور پین مما لک نے اس فتم کے تو انین بناد ہے سے کہ اس فتم کی کا نفرنس منعقد کرنے والے انسانیت کے دائرہ ہی سے باہر ہو بھی ہیں اور آئیس اس پر ڈراہمی رہے نہیں سے کہ ہم انداز میں منعقد کرنے والے انسانیت کے دائرہ ہی سے باہر ہو بھی ہیں اور آئیس اس پر ڈراہمی رہے نہیں ۔ یہ کہ اس فندی کو بیٹھے ہیں۔

#### نفس برستوں کولذت جا ہے انسانیت باقی رہے ماندرہے

بدلوگ اس مقام پراتر آئے ہیں کہ ہم انسان ندر ہوتو کیا حرج ہم ہوتو سلے گا۔ انسان بنے اور انسانی تقاضے پورے کرنے میں نقش کی آزادی میں فرق آتا ہے البذا انسانیت کی ضرورت کیا ہے؟ جانور بھی تو دنیا میں رہتے ہیں اور جیتے ہیں ہم بھی جانور ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ بات بدلوگ زبان سے کہیں یا نہیں ان کا طریقہ کا راور رنگ ڈھنگ ایسا ہی ہے اس کو قرآن مجد میں فرمایا وَاللّٰهِ مُوری لَّهُمُ (اور جن لوگوں فرآن مجد میں فرمایا وَاللّٰهِ مُوری لَّهُمُ (اور جن لوگوں فرکھاتے ہیں اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے)

انسان کو جواللہ تعالی نے عقل اور فیم سے نواز ااور اسے جوشرف بخشا اس شرف کی وجہ سے اور اسے اونچار کھنے کے لئے احکام عطافر مائے۔ اس کے لئے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا۔ مرداور کو وت کا آپس میں استمتاع بھی حلال ہے لیکن تکاح کرنے کے بعد کھراس تکاح اور انعقاد تکاح کے بھی قوانین ہیں تمام انبیاء کرام میسم السلام تکاح کرتے تھے۔ سوائے حصرت کیکی اور حضرت عیلی علیم السلام کے کہ ان دونوں حضرات نے نہ تکاح کیا نہ جورتوں سے استمتاع کیا۔ افسوں ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا ابتاع کا جوقو میں دکوئی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر تکاح کے عورتوں سے استمتاع کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔

ہاں حضرت عیسی علیہ السلام آخری زمانے میں جب آسان سے تشریف لائیں گے تو دجال کوتل کریں گے اور نکاح

بھی فرمائیں گے آپ کی اولا دبھی ہوگی ( کماذکرہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء) جب وہ تشریف لائیں گے تو صلیب کو تو ژ دیں گے اور خزیر کو تل کردیں گے اور اس طرح اپنے عمل سے دین نصرانیت کو باطل قرار دیں گے (رواہ مسلم)

فا كده: قرآن مجيد من عواعورة ل كوم دول بى كے صيغ من شريك كرك احكام شرعيه بنائے ہي مثلاً جهال جهال بنايها الذين امنوا ہاس ميں گواسم موصول فذكور ہے كين عورة ل كؤهى ان كامضمون شامل ہے اور جهال كهيں صيغه تا ديث الا يا كياو بال مردول كاذكر مقدم ہے جيسا كه إنّ المُسُلِمِينُ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُسُلِمِنَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ اللّهِ وَلِينَ وَلِمُ اللّهِ وَلِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ و

اب سی بھی مردیاعورت کو بیشبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہی کہ شاید زنا کی صدجاری کرنا مردوں ہی کے ساتھ مخصوص ہو۔
نیز قرآن مجید کے اندازیان سے بی بھی واضح ہوگیا کہ عورتوں میں زنا کی رغبت بنسبت مردوں کے زیادہ ہے ان کی حفاظت کا
زیادہ اہتمام کیا جائے چوری میں مرد پیش پیش ہوتے ہیں اس لئے سورة مائدہ کی آیت میں لفظ السارق کو مقدم فرمایا اور زنا کی
طرف مائل ہونے میں عورتوں کار جحان زیادہ ہوتا ہے اس لئے صدر نابیان فرماتے ہوئے پہلے لفظ الزادیة کو مقدم فرمایا۔

فا كرہ: شريعت اسلاميے نے جوزناكی حدمقر رفر مائی ہے بظاہر يوخت ہے اور سختي اس لئے ہے كہ لوگوں كى عفت عصمت محفوظ رہے اور اس جرم كی طرف لوگوں كا ميلان نہ ہوا گر كسى غير محسن كولوگوں كى ايك جماعت كے سامتے كوڑے لگا دي جا عيں اور كسى محسن كوسنگ اركر ديا جائے اور اس كی شہرت ہوجائے تو برس ہا برس كے لئے دور در از علاقوں كے رہے والوں كے لئے دي منزاعبرت كاسامان بن جائے گی۔

اسلام نے اول تو ایسے احکام وضع کے ہیں جن پڑمل کرنے سے زنا کا صدور ہی آ سان نہیں نظروں پر پابندی ہے عور توں کی بے جابی پر پابندی ہے نامحرموں سے پردہ ہے محرم برنشس سے بھی پردہ کا تھم ہے ان سب امور کے باوجود زنا صادر ہو جائے تو اس کی سز اکے لئے و لیی شرطیں لگائی ہیں جن کا وجود میں آ ناہی مشکل ہے اگر چارگواہ گواہی دیں کہ ہم نے فلاں مردو خورت کو اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھا جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہو تب زنا کا ثبوت ہوگا، ظاہر ہے ایسے چارگواہ ملنا عاد تا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مرد خورت زنا کا اقرار کرلے تو اس پرسز اجاری ہوگی لیکن اس میں بھی امیر الموشین اور قاضی کو تھم عاد تا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مرد خورت زنا کا اقرار کرلے تو اس پرسز اجاری ہوگی لیکن اس میں بھی امیر الموشین اور قاضی کو تھم میں اس کے باوجود بھر بھی کوئی شخص زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہو جائے تو امیر سب کے باوجود بھر بھی کوئی شخص زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہو جائے تو امیر الموشین اور قاضی لامحالد اس پر حد جاری کر دے گا کے ونکہ بیشخص مسلمانوں کے معاشرہ کا ایک ایسا عضو ہے جو بالکل ہی سر چیا گا میں مردی کی ہے جے گائے بغیر جسم کی اصلاح می نہیں رہتی ۔ لوگ زنا کی سرنا کی تختی کو تو دیکھتے ہیں اس سرنا کی حکمتوں کوئیس دیکھتے۔

ٱلرَّانِ لَا يَنْكِمُ إِلَانَانِيَدًّا وَمُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لِا يَنْكِمُ عَا الرَّانِ اوْمُشْرِكً

زانی نکاح بھی کس کے ساتھ نہیں کرتا بج زائیہ یا مشرکیہ کے اور زائیہ کے ساتھ بھی اور کوئی فکاح نہیں کرتا بج زانی یا مشرک

#### وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور یہ مسلمانوں پر جرام کیا گیا ہے

تفسير: ال آيت كافسر من حفرات مفسرين كرام ك فتلف اقوال بين او يرترجمه ي جومطلب ظاهر مور بالصاحب بيان القرآن ناسخ اى كواختياركيا - ونقله صاحب الروح عن النيسابوري فقال قال النسيابوري انه احسن الوجوه في الآية ان قوله سبحانه (الزَّاني لَا يَنْكِحُ ) حكم مؤسس على الغالب المعتاد جئى به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك ان الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقبح لا يرغب غالبًا في نكاح الصوانيح من النساء اللاتي على حلاف صفته وانما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله اوفي مشركة والفاسقة الخبيثة الممسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وانما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين ونظير هذا الكلام لا يفعل الخير الا تقى فانه جار مجرمي الغالب ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبربه عنه للتغليظ. (اورات صاحب روح المعانى في نيثا يورى في التنوي كرتے ہوئے كہا ہے كونيشا يورى فرماتے بيں كواس آيت كى سب سےاحس توجيديہ كدالوانى لاينكح اكثر عادت ك مطابق نیا علم ہے جوزناء سے رو کنے کے بعد مونین کوزنا کاروں سے نکاج سے رو کئے کے لئے لایا گیا ہے اوراس کی وضاحت سے ہے کہ فاس خبیث جو کہ زناء کاروبد کار ہو وعموماً ان عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں رکھتا جواس کی صفت کے خلاف باعصمت ہیں وہ تواسیے جیسی بدکارگندی عورت یامشرک عورت میں رغبت رکھتا ہے اور ای طرح بدکارگندی عورت صالح مردول سے تکاح کی رغبت نبیں رکھتی اورصالح لوگ بھی اس سے بھا گتے ہیں اس سے شادی کی رغبت وہی رکھتے ہیں جواسی کی طرح کے بدکارومشرک بير اوراس كلام كى مثال يجلب كه لا يفعل النحير الاتقلى (بھلائى نبيس كرتا مرتقى) ببرحال يوسم اكثريت كى بنياد پراور مومنین پراس حرام ہونے سے مراد تنزیمی حرمت ہے جساس عنوان سے فقط شدت کے اظہار کے لئے تعبیر کیا ہے) اور بعض حضرات نے خبر کو بمعنی انھی لیا ہے اور میمطلب بتایا ہے کہ سی زانی کوزائید یامشر کدے علاوہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ای طرح زنا کارعورت کوسی غیرزانی اورغیرمشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں اورموشین کے لئے حرام ہے کہ کی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کریں۔جن حفرات نے بیمطلب بتایا ہے ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ بی تھم جرت کے ابتدائی دور میں تھا بعد میں زانی اورزائیے کے بارے میں تو یہ مسوخ ہوگیا اورمشرک اورمشر کہ کے بارے میں باقی ر بالعنی زانی مردغیرزانی عورت سے نکاح کرسکتا ہے جبکہ مومن ہوں اور کسی مومن کامشرک عورت سے اور کسی مومند کا کسی مشرك ب جائز نبيس ان حضرات فرمايا ب كراتيت كريم و أنْكِحُوا الْآيَامي مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ' بعض حضرات نے آیت کا نزول بتاتے ہوئے بعض قصے بھی نقل کئے ہیں اور یہ قصے فال فرما كرجو كجه فرمايا ہے وہ بھى قول اول يعنى منسوخ تسليم كرنے كى طرف راجع ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندسے ایک روایت ہے اور حضرت مجاہد اور عطااین الی رباح اور قمادہ اور زہری اور قعمی (تابعین کرام) نے فرمایا ہے کہ جب مہاجرین مدین منورہ آئے اوران کے پاس اموال نہیں تھے۔ تنگ دست بھی تصاور کنبہ قبیلہ بھی نہ تھا تو اس قت أنہیں مال اور ٹھکانے کی ضرورت تھی مدینہ منورہ میں فاحشہ عور تیں تھیں جو مال لے کر زنا کرتی تھیں ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا ہی

فقراء مہاجرین جو مکہ معظمہ سے آئے تھے انہوں نے ان سے نکاح کرنے کے بارے میں رسول علی ہے اجازت مانگی جس میں مصلحت ریٹھی کہ بیعورتیں ان پرخرج کریں گی اس پر بیآیت نازل ہوئی اوران عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ای طرح کے اور بھی بعض قصے ہیں جو حضرت عکر مدسے منقول ہیں۔(معالم النز میں ۳۲۳ج ۳)

والذين يرمون المعصني في كرفرياتوا باربعة شكاء فاجلد وهد تكنين الدرجو لوگ باك والم ورك المورد المرك المورد المرك ا

#### یاک دامن عورتول کوتهمت لگانے والول کی سزا

اور اصلاح کر لیں تو بلاشبہ اللہ بخشے والا ہے مہریان ہے

قضد میں: اسلام میں مؤمن مردو عورت کی آبرد کی ہڑی حیثیت ہا آبرکوئی مردیا کوئی عورت کسی پاک دامن مردیا عورت کو صاف فظوں میں زنا کی تہمت لگا دے مثلاً یوں کہد دے کہ اے زائی اے ریڈی اے فاحث اور جسے تہمت لگائی ہوہ قاضی کے ہاں مطالبہ کرے کہ فلال شخص نے جھے ایسے لیے کہا ہے تو قاضی اسے اسی کوڑوں کی سزادے گا۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حدقد ف کہتے ہیں۔ یہ کوڑے متفرق طور پراعضاء جسم پر مارے جائیں گے اور اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں گے جو عام طور سے بہنے ہوئے ہیں البتدروئی کے کپڑے یا پوستین یا الی چیز جو چوٹ لگنے سے مانع ہواس کو اتارلیا جائے گا۔

تہت لگانے والے کی یہ وجسمانی سزاہوئی اس کے علاوہ ایک سزاادر بھی ہے اور وہ یہ کہ جس مخص کو حدقد ف لگائی گئی اس مخص کی گوائی بھی بھی بھی مقبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کرلی تو توبہ سے گناہ تو معاف ہوجائے گا لیکن گوائی بھی بھی بھی کی معاملہ میں گواہ کی گئی کہ وہ بھی کسی معاملہ میں گواہ لیکن گوائی کے قابل پھر بھی کسی معاملہ میں گواہ بیخ مضرت امام الوضیفہ کے نزدیک آیت بالاکا یہی مفہوم ہے اِلَّا الْسَدِیْسِنَ قَابُولًا جواستنا ہے ان کے نزدیک وَ لَا اللّٰهِ مُنْ الْفَاسِقُونَ سے استثناء ہے یعنی توبہ کرنے سے نسق کا تفقیلُولًا لَکُهُمُ شَھَادُةً اَبَدًا سے استثناء ہے یعنی توبہ کرنے سے نسق کا تھی موجائے گالیکن فیما بین العبادوہ گواہ بننے کے بلندمقام سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوگیا۔

والنبين يرمون ازواجه وكريكن لهم شهر الحراق الا انفسهم فتهادة احرام

#### جولوگ اپنی بیو بول و تہمت لگا ئیں ان کے لئے لعان کا حکم

قضسين : کوئی مردورت اگر کسی مردورت کوزنا کی تهت لگاد ادرا پی بات کے پا ابت کرنے کے لئے چارگواہ پیش نہ کر سکے تو اس تہت لگانے والے پر صد قذف جاری ہوگی لینی اسے اس کوڑے لگائے جا کیں گے (جس کی تفسیل اوپر گذری) لیکن اگر کوئی مردا پی ہوی کے بارے ہیں یوں کے کہ اس نے زنا کیا ہے اور تورت اس کو جمٹلائے اور شوہر کے پاس چارگواہ نہیں ہیں تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو صد قد ف نہیں لگائی جائے گی بلکنا میرالموثین یا قاضی لعان کا تھم وے گالے لفظ لعت سے لیا گیا ہے اور ہوا کی ایس اور ہرا کیک ایس العان کا تھم وے گالے لفظ لعت سے لیا گیا ہے اور مطلب ہیں ہے کہ مرد تورت دونوں آپس میں قسمیں کھا کیں اور ہرا کیک ایس الفاظ کے جس سے خوداس کی اپنی ذات پر لعن ہوجب کی مرد نے اپنی ہوی کے بارے میں یوں کہا گراس نے زنا کیا ہے یا اور عمور آ ایس ای ہو ہو ہی ہو جب کی مرد نے اپنی ہوی کے بارے میں یوں کہا کہ اس نے جھے ہمت لگائی ہے تو اور عمور آ ایس ای ہوت کی بات امرالموشین یا قاضی شوہر سے کہا کہ تو لعان کریا ہوا تا کہا وادوں میں سے کی بات پر راضی نہ ہوتو قاضی اسے بند کرد سے گا کہ تو لعان کریا ہوا تا گراس دو سری بات کا اقراد کرے تو بھراسے مدفد ف لگائی جائے گی اگر وہ اپنے تھس کوئیس جھلاتا اور اسے برائراس بات پر اصرار ہے کہ میری ہوی نے زنا کیا ہے تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرنے کا حکم دےگا۔

لعان كاطر لفت. لعان كاطريقديب كربيلم وكور ابوكا اورجار مرتبديوں كم اشهد بالله انى لمن الصادقين فدما رميت هذه من الزنا (يس الله كواه بناكر شم كها تا بول كريس السورت كي بارے يس جوكهد بابول كراس ف

زنا کیا ہے سی اس بات میں سچا ہوں پھر پانچو یں مرتبہ یوں کے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکذبین فیما رمنی هذه من الزنا (اس عورت کے بارے میں جو میں نے کہا ہے کہاس نے زنا کیا اس بارے میں اگر میں جموٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو) پانچو یں مرتبہ جب لفظ هدفه (اس عورت) کے الفاظ ادا کرئے تو ہر مرتبہ عورت کی طرف اشارہ کرے جب مرد پانچو یں مرتبہ مدکورہ الفاظ کہ چھے تو اس کے بعد عورت چار مرتبہ کے اشھد بناللہ انب اسمن الکاذبین فیما رحانی به من الزنا (میں اللہ کو گواہ منا کرتم کھاتی ہوں کہاس مرد نے جو جھے زنا کی تہمت لگائی ہاں بارے میں یہ جھوٹا ہو کہ کے اس من الزنا (مجھ پر کے اس کے ان عضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین فیما رمانی به من الزنا (مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوا گریہا پی اس بات میں سچا ہو جو اس نے میری طرف زنا کی نبست کی ہے)

جب دونوں لعان کرلیس تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کردے گا۔ اور ایتفریق کرنا طلاق بائن کے عظم میں ہوگا۔ اور ایتفریق کرنا طلاق بائن کے عظم میں ہوگا۔ اور اگر لعان اس لئے تھا کہ نومولودہ بچہ کے بارے میں شوہر نے یوں کہا تھا کہ بیم مرا پچ نہیں ہے تو لعان کے بعد تفریق کردے گا اور بی عظم نافذ کردے گا کہ بیہ بچہا پی مال کا ہے۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ قاضی اس بچہ کا نسب اس مرد سے ختم کردے گا اور بی عظم نافذ کردے گا کہ بیہ بچہا پی مال کا ہے۔ اس عورت کے شوہر کا نہیں ہے۔ لعان کرنے کے بعدا گرشوہرا پنی تکذیب کردے یعنی یوں کہددے کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی تو پھرقاضی اسے حدفد ف یعنی اس کوڑے لگا دے گا۔

حدیث کی کتابوں میں تو پر عجامانی اور هلال ابن امیرضی الله عنما کے اپنی بیوی سے لعان کرنے کا تذکرہ ماتا ہے سیح بخاری ص ۹۹ کوص ۱۹۰۰ دو سیح بخاری کتاب النفیر ص ۹۹ میں حضرت ابن عباس دضی الله عنصما سے مروی ہے کہ هلال بن امید نے جواپٹی بیوی کے بارے میں یوں کہا کہ اس نے فلال شخص سے زنا کیا ہے تو آیات لعان وَ السّنِیْتَ مَسَوّمُ مَوْنَ اَرْفَاجَهُمُ (الایات) نازل ہوئیں۔

بعان کی کچھٹرائط ہیں جوفقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں ان میں سے ایک بیے کہ یوی نابالغہنہ ہود یوانی نہ ہواور شوہر نابالغ اور دیوانہ نہ ہواورا کر گونگا شوہرا شاروں سے اپنی بیوی کوتہت لگادے تواس کی وجہسے قاضی لعان کا تھمٹر ہیں دیے گاوفیہ ٹرائط آخری۔

انْكُ مُبِيْنُ ﴿ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ مِالْمُعَمِّ شَكَالَةً فَاذْلَهُ مَا أَوْلِياكُ اللَّهُ هَدَاءً فَأُولَيْكَ م يه صرى تهمت بي وه ال يرجار گواه كول نه لائ مو جب وه گواه نه لائ تو وه الله ك عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَانِيُون وَلُؤلَافَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاَخِرَةِ نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا نفل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم لگے رہے كَسَّحَكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَا كِ عَظِيمٌ ﴿ إِذْتَكَقُونَ مِالْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ اس کی وجہ سے تم پر بوا عذاب واقع ہو جاتا' جب تم اس بات کو اپنی زبانوں سے قل در نقل کر رہے تھے اور اپنے ؠٲؘۏٛٳۿۣػؙۄ۫ڟٵٚڮۺٛڷڴؙۄ۫ڽ؋ۘ؏ڶ۫ڲٛۊۜػڂڛڹؙۏ۫ڹ؋ۿؾ۪ڹٵؖۊڰۏۼڹ۫ۮٳڵؠۊۼڟؽڲٷۘۅڵۏڵؖڴ مونہوں سے اسی بات کہر ہے تھے جس کا تنہیں علم نہیں ہے اور تم اس ملکی بات مجھ رہے تھے حالانک وہ اللہ کے نزدیک بری بھاری بات ہے اور جب تم نے إِذْ سَمِعْ مُمُونُهُ قُلْتُمْ مِمَّا يَكُونُ لِنَا آنَ تَتَكُلَّمَ بِهِ نَا أَسُبُعْنَكَ هِذَا ابْهُتَأْنَ اس كو سنا تو يول كيول نه كها كه بير بات اس لائق مبيل ب كه بم اسے اين منه سے فكاليس سحان الله بير بوا لِيُمْوِيعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوْ المِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْ تُمْوُمِنِيْنَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ بہتان ہے اللہ ممہیں نفیحت فرماتا ہے کہ پھر بھی بھی تم ایس حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اور اللہ لَكُمُ الْالِيتِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وإِنَّ الَّذِينَ يُعِبُّونَ آنَ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِ تمہارے لئے احکام بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پند کرتے ہیں الَّذِيْنَ امْنُوْالَهُمْ عَنَا جَالِيمٌ فِي اللَّهُ يَكَاوَالْاَخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ فَ الْمُؤْنَ کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات کا جرمیا ہو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دروناک عذاب ہے اور اللہ جانیا ہے وَلَوْلِا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُو رَحْمَتُهُ وَآنَ اللَّهَ رَءُوفٌ لَّحِيْمٌ ٥ اورتم نبس جائع اورا كرتم برالله كافضل اوراس كى رحمت نده وتى اورىيد بات كدالله يزام بريان بيرى رحمت واللبياة تم بحى ند بيخ -

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برتهمت لگائے جانے کا واقعہ الله تعالی کی طرف سے ان کی براءت کا اعلان تنفسیر: ان آیت میں ایک واقعہ کا اعلان تنفسیر: ان آیت میں ایک واقعہ کا اعلان کا ذکر

ہادر اجھ مسلمان جواپی سادگی میں ان کے ساتھ ہو لئے اور بعض دیگر مسلمان جنہوں نے احتیاط سے کام نہ لیاان کو تنبیہ اور نصیحت فرمائی ہے۔

رسول الله علی من شریف لے جاتے اوراز واج مطہرات میں سے کی کوساتھ لے جانا ہوتا تو قرعہ ڈال لیتے ہے۔

تھے اچے میں آپ غروہ بی مصطلق کے لئے تشریف لے گئے اس سفر میں حضرت عائشہ رضی الله عنھا آپ کے ساتھ تھی ایک ہودج میں سوار بہتی تھیں سودج ایک من کا ڈبر سا ہوتا تھا جس میں ایک دوآ دی بیٹھ سکتے تھے اس کو اونٹ کی کمر پر رکھ دیا جا تھا۔ والیسی میں جب مدید طبیب کے قریب پنچے اور تھوڑی ہی مساخت رہ گئی تو آخری شب میں روا تی کا اعلان کر دیا گیا ہوا عالی نے روا تھا۔

گیا بیا اعلان روا تی سے پہلے کر دیا جا تا تھا تا کہ اہل ضرورت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جا کیں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنھانے جب اعلان سنا تو قضائے حاجت کے لئے ذرا دور چل گئیں (جنگل میں تو تھہرے ہوئے تھے ہی اور دیگر اصحاب علجات ہی تھے جن میں مرد بھی تھے اس لئے دور جا نامنا سب معلوم ہوا) والیس آئیں تو دیکھا کہ گئے میں جو ہارتھاوہ کہیں گرگیا ہے اس کے تلاش کرنے کے لئے گئیں تو والیسی میں تا خیر ہوگئی اب جواپئی جگدوالیس پنجیس تو تا فلد روانہ ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودی کر اونٹ پر کو دیے تھے اس طرح ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودی کر اونٹ پر کو دیا آئیس میں ہوا کہ بیخال ہے جے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر کو دیے تھے اس طرح اس خات کو بیس میں ان خور کی اس میں امروشین نہیں ہیں ، جس کی وجہ خود حضرت ہو جکا تھا۔ اونٹ پر ہودی کو اونٹ پر کو دیا آئیس می تھی بیٹ اٹھا زیادہ تو بر کیس تھی اور ہو جس نہیں تھی تو ہودی اٹھانے والوں کو خال ہونے والوں کو خال ہونے کا تھانیا دی بوجس نہیں تھا تو ہودی اٹھانے والوں کو خال ہونے والوں کو خال ہونے کردیا۔

کا احساس نہ ہوا۔ ان کے اونٹ کو قافلہ کے دوسرے اونٹوں کے ساتھ روانہ کردیا۔

حضرت عائشہ رضی الله عنصا اپنی جگہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ موجو دنہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو بجھ دی وہ چادر اوڑھ کر و بیں لیٹ گئیں اور یہ خیال کیا کہ رسول اللہ عظیاتے جب دیکھیں گے کہ میں مودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے یہیں واپس آئیں گے۔ادھرادھر کہیں جانے میں خطرہ ہے کہ آپ کو تلاش میں دشواری ہو۔ای اثنا میں ان کی آئے لگ گئی اور و بیں سوگئیں۔

صفوان بن معطل سلمی ایک صحابی سے جنہیں رسول اللہ علیہ نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ شکر کی روائی کے بعد چھے سے آیا کریں (اس میں میصلحت تھی کہ کی کوئی چیزگری پڑی بوتواٹھا کر لیتے آئیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وہ ہاں پہنچ جہاں میں سور ہی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا نہوں نے دیکھر مجھے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے نزول جا سے پہلے مجھے دیکھا تھا انہوں نے جھے دیکھا توانسا للہ وانسا المیہ داجھون پڑھا ان کی اس آواز سے میری آئی حکم کی انسان کی اس سے اس کی اس کی اس آواز سے میری آئی کھی کھل گئی اور میں نے اپنی چا در سے چہرہ ڈھا تک لیا (اس سے ان جا بلوں کی بات کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کی پر دہنیں ہے ) وہ قریب آئے اور اپنی اور ٹی کو بھا دیا میں اوٹنی کے انسان ٹی کے انسان کی تر دید ہوئی اس کے بعد وہ اوٹنی کی مہار کر کرے ہوئے آگے یا وس پر ای پہنچ گئے اس وقت لشکر پڑاؤڈ ال چکا کی مہار کر کرے ہوئے آگے ہیں وقت لشکر کے پاس پہنچ گئے اس وقت لشکر پڑاؤڈ ال چکا کی مہار کر کرے ہوئے آگے آگے ہیں وقت لشکر کے پاس پہنچ گئے اس وقت لشکر پڑاؤڈ ال چکا

تھا۔ گئر کے ساتھیوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا یہ منافقوں کا سردارتھا اس نے تہمت لگا دی ( کہ بید دونوں قصداً پیچے رہ گئے تھے اوران دونوں نے تنہائی میں کچھ کیا ہے) زیادہ بات کوا چھالنے اور لئے لئے پھرنے اور چرچا کرنے میں اس عبداللہ کا بردا ہاتھ تھا اس کے ساتھ دوسرے منافق بھی تھے اور سپے مسلمانوں میں سے دوسر داورا کیک عورت بھی اس بات میں شریک ہو گئے تھے سر دتو حسان بن ثابت اور مسطح بن اٹا شہ تھے اور عورت جمنہ بنت جش تھیں ہے ام المونین حضرت زینہ بھی بہن تھیں۔

حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ ہم مدینه منورہ تو پہنچ گئے لیکن مجھے بات کا پیٹنہیں چلامیں بیار ہوگئ تو میں رسول الله الله الله علية كاطرف وهمر مانى محسون نبيل كرتى تقى جو يسلقى آت شريف لاتے تصافر كر روسر افراد سے بوجھ لیتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں چل رہی ہیں اس اثنا میں بیہوا کہ میں مطح کی والدہ کے ساتھ رات کو تضائے حاجت کے لئے نکلی اس وقت گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنائے گئے تھے۔ قضائے حاجت کے لئے آبادی سے باہررات کے وقت میں جایا کرتے تھے میں مطح کی والدہ کے ساتھ جار بی تھی کہان کی جا در میں ان کا یاؤں پیسل گیاان کی زبان سے پیلفظ نکل گیا کہ طلح ہلاک ہویں نے کہایتو آپ نے ایسے مخص کے لئے برے القاظ کہد دیے جوغز وہ بدر میں شریک ہواتھا 'وہ بین کر کہنے لگیں کیا تونے سنا ہے جولوگ کہدرہے ہیں (ان کہنے والوں میں مطح بھی تھے) اس کے بعد انہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی باتیں بتائیں جس سے میرے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب میں اینے گھروالیں آئی تورسول اللہ علیہ تشریف لائے اور حسب عادت ای طرح دوسرے افراد سے دریافت فرمایا کراس کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے مال باپ کے یہاں چلی جاؤں آپ نے اجازت دیدی تو میں اپنے میکے چلی آئی والدہ سے میں نے پوچھا کہ لوگوں میں کیابا تیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹائم تسلی رکھو جس عورت کی سوتنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ (حسد میں) ایسا ہوا ہی کرتا ہے میں نے کہا سجان اللہ واقعی ایسا ہی ہور ہاہے؟ یہ باتیں اڑائی جارہی ہیں؟ اس کے بعد میں رات بحرروتی رہی ذرادر کوآ نسونہ تھے اور مجھے ذراسی نیند بھی نہآ ئی ادراس کے بعد بھی روتے روتے بیرحال ہوگیا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا جگر بھٹ جائے گا'ای پریشان حال میں رات دن گذرتے رہے اور ایک مہینة تک رسول اللہ عظالة يرميرے بارے مل كوئى وى تازل نہيں موئى ميں مجھى تھى كەالله تعالى مجصضرور برى فرماد كاورخيال بول تفاكر سول الشعطية كوئي خواب ديكه ليس كيجس مين الشتعالي مجصے برى فرمادين ے میں اپنفس کواس لائق نہیں جھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوگا۔

ایک دن رسول اللہ عظیمی ہمارے پاس تشریف رکھتے تھے کہ آپ پردی نازل ہوگی اور آپ کو پسینہ آگیا جودی کے وقت آیا کرنا تھا یہ پسینہ ایسا ہوتا تھا کہ مردی کے دنول میں بھی پسینے کے قطرے ٹیک جاتے تھے جومو تول کی طرح ہوتے تھے جب آپ کی بیات دور ہوئی تو آپ بنس رہے تھے آپ نے سب سے پہلے بیکلمہ فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی تعریف

كرالله تعالى في تيرى براءت نازل فرمادى ال وقت جوآيتي نازل موكيل ان كى ابتداء أنَّ اللَّذِينَ جَآءُ وُا بِالإِفْكِ عَضْبَةٌ مِنْكُمُ سَعْقى ـ

مطح جوتهت لگانے والوں بیں شریک ہوگئے تھے یہ حضرت ابو بکررض اللہ عنہ کے دشتہ دار تھے (مسطح کی والدہ سلمی حضرت ابو بکر گئی خالہ زاد بہن تھیں اس اعتبار سے مطح ان کے بھانجے ہوئے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے جب حضرت عاکشگل براءت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکرٹے نے مکھا کی اللہ کا تیا تیا او لو اللہ فَضُلِ مِنْکُمُ وَالسَّعَةِ کَلَا اللہ کا تم میں اب مطح پر بھی بھی خرج نہ کروں گااس پر آیت شریف و کلا یَا اُسْلُ اُولُو اللہ فَضُلِ مِنْکُمُ وَالسَّعَةِ لَى کَدَاللہ کا تم میں بھی بھی اس کا خرچہ نیس روکوں گا۔ (آخرتک) نازل ہوئی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا تم میں بھی بھی اس کا خرچہ نیس روکوں گا۔ (صحیح بخاری جام ۱۳ می ۲۶ می ۱۹ می ۲۹ می ۱۹ کی نازل ہوئی۔ اس بر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا تم میں بھی بھی اس کا خرچہ نیس روکوں گا۔

جوآ یات حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنھا کی براءت میں نازل ہوئیں ان کی ابتداء اِنَّ الَّذِینَ جَآءُ وَا بِالْإِفٰکِ سے ہے جن میں یہ بتایا ہے کہ جولوگ تہمت کی آئے ہیں یہ بی میں کا ایک گروہ ہے روایات حدیث میں اس بارے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا اور مخلص مسلمانوں میں معزت حمان بن فابت معزت منظم بن افاقہ اور معزت حمنہ بنت حصرت منظم بن افاقہ اور معرت حمنہ بنت حصرت منظم بن المان میں المنافقین گودل سے مسلمان نہیں تھالیکن چونکہ ظاہراسلام کا دعوی کرنے والوں میں سے تھا اس لئے لفظ منکم میں اسے بھی شامل کرلیا گیا۔ (منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے کو اہل ایمان میں شار کرتے مالی بات کے اٹھانے اور کی جب نہ کو اللہ ایمان میں شامل کرلیا گیا۔ (منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے کو اہل ایمان میں شامل کرلیا گیا۔ (منافقین اپنی بات پر بھی ہوگئے تھے۔ بعد میں میڈوں مخلصین تو تا بب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی اور بھی تہمت لگانے والی بات میں شریک ہوگئے تھے۔ بعد میں میڈوں مخلصین تو تا بب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی اور وہ سے منافقین اپنی بات پر بھی ہوگئے تھے۔ بعد میں میڈوں مخلصین تو تا بب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی اور وہ سے منافقین اپنی بات پر بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں میڈوں مخلصین تو تا بب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی اور وہ سے منافقین اپنی بات پر بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں میڈوں مخلسین تو تا بب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی وہ دوسرے منافقین اپنی بات پر بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں میڈوں مخلسی کو میں منافقین اپنی بات پر بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں میں منافقین اپنی بات پر بھی ہوں ہوں نے تو نہیں گی ۔

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلُ هُو حَیْرٌ لَکُمْ (تم اس تهمت والی بات کواپ لئے شرخہ کو بلکہ تہمارے لئے بہت ہے) یہ خطاب آنخفرت سیدعالم علی کا در حضرت عائشہ کواور ان کے والدین کو حضرت صفوان کواور تمام مؤمنین کوشامل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اسے اپنے لئے برانہ جھو بلکہ اپنے حق میں اسے اچھا مجھو بظاہر واقعہ سے معاملے کے بہت پہنیا لیکن اس صدمہ بر صبر کرنے سے جواجر ثواب ملا اور جواللہ تعالی کی طرف سے مدایات ملیں ان سب میں تمہارے لئے بہت پڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم خبر ہے اور اس میں حضرت صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنصما کے لئے بہت پڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کی براءت نازل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نمازوں میں ان کی براءت نازل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نمازوں میں ان کی براءت نازل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نمازوں میں ان کی براءت نازل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نمازوں میں ان کی براءت نازل فرمائی ہے آئی سے تمان کی براء تیا میں ہوتی رہی گی اور برابر نمازوں میں ان کی براء تیا میں ہوتی رہی گیا۔

لِحُلِّ امْدِءِ مِنْهُمْ مَا اكتسب مِنَ الْإِنْمِ (برفض ك ليَّ كناه كاده بي حصر بجواس في كمايا) يعن ابن

بارے میں جتنا جس نے حصہ لیاوہ ای قدر گناہ کا مرتکب ہوااور ای تناسب سے عذاب کا ستحق بنا 'سب سے بڑا گناہ گاروہ ہے جس نے اس بہتان کوتر اشااور اس کوآ کے بڑھانے میں پیش پیش رہا۔ بعض سادہ لوٹ اس کے ساتھ بن گئے اور بعض سن کرخاموش رہ گئے انہیں خاموش رہ جانے کی بجائے فوراً تردید کرنالازم تھا۔

وَالَّذِی تَوَلِّی کِبُرَهٔ مِنْهُمْ لَهٔ عَذَابٌ عَظِیْم (اوران میں جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیااس کے لئے بڑا عذاب مراد عذاب ہے) جس نے بہتان میں بڑا حصہ لیا تھا وہ عبداللہ ابن الی رئیس المنافقین تھا عذاب عظیم سے دوزخ کا عذاب مراد ہے اور دنیا میں بھی اسے دوھری سزادی گئی۔صاحب روح المعانی نے بحوالہ جھم طبرانی حضرت ابن عمر رضی الله عنصما سے قل کیا ہے کہ جب آیت براءت بنازل ہوئی تو سرور عالم عظیات مسجد میں تشریف لے آئے اور حضرت الوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ کو طلب فرمایا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا پھر آپ نے حاضرین کو آیت براءت سنائی اور آپ نے عبداللہ ابن الی کو بلوایا اور اس پر دوحدیں جاری فرمائی اور منہ کو جم کوڑے لگوائے اور آپ نے حسان اور مطح اور حنہ کو بھی بلایا ان پر بھی حدجاری فرمائی ان پر ایک حدجاری کی لیمنی ہرایک کواسی کوڑے لگائے گئے۔

فقيل ان عبدالله لم يحدولم يقرو هذا قول غير صحيح لان عدم اتيانه باربعة شهداء كاف لا جواء حد القدف و لا ينظر في ذلك الى الاقرار وقال بعضهم انه لم يحدا حد من اهل الافك وهذا ايضالا يصح لما ذكرنا ولان امير المومين اذاثبت عنده الحد لا يجوزله الفاته وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا للاحكام بالقول والعمل ويعد منه صلى الله لانه مامور من الله تعالى ولما ان الالفاء الفاء الفاء الفاء الفاء الفاد ويعل حق المقدوف و لا يظن به صلى الله عليه وصلم ان يمسك الحد عن من وجب عليه الحد ويبطل حق المقدوف. (بعض نها كرعبرالله برمزيس لكائي من الراكونيس و يحام الله عليه وملم ان يمسك الحد عن من وجب عليه الحد ويبطل حق المقدوف. لا يحض نها كرعبرالله بي كروندا الله عليه وملم عن المراكب على الراكونيس و يحام الله عليه وملم الله عليه على الله عليه وملم الله عليه بين على المراكب على الموام الله عليه وملم الله عليه وملم الله عليه وملم الله عليه ومله والله وا

پھر قرمایا کو کا اِذْسَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بِانْفُسِهِمْ حَیْرًا وَقَالُوا هذَآ اِفْکَ مَّبِیْنَ (جبتم لوگول فے بہات ی توموں مردول اور مومن مورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں بیگان کیوں نہ کیا کہ بیبات صرتی جھوٹ ہے) اس میں ان مسلمان مردول اور عورتوں کو بھی تھیں ہے جو عبداللہ ابن الی کی باتوں میں آ کرتہت والی بات میں ساتھ لگ لئے تھے اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو بات من کرچپ رہ گئے یاشک میں پڑ گئے بعنی سب پرلازم تھا کہ نیک گمان کرتے اور بات سنتے ہی یوں کہدد سے کہ بیصاف اور صرتی جھوٹ ہے اس میں بیرتا دیا کہ جب کی مومن مودعورت پرتہمت لگائی جائے تو فرراً بول کہددیں کہ بیجھوٹ ہے اور سن طن سے کام لیں برگوئی میں بھی ساتھ نہوں اور برگمانی بھی نہرکریں۔

یوں کہددیں کہ بیجھوٹ ہے اور حسن طن سے کام لیں برگوئی میں بھی ساتھ نہوں اور برگمانی بھی نہرکریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان مردعورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے اور جو شخص بلا دلیل شرعی کسی پرتہمت

و سرے اس کی بات کو جھٹلا نا اور رد کرنا بھی داجب ہے کیونکہ اس میں بلاوجہ سلمان کی ہے آ بروئی ہے اور رسوائی ہے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی نے کسی مومن کی حمایت کی کسی منافق کی بدگوئی سے اسے بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیج گا۔ جواس کے گوشت کو دوزخ کی

آگ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان کوعیب لگا دیا اللہ اسے دوزخ کے بل پر کھڑ اکرے گا۔ یا تواس سے نکل
جائے یا وہیں کھڑ ارہے گا (رواہ ابو داور) یعنی جس کوعیب لگایا تھایا تو اسے راضی کرے یا اپنے کیے کی سرزا پائے کہاں
عورتیں خاص کر دھیان دیں جو بات بات میں ایک دوسری کو چھنال حرامزادی ریڈی فلاں سے پہنسی ہوئی کہد دیتی ہیں
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں بخشی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں بخشی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عائبانہ
اپ بھائی کی طرف سے دفاع کیا ہے (غیبت کے ذریعہ جس کا گوشت کھایا جار ہاتھااس کی صفائی دی) الله تعالی نے اس
دفاع کرنے والے کے لئے اپنے اوپر بیواجب کرلیا ہے کہ اسے دوزخ ہے آزاد فرمائے گا۔ (مشکلو قالمصابح ص ٢٢٣)
حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی کوئی
مسلمان اپنے بھائی کی آ بروکی طرف سے دفاع کرے گا اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ
ہے دورر کھے گا۔ (مشکلو قالمصابح ص ٢٢٣)

آیت شریفہ میں سی سی سی کہ اعلی ایمان کے بارے میں بد کمانی سے بچیں ایک حدیث میں ارشاد ہے ایسا کم والطن فان الطن اکذب الحدیث (کتم بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سب باتوں میں جموثی چیز ہے) (رواہ البخاری) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے حسن الطن من حسن العبادة کہ نیک گمانی اچھی عبادت سے ہے۔ (رواہ البوداؤر)

يهال يذكت قابل توجه بكالله جل شائد نه يول فرمايا لَوْ لا أَوْ سَمِعْتُ مُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاللهُ مِنَاتُ بِاللهُ عَنْدُا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُونَ وَاللهُ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُونَ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ عَنْدُونَ عَنْدُونَ عَنْدُونَ عَلَيْنَا عَلَانَ عَنْدُونَ عَنْدُونَ عَلَالَ عَنْدُونَ عَلَالُهُ عَنْدُونَ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالِ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُونُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللللّهُ عَلَالِكُمُ عَلَّاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَ

 تہت گی ہے ہر خص یوں سمجھے کہ بہتہت مجھے لگائی گئی ہے پھرتہت لگانے والے کے بارے میں یوں بھی کہے کہ بہجھوٹا ہے مسلمان کی حمایت بھی کرے اور اس کی طرف ہے دفاع بھی کرے۔

لَوُلا جَآءُ وُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآء (بيلوگ اپن بات پر چارگواه كون شلاك فَافْلَمْ يَاتُوُا بِالشَّهَدَآء فَا فَاوَنْ بَرَي اللهِ عَنْدُ اللهِ هُمُ الْكَافِبُونَ (سوجبوه گواه شدا كين قوه الله كنزديك يخي اس كنازل فرموده قانون شرى كاعتبار سے جھوٹے ہيں) اس ميں تهت لگانے والول كو تنبيہ ہے كہ بن ديكھا ايك ملمان مرداورا يك ملمان عورت پر تهت لگار ہے ہيں ، جو شكر سے بيحچوره كے كيا لشكر سے بيحچوره جانا ہى اس بات كے لئے كافى ہے كہ اس كی طرف برى بات منسوب كى جائے نہ خودد يكھا اور شكى اور شخص نے گوائى دى بس برائى كى تهت لگا كرا چھا لنا شروع كرويا ان كا جھوٹا بات منسوب كى جائے نہ خودد يكھا اور شكى اور شخص نے گوائى دى بس برائى كى تهت لگا كرا چھا لنا شروع كرويا ان كا جھوٹا بونائى سے خام ہر ہے۔ اگر كى كوكوئى شخص تہما كورى ہيں ذكر ہو چكا ہے اس ميں ادكام اور قضا ہ كو بتا ديا كہ جو ميں جموٹا مانا جائے گا۔ اور اس پر حدقد ف لگے گی جس كا پہلے ركوع ميں ذكر ہو چكا ہے اس ميں ادكام اور قضا ہ كو بتا ديا كہ جو مخص كى پر تهت دھرے اس سے چارگواہ طلب كريں اگر وہ چارگواہ نہ لايا تو اس كو جوئا تبحيس اور اس پر حدقا تم كرويں جوئكہ ہيں آئے وہ گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر نے كے لئے دوگواہوں پر كفايت كی تے ہار سے گئی ہے۔ کے لئے دوگواہوں پر كفايت كی تی ہے۔

مضمون کو باتی ندر کھتے۔اس سے معلوم ہوا کہ قران مجید نہ آپ کی کبھی ہوئی کتاب ہے اور نہ آپ کو کسی آیت یا مضمون کے چھپانے کا اختیار تھا اللہ تعالیٰ نے جو پھھناز ل فرمایا تھم الہی کے مطابق اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔

وَلُولَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ لَيَا وَالْاحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا اَفَصُهُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظَيْمٌ يها يت المدومول كبارك من نازل بوكى جوب احتياطى كى وجهات بست من كن شمك فتم كى شركت كربيت مقالل في دنيا من ان يردم فرما يا كرقب كى توفيق دے دى اور آخرت كى معافى كا بھى وعده فرما يا اگر الله كى طرف سے قبى كى قوفى ن موتى توجى شخل من كے مقاس كى وجه سے براعذاب آجا تا۔

اِذْتَ لَقُوْنَهُ بِالْسِنَةِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِافُواهِ كُمْ مًّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ (جَبَهِ ثَمَ اللهِ عَظِيْمٌ اللهِ اللهِ عَظِيْمٌ اللهِ اللهِ عَظِيْمٌ اللهِ اللهِ عَظِيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ وَالله اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ لَا يَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (ادرالله تهارے لئے واضح طور پر آیات بیان فرما تا ہےاورالله جانے والا ہے حکمت والا ہے) اس میں حدقد ف قبول تو بر نسیحت موعظت سب داخل ہیں جن کوندامت تھی ان کی تو بہ قبول فرمالی اور حدجاری کرنے میں حکمت تھی اس کے حدیمی جاری کرادی۔

اِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي اللَّذُيْ وَالْاَحِرَةِ (بلاشبه جو لوگ اس بات کو پشند کرتے میں دردتاک عذاب لوگ اس بات کو پشند کرتے میں دردتاک عذاب ہے) وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (ادراللہ جات ہے تہم نہیں جانے) اس آیت میں بطور قاعدہ کلیا ایک بات بتادی ادر یہ فرمایا کہ جولوگ اس بات کو پشد کرتے ہیں کہ الل ایمان میں بے حیائی کا چے چاہوان کے لئے دنیا اور آخرت میں ادر یہ فرمایا کہ جولوگ اس بات کو پشد کرتے ہیں کہ الل ایمان میں بے حیائی کا چے چاہوان کے لئے دنیا اور آخرت میں

دردناک عذاب ہے جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کو بہت لگانے میں حصد لیا اس میں ان کو بھی تنہہہ ہے اور
بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنہہہ ہے تہہت لگانا تو گناہ ہے ہی اگر کوئی شخص کسی کو بہت لگا دے یا کسی شخص سے بے
حیائی کا گناہ صادر ہو ہی جائے اور اس کا کسی کو پیتہ چل جائے تب بھی اس بات کو ندا چھالے گناہ گار کی پردہ لوثنی کرے ہاں
سمجھانے کا اہل ہوتو اصلاح کی نبیت سے احسن طریقہ پر سمجھا دے اگر دلیل شرعی سے ثابت ہوجائے کہ فلال شخص نے بے
حیائی کا کام کیا ہے تو امیر المونین یا قاضی حسب قانون شرعی حدجاری کردے اس حدجاری کرنے میں بھی بے حیائی کی روک
تقام ہے بے حیائی کا عملی طور پر پھیلانا یا کئی بے حیائی والے کام کا چرچا کرنا اور شہرت دینا بیسب یہ جو بھوئی آئ تَشِینُے
الفَاحِشَةُ میں داخل ہے جولوگ ایسی حرکت کریں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب ایم کی وعید بیان فرمائی۔

وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ اوراكريه بات ندموتی كتم پرالشكافضل ماور رحت ماور دريه بات كماللدروف مرحم مع وقتم بحى نديجة -

تحدیده وات الزین یرون الدوس الغفلت المؤون الدورون و الدورون الغفلت المؤونت المؤونت الونا و الرخرق الدورون و المورون و المورون

شیطان کے اتباع سے بچو خیر کے کام سے بچنے کی قسم نہ کھاؤ 'بہتان لگانے والوں کے لئے عذاب عظیم ہے ۔ پاکیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے ۔ پاکیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے

قضف میں بینی آیت میں اہل ایمان کو تنہی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ لیمی اس کے بتائے ہوئے آیت میں اہل ایمان کو تنہی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ لیمی اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو ہو تھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا شیطان اسے برباد کر دے گا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مانی وہ گراہی کے دے گا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مانی وہ گراہی کے گرھے میں گرا چھرا گر تو بہند کی تو ہم میں سے کوئی بھی گرھے میں گرا چھرا گر تو بہند کی تو ہم میں نے ہوئی وہ بیا کہ منافقین نفاق پر بھی اڑے رہے حضرت صدیقہ کو بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم کی تو قب میں نہوتی جیسا کہ منافقین نفاق پر بھی اڑے در ہے حضرت صدیقہ کو تہمت لگا کی اس پر بھی جے رہے۔ وَ للْحِیْ اللّٰہ یُدُرِّ تِحَیٰ مَنْ یَشَاءُ (اورلیکن اللہ جس کوچا ہتا ہے پاکیزہ بناویتا ہے) گناہ گاروں کو تو بہ کی تو فیق وے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائت کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللّٰهُ گاروں کو تو بہ کی تو فیق وے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائت کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللّٰہُ گاروں کو تو بہ کی تو فیق وے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائت کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللّٰہُ کُر وَ اللّٰہُ کُروَ کُروَ اللّٰہُ کُروَ کُرو

انواد البيان جلاشتم

سَمِيْع عَلِيْمٌ (اورالله سننے والا جانے والا ہے) مرحض كى اچھى برى بات كوستنا ہے اور برايك كے بر مل كوجا نتا ہے۔ دوسرى آيت وَلَا يَساتَلِ أُولُو الْفَحْسلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ مِن يِفْرِمايا كَيْمُ مِن عديد عدر جوالاور وسعت والے الی قشمیں نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور فی سبیل اللہ بجرت کرنے والوں پرخرج نہ کریں گے يهل گذرچكا ب كرحفرت الو بكروض الله عنداين رشته دارسطي بن افاقدير مال خرچ كياكرت تق جب مطح في حفرت عا تشرصد يقدرضي الله عنها كوتهت لكانے والول كاساتھ ديا پھر الله تعالى نے ان كى برأت نازل فرما دى تو حضرت ابو بكر صديق في مالى كداب تحمير فرج ندكرول كاراس مرة يت كريم وكا ياقل أولو الفصل مِنكُم ( أختك ) نازل مونی تغیر درمنثور میں حضرت قنادہ سے تقل کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف سے عفواور در گذر کا حکم موااوراللد نے یوں بھی فرمایا آلا تُحجبُونَ أَنْ يَعْفِو اللهُ لَكُمُ (كياتم يهندنيس كرتے كراللهميں مغفرت فرمات) تو رسول الله علي في فرت الويكركو بلايا اورائيس بدآيت سنائي اورفر مايا ألا تُسحِبُونَ أنْ يَسْفُفِوَ اللهُ لَكُمُ (كياتم يدين نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے) حضرت ابو بکرنے عرض کیا میں تو ضرور بیر چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائ رسول الشريطية فرمايا كدالبذائم معاف كرودر كذركرواس يرحفزت ابوبكروضي الشدنعالي عندف عرض كيا كمالله کی قتم اب تو بیضروری بات ہوگئ کہ آئ سے پہلے میں جو پھی سطح پرخرچ کیا کرتا تھا اسے نہیں روکوں گاوہ بدستور جاری رہے گا۔ درمنثور میں ایک روایت بیجی نقل کی ہے کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت منطح پراس سے دوگناخرچ فر مایا کرتے تھے جو پہلےخرچ کرتے تھے بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ابوبكروضى التدعند فرمايا كراكر ميس كوئي فتم كهالول چوقتم كاخلاف ورزى كرف ميس فيرد يجهول توقتم كاكفاره ودول گااور جو بہتر کام ہاس کوکروں گا۔

درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی الله نعالی عنبها نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ تھے جن لوگوں نے اپنے ان رشتہ داروں کا خرچہ بند کرنے کی تم کھالی تھی جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها پر تہمت لگانے میں بچھ حصد لیا تھا اللہ تعالی شاخ نے سب کو تنبیہ کی اور آیت بالا نازل فرمائی۔ (ج ۲۵ س۳۵ ۳۵)

تیسری اور چوتی اور پانچوی آیت میں پاکدامن مورتوں کوتہت لگانے والوں کی سز ااور دنیا اور آخرت کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا اقل تو یقرمایا کہ جولوگ ان مورتوں کوتہت لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور برے کاموں سے عافل ہیں اور موثن ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت ہی لعنت ہاں پر اللہ کی پھٹکار ہا وران کے لئے برداعذاب ہے پھر فرمایا کہ ان کی بدح بحق کا جووں کا جووت قیامت کے دن فودان کے اپنے اعضاء کی گواہی سے ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں اور ان کے باتھ پاؤں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جوکام وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے زبان کہا گاس نے جھے فلاں فلاں بری باتوں میں استعمال کیا اور ہاتھ یا وی کہیں گے کہ اس نے جمیں گناہ گاری کے فلاں فلاں کام میں استعمال کیا۔

یہاں جوبیا شکال ہوتا ہے کہ سورہ یہ میں آلیوم نے ختم عَلَی اَفُواهِهِمْ فَرمایا (کہم ان کے مونہوں پر مہرلگا دیں گے) اور سورہ نور میں فرمایا (کہ ان کی زبانی گواہی دیں گے) اس میں دیں گے) اور سورہ نور میں فرمایا (کہ ان کی زبانی گواہی دیں گے) اس میں بظاہر تعارض ہے اس اشکال کا جواب سے ہے کہ بیمثلف اوقات میں ہوگا بعض اوقات میں زبان کو ہوجا کی ان پر مہر لگا دی جا کی گی کے بول نہ کیس کے پھر بعد میں زبان کو ہولئے کی طاقت دیدی جائے گی اور جس کی زبان تھی خود زبان اس کے خلاف گواہی دیگی ۔

یوُمَئِذِ یُوَقِیْهِمُ اللهُ (الایة) اس روزالله تعالی ان کا پورا پورابدلدد نے دیگا جوان کا واقعی بدلہ ہوگا۔ یہ بدلہ عذاب کی صورت میں سامنے آئے گا اور اس دن ان کومعلوم ہوجائے گا کہ واقعی الله تعالی صحح اور ٹھیک فیصلہ دینے والا ہے اور وہ حقیقت کوظا ہر کرنے والا ہے۔ یہاں دنیا میں اگر کوئی ہے محصتا ہے کہ میرے اعمال کا محاسبہ بوگا ہے اس کی جہالت اور صفیح ہو گئے مظالت کی بات ہے قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا الله تعالی کے فیصلے سامنے آ جا کیں گے جو بالکل حق اور صحح ہو گئے محرمین ہے جان لیس کے کہ ہمارا ہے جھنا کہ ہماری حرکوں کا کسی کو پیتہ نہ چلے گا غلط نکلا اللہ تعالی نے سب کوظا ہر فرما دیا۔ ہم مین ہیں جنہوں نے آیات برأت نازل ہونے کے بعد بھی تو بہ نہ کی اور تہمت والی ہوئے کے بعد بھی تو بہ نہ کی اور تہمت والی میں آیات ان لوگوں کے بارے میں جیں جنہوں نے آیات برأت نازل ہونے کے بعد بھی تو بہ نہ کی اور تہمت والی

چھٹی آیت میں پر فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مردخبیث عورتوں کے لائق ہیں اور خبیث عردخبیث عورتوں کے لائق ہیں اور پا کیزہ عورتوں کے لائق ہیں اس میں اول تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں جوڑر کھا ہے گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے اور بدکار مردگذی اور بدکار عورتوں کی طرف اور پا کیزہ مردیا کی طرف را تو بین اس طرح یا کیزہ عورتوں کی طرف اور پا کیزہ مردیا کی طرف را تو بین اس طرح یا گیزہ عورتیں پا کیزہ مردوں کی طرف اور پا کیزہ مردیا کی طرف را تو بین اس طرف مائل ہوتے ہیں اس طرح یا گیزہ عورتیں پا کیزہ مردوں کی طرف اور پا گیزہ مردیا کی طرف را تو بین اور ای طرف مائل ہوتا ہے اور بروں کو برا جوڑا اعاصل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوگیا حضرات انبیاء کرا تا ہم السلاۃ و السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطافرہ کی میں وہ پا کیزہ ہو بیاں تھیں رسول اللہ عقالیہ جو تا ما المجام کے مردار ہیں ان کی از دارج بھی طاہرات اور مطہرات اور پا کیزہ ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں سردار انبیاء عقالیہ کی کر دوجیت کا شرف عطافرہ ادیا تو اب ان کے بارے میں بری بات کا خیال کرنا اور زبان پر لا نارسول اللہ عقالیہ کی شان اقدس پر تملہ کرتے کے مشراد ان کے بردھایا اور پھیلایا اور پھرا بیا اور پھرا ہوگیا کو الار تو تو قرادیا اور النہ کی کہ تو تو اللہ کی کہ تو تو کہ کہ تو ہوں کی کہ تو ہوں کہ خفر تو تو گوئی کو گوئی کو کہ کو تو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

مُبَوَّةُ وَنَ مِمَّا يَقُوْلُونَ مِن حفرت عائشرضى الله تعالى عنها كى باءت كى تفرق كے ساتھ حضرت صفوان بن معطل رضى الله عنه كى برأت كى بھى تفرق كا آئى \_ (معالم التزيل جسام ٣٣٥)

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے چند چیزوں پرفخرہ پھراس کواس طرح بیان فرماتی تھیں

(۱) کہ رسول اللہ علی نے میرے علاوہ کسی بکر لینی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا (۲) رسول اللہ علی ہے کہ جب وفات ہوئی تو آپ میری گود میں تھے۔ (۳) اور آپ میرے گھر میں دفن ہوئے۔ (۴) اور آپ کے اوپر (بعض مرتبہ) ایسی حالت میں وئی آتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک ہی لجاف میں ہوتے تھے۔ (۵) اور آسان سے میری برات نازل ہوئی۔ (۲) میں رسول اللہ علی کے خلیفہ اور دوست (یارغار) کی بیٹی ہوں۔ (۷) اور میں یا کیزہ پیداکی گئی۔ (۸) اور مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔

اورالاصابہ میں بحوالہ طبقات ابن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے ہوں نقل کیا ہے کہ جھے چندا کی تعتیں عطا کی ٹی بیں جومیر سے علاوہ کی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئیں۔(۱) میں سمات سمال کی تھی جب رسول اللہ علی ہے نے مجھے نکاح کیا ہے۔(۲) فرشتہ میری صورت آپ کے پاس ایک ریشمین کیڑے میں لیکر آیا تا کہ آپ علی ہم ہے و کیے لیں۔ (۳) میں نوسال کی تھی جب زفاف ہوا۔(۳) میں نے جرئیل علیہ السلام کو دیکھا۔(۵) میں بیویوں میں آپ کی سب نے زیادہ مجوب تھی۔(۲) میں نے آپ کی آخری حیات میں آپ کی شارداری کی میرے ہی پاس آپ کی وفات ہوئی الدرالمثورج میں اس

ا پی و فات مے وقت پر مے اور سول میں دوروں کر دروری فات و اللہ تعالی نے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی المحض اکابر نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی دی اور اس نے ان کی برائت ظاہر کی اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ان کے فرزند حضرت علیہ السلام (جبکہ وہ گودی میں تھے) ان کی برائت ظاہر کی اور حضرت عائش صدیقہ دضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور ان کی برائت ظاہر فرمانے کے لئے اللہ تعالی نے قران مجید میں متعدد آیات نازل فرمائیں۔

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو تہت لگائی گئی قرآن مجید میں ان کی برأت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے تہت لگانے والوں کو تجوٹا قرار ویا اور جنہوں نے آیت نازل ہونے کے بعد بھی اعتقاد تہت سے قبند کی ان کے لئے فرمایا کہ دنیا واقت میں ملعون ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لئے عذاب عظیم ہے اور یہ بھی فرمایا ان کی حرکت کا اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلد دے گائی سب کے باوجود مدعیان اسلام میں جو شیعہ فرقہ ہوہ یہی کہتا ہے کہ حضرت عائش پر جو تہت لگائی تھی وہ می کہتا ہے کہ حضرت عائش پر جو تہت لگائی تھی وہ می کھتی اور ساتھ ہی بدلاگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر سے نکال کر حدلگائیں گے (العیاذ باللہ) یہ لوگ آیت قرآنیے کے منظر اور مکذب ہونے کی وجہ سے کا فر جیں اور لُونُونُ اور مُلذب ہونے کی وجہ سے کا فر

## دوسرول کے گھر جانے میں اندر آجانے کی اجازت لینے کی ضرورت اور اہمیت استیذان کے احکام وآداب

 کیے بغیررسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور یوں کہوالسلام علیم اوخل (تم پر سلام ہوکیا میں داخل ہو جاؤں) رواہ ابوداؤ د

اورایک مدیث میں ہے کدرسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا که لا تافنوا لمن لم يبدا بالسلام (اسے اندرآنے کی اجازت ندو جوسلام سے ابتدانہ کرے) مشکوة المصابح صامیم

 قَالِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَكُّرُونَ
 ( يتمهارے لئے بہتر ہتا کہ نصحت حاصل کرو) فان گروں میں کی کونہ پاوٹوان میں اس وقت تک داخل نہ ہو فیہ آ اَحَدًا فَالا تَدْخُلُوهَا حَتّی یُؤْذَنَ لُکُم ( سواگرتم ان گھروں میں کی کونہ پاوٹوان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نددی جائے ) خالی گھرو کی کرائدرنہ چلے جاؤ کیونکہ اولاتو بیا حتمال ہے کہ اس میں اندرکوئی آ دی موجود ہولیکن تمہیں پند نہ چلا ہواور دوسری بات بہے کہ اگرمکان خالی ہی ہوتب بھی بلا اجازت اندر چلا جانا درست نہیں ہے کہ کونکہ یددوسرے کی ملک میں ایک طرح کا بلا اجازت تصرف کرنا ہوگا ، جس گھر میں بیا حتمال ہے کہ کوئی شخص اندر نہیں ہے جب اس میں بلا اجازت اندر جانا ممنوع ہے تو جس مکان میں کی مرد پا عورت کے موجود ہونے کاعلم ہواس میں بلا اجازت اندر جانا کینے جائز ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا وَانْ قِیْلَ لَکُنُمُ ازْ جِعُوا اَفَادُ جِعُوا اَفَادُ جِعُوا اَفَادُ جِعُوا اَفَادُ جِعُوا اَفَادُ خِعُوا اَوْ وَلُوك خاوریہ ہمارے لئے یا کیزہ ترین بات ہے)

اس آیت میں بہتادیا کہ جب کی کے بہال اندرجانے کی اجازت مانگواورا ندرسے یوں کہدیا جائے کہ واپس تشریف لے جائے۔ (اس وقت موقع نہیں ہے یا ہماری اور آپ کی ایس بے تکلفی نہیں جس کی وجہ سے اندر بلائیں زبان قال سے کہیں یا زبان حال سے محسوس ہو یا اور کوئی سب ہو ) تو واپس ہوجا ئیں اس میں نفت اور ذلت محسوس نہ کریں یہ جو فر مایا فَ ارْجِ عُوا اَ هُواَذُ کلی لَکُمُ اَس میں بتادیا کہ جب اجازت ما تکئے پرواپس ہونے کو کہدیا جائے تو واپس ہوجا ہے یا سے بہتر ہے کہ وہیں وحرنا دیکر بیٹے جائے اور وہاں سے نہ ٹلے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی ۔ اگر پہلی ہی باراندر سے جواب ل جائے تو اُجا جائے تو اُس اُن کی فکر ہی میں نہ بڑے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اگر پہلی ہی بارا جازت لینے پرواپس ہونے کو آگر ہو یا تاور وہا نے اُس میں نہ بڑے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اگر پہلی بارا جازت لینے پرواپس ہونے کو کہدویا گیا تو اب انڈر آنے کی ممانعت کے بعد بھی اجازت پراصر ادکرے تو اسے ذیل ہونے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

جب کی گریس اندرجانے کی اجازت مانگی اورکوئی اندر سے نہ بولا پھردوسری باربھی ایسا ہی ہوا اور تیسری باربھی تو واپس موجائے۔رسول اللہ عظیمی کا ارشاد ہے اخدا است اذن احد کے شالا فافلم یؤذن له قلیو جع (تم میں سے کوئی جب تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے ) (رواہ البخاری ص۹۲۳)

ایک مرتبه رسول علی حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنبہ کے مکان پرتشریف لے گئے آپ نے تین بار اجازت طلب فرمائی اندرسے جواب نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے اندر سے حضرت سعدرضی الله عند جلدی سے نگلے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کی خدمت میں کھانے کے لئے تشمش پیش کئے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۲۹۹)

حضرت قاده سے تقال کیا ہے۔ هی الحانات والبیوت والمنازل المبنیه للسابلة لیاووا الیها ویؤووا امتعتهم الیها فیجوزد خولها بغیر استثنان والمنفعة فیها بالنزول وایواء المتاع والا تقاء من الحروالبرد (اس سے مرادد کانین گر اور راستوں پر بنی ہوئی سرایوں میں تاکہ ان میں داخل ہوں اور اپنے سامان اس میں رکھیں لیس ان میں بغیرا جازت داخل ہونا جائز ہے اور ان میں نفع تھم برنے سامان رکھنے اور سردی گری سے بیخ کا ہوتا ہے)

مِينِيْتَابِ پاخاندُى عاجت بوراكرنے كے لئے جاوُتواك مِين كوئى گناوئيں ہے (ذكرہ في معالم التنزيل ايضا) تفسر درمنثور میں نقل كيا ہے كہ جب آیت كريمہ ينسائيها الّذِينَ امّنُوا لا تَدُ خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ نازل

ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ قریش کے تا بر مکہ مدینہ اور شام اور بہت المقدس کے درمیان سفر کرتے ہیں اور راستوں میں گھر ہے ہوئے ہیں آنہیں میں تھبر جاتے ہیں ان میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو س

ے اجازت لیں کس کوسلام کریں اس پراللہ تعالی نے آیت کریمہ کیسسَ عَلَیْٹُے مُ جُنَاحٌ اَنْ تَدُخُلُوا اَبُيُوتًا غَيُو مَسْکُونَةٍ نازل فرمانی اور فدکورہ کھروں میں بلااجازت واخل ہونے کی اجازت دیدی (درمنثورج ۵ص ۲۰۰)

احادیث نثریفه میں اسید ان کے احکام وآ داب

ذیل میں چنداحادیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جن میں کی کے یہاں اندر جانے کی اجازت لینے کے احکام وآواب نہ کور ہیں حضرت عبداللہ بسررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ اللہ کا اندان کے درواز ہ پرتشریف لاتے (اورا جازت لینے کے لئے کھڑے ہوتے) تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے دائمیں جانب یا بائمیں جانب کھڑے ہوکرالسلام علیم السلام علیم فرماتے تھے اس زمانہ میں دروازوں پر پردنے نہیں تھے۔(رواہ ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ جب اندرآئے نی اجازت لینے گئو اپنی نظری حفاظت کرے تا کہ کھلے دروازہ کے اندر سے یا کواڑوں کی شکاف سے اندر نظر نہ جائے 'حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تین چیزیں ہیں جو کسی کے لئے حلال نہیں ہیں (۱) کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ پچھلوگوں کا امام بے پھر دعا کرنے لئے قوانہیں چیوڑ کراپنے ہی نفس کو دعاء کے لئے مخصوص کرلے آگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے مقتدیوں کی خیانت کی (۳) اور کوئی ہے والوں کی خیانت کی (۳) اور کوئی شخص ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے جب کہ پیشاب یا خانہ کورو کے ہوئے ہو۔ (رواہ ابوداؤد)

حفرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دروازہ کے سوماخ سے رسول اللہ علی ہے گھر میں نظر ڈالی اس وقت آپ کے ہاتھ میں تنگھی کی تم کی ایک چیز تھی جس سے سرمبارک کو تھجارہے تھے آپ نے فر مایا کہ اگر جھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے دکھے رہاتو اس تنگھی کرنے کی چیز سے تیری آ تھوں کو ڈخی کر دیتا'ا جازت تو نظر بی کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ (رواہ البخاری ص۲۲۳)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے فَانُ فَعَل فَقَدَهُ حَلَّ لِعِنْ جس نے اندرنظر ڈال دی تو دہ تو داخل ہی ہوگیا (رواہ ابوداؤد) مطلب سیہ کہ دیکھ رہا ہے تو اجازت کیوں لے رہا ہے اجازت ای لئے رکھی گئ ہے کہ صاحب خانہ اپنے خاکل احوال کودکھانا نہیں چاہتا۔ جب اجازت سے پہلے دیکھ لیا تو گویا اندر ہی چلاگیا۔

جب اجازت لینے کے لئے کسی کا دروازہ یا گھنٹی بجائے اور اندر سے کوئی سوال کرے کہ کون ہے تو واضح طور پر اپنانام ہتا وے اور اہل خانہ نام سے بھی نہ پہنچا نتے ہوں تو اپنا صحیح پورا تعارف کرادے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ ش اپنے والد کی قرضہ کی اوائیگی کے سلسلہ میں آئے خضرت علیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دروازہ کھی کھٹا یا آپ نے اندر سے فرمایا کون ہے؟ میں نے جواب میں عرض کردیا انا (یعنی میں ہوں) آپ نے کراہت کے انداز میں فرمایا انا انا (رواہ ابنجاری ص ۹۲۳) مطلب یہے کہ میں میں کرنے سے اہل خانہ کیا سمجھیں کہ کون ہے میں تو ہو خض ہے۔

جس گھر میں کوئی شخص خودا کیلائی رہتا ہواس میں تواہے کی استدان یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں دروازہ کھولے اندر چلا جائے لیکن جس گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں اگر چارے محارم ہی ہوں (والدین بہن بھائی وغیرہ) تب بھی اندر جانے کی اجازت لے حضرت عطاء بن بیار (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقہ سے ایک شخص نے سوال کیا کیا میں اپنی والدہ کے پاس بھی اجازت کیکر جاؤں آپ نے فرمایا ہاں اندرجائے کے لئے والدہ سے بھی اجازت کواس شخص نے کہا میں تو والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا ہی ہوں آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) اس سے اجازت کیکراندرجاؤ 'اس شخص نے کہا

کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گذار ہوں (جس کی وجہ سے اکثر اندر آنا جانا پڑتا ہے) آپ نے فرمایا بہر صورت اجازت لیکر داخل ہو کیا تھے یہ پسند ہے کہ اپنی والدہ کوننگی و مکھ لے اس نے کہا یہ تو پسند نہیں ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کے پاس اجازت لیکر جاؤ۔ (رواہ مالک وهو حدیث مرسل)

اگر کسی گھر میں صرف میاں ہوئی رہتے ہوں تب بھی متحب سے ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے داخل ہونے سے پہلے کھانس سے کھنکار سے یا پاؤل کی آ ہٹ سے باخر کر دے کہ میں آ رہا ہون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ جب بھی بھی باہر سے گھر میں آتے تو دروازے سے باہر کھنکار کے پہلے سے اپنے آنے کی اطلاع دے دیتے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں جوان کونا پند ہو۔ (ذکرہ ابن کثیر فی تفیرہ)

بعض مرتبالیا ہوتا ہے کہ بیوی ہے بچھ کرمیاں کوجلدی آنائیں ہے بناؤ سنگار کے بغیر گھر میں رہتی ہے ایس حالت میں اچا تک شوہر کی نظر پڑجائے تو ایک طرح کی وحشت معلوم ہوتی ہے۔ اس قتم کے امور کی دجہ سے اسے بھی مستحب اور سنخسن قرار دیا ہے کہ جس گھر میں صرف بیوی ہواس میں بھی کسی طرح اپنی آمد کی اطلاع دیکر داغل ہوگومیاں بیوی کا اسپس میں کوئی پر دہنیں ہے۔

وری روای ہے ہوں ہے کہ اس اجازت کی روائیں کونکہ معلوم نہیں کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ س حال میں ہے عورت کو بھی دوسری عورت کے پاس جانا ہے وہ س حال میں ہے عورت کو بھی دوسری عورت کے جسم کے ہر حصد کو دی کھنا جائز بہیں ہے اگر وہ غسل کر رہی ہو یا کپڑے بدل رہی ہوتو بلا اجازت اس کے گھر میں داخل ہونے کی صورت میں بدن کے اس حصہ پر نظر پڑجانے کا اختمال رہے گا جے دوسرے عورت کو شرعا دیکھا جائز نہیں ہے (اس کی کچھنفسیل ان شاء اللہ تعالی آگے آئے گی) پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ کسی ایس شخص کی مورت کے پاس جانا ہے وہ کسی ایس شخص کی مورت کی باس جانتی ہو تفسیر ایس کثیر میں مصرت ام ایاس سے نقل کیا ہے کہ ہم چار عور تیں تھیں جو اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے پاس حاضر ہوا کرتی تھیں گھر میں جانے ہے کہ ہم چار عور تیں تھیں جو اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے پاس حاضر ہوا کرتی تھیں گھر میں جانے سے پہلے ہم ان سے اندور آنے کی اجازت وقتے جب اجازت دیتی تھیں تو ہم اندر چیلے جائے ہے۔

بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ اجازت لینے والے کی آ واز باہر سے پہنچ سمق ہے ایم صورت میں اجازت لینے والے کو السلام علیم کہ کر اور اپنا نام بتا کر اجازت لینا چاہئے تا کہ اندر سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کون ہو۔ حضرت البعدی البعدی الله معلی اشتری رضی اللہ تعالی عند حضرت عرضی اللہ عند سے ملئے کے لئے گئے تو باہر سے بول کہا السسلام علی کے مدا الاشعری (رواہ سلم ج مصرا)

اگری محض کوبلا کر بھیجا ہواور جے بلایا ہووہ ای وقت قاصد کے ساتھ آگیا اور قاصد بغیرا جازت اے اپنے ساتھ اندر لیجانے گئے تو اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ۔ فقدروی ابو هریو ہ رضی الله عنه ان دسول الله علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن (رواہ ابو داؤد) ان دسول الله علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن (رواہ ابو داؤد) دعرت ابو ہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکر مرابط نے ارشاوفر مایا جب تم میں سے کی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے بھی اجازت ہے) (وجداس کی یہ ہے کہ جو بلانے گیا

ہےوہی ساتھ کیکراندرداخل ہور ہا ہا ہے معلوم ہے کہاندر بلاا جازت چلے جانے کاموقع ہے)

فا کرہ: (1) بعض متعلقین ہے بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہودر ایے دوست کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جادر کا قد صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہوگی اور یہ موقع عورتوں کے پاس ہونے کا اور کسی رازی بات کانہیں ہے۔ ایسا شخص اپنے دوست کی عام اجازت پر (جو خاص طور سے اسے دی گئی ہو) نئی اجازت لئے بغیر بھی داخل ہوسکتا ہے۔ اس کو حضرت عبدالللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے تھے نے جھے نے رایا کہ تہمارے لئے میرے پاس آنے کی بس بہی اجازت ہے کہ تہمیں میری آ ہت کی آ وار سکر میہ پہتے چل جائے کہ میں اندر موجود ہول تم پر دہ اٹھا کا اور اندر آ جاؤ۔ ہال اگر میں منح کردوں تو اور بات ہے (رواہ مسلم)

فا کدہ: (۲) اجازت دیے کے لئے زبان ہی سے اجازت دینا ضروری نہیں اگراجازت دیے کے لئے آپسیں کوئی اصطلاح مقرر کرر تھی ہواوراس کے مطابق عمل کرلیا جائے تو وہ بھی اجازت میں شار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں میراایک باردن کو ایک باردات کو جانا ہوتا تھا جب میں رات کو جاتا تھا تو آپ مشار دیے تھے۔ (رواہ النسائی کمافی المشکل قاص ۱۰۳)

فاكدہ: (سم) اگركوئی شخص كى شخ يا استادك پاس جائے اور دروازہ بجائے بغيرو ہيں دروازہ سے جث كراكيك ظرف اس انظار ميں بيٹے جائے كہ اندر سے تعليں گے تو بات كرلوں گايا كوئى مسئلہ يو چھلوں گايا آ كچے ساتھ مدرسہ يا بازار جانے كے لئے ہمراہ ہوجاؤں گاتو بيرجائز ہے كيونكہ اس سے اہل خانہ كوكوئى زحمت اور تعكيف نہيں ہوگى -

فَاكُدُهُ: (۲۲) اگر کسی کے کواڑوں پردیک دیں قرآئ زورہ ہاتھ نہ ماریں کہ اہل خانہ پیشان ہوجا کیں۔ سوتے ہوئے جاگ ا جاگ اٹھیں یانماز پڑھنے والے تتویش میں پڑجا کیں اسے آ ہتہ ہے بجائے کہ اندرآ وار کانٹی جائے کہ کو کی تخص وروازہ پر ہے۔

قُلْ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَعُضُّوْامِنَ اَبْصَارِهِمُ وَيَحَفَظُواْ فَرُوْجَهُمْ ذَلِكَ ازْنَى لَهُمُّ إِنَّ الله

آب، وَتَن سِ فراد بِحَ كَانِيَ مَصُولُ وَبِ رَصِّ اورا بَيْ شَرَكُا مِولُ وَمُوعُنَى مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُنَّ فَوْجَهُنَّ وَكُلُومِ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ اللهُ وَمِعْنَى اللهُ اللهُ

بعثولتهن اوراخوارهن او بهن الخوارهن او بهن الخواره الوبان الموري المسارع الوماملك المورو عرون المرود المرو

## نظركى حفاظت اورعفت وعصمت كاحكم محارم كابيان

قف معدیو: ان دونون آیون بین پرده کے احکام بیان قرمائے بین اول تو مردون اور عورتون کونظرین پست لیمی نیجی رکھنے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی ہی فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کو حفوظ رکھیں تعین زنا 'نہ کریں۔ دونوں با تو اس کے ساتھ جوڑ کریہ بتادیا کہ نظری حفاظت نہ ہوگی تو شرم گاہوں کی حفاظت بھی نہ رہے گی۔ گھروں میں جانے کے لئے جواجازت لینے کا حکم ہاس میں جہاں دیگر امور کی رعایت طوظ ہو وہاں حفاظت نظر بھی مطلوب ہے جب نظری حفاظت ہوگی تو مرد عورت کا میں جول میں جہاں دیگر امور کی رعایت طوظ ہو وہاں حفاظت نظر بھی مردہ آتا ہوان نظر کو جسی مردہ آتا ہواونظر بازی سے دواعی زنا کی ابتداء ہوتی ہاں اگئے اللہ تعالی نظر پر بابندی لگائی ہواورنظر کو بھی زنا قرار دیا ہے رسول اللہ عظمی کا ارشاد ہے کہ تا تھوں کا زناد کھنا ہے لئے اللہ تعالی نظر پر بابندی لگائی ہواورنظر کو بھی زنا قرار دیا ہورسول اللہ عظمی کا ارشاد ہے کہ تا تھوں کا زناد کھنا ہے اور کا نوان کا زنا سینا ہواوردل خواہش کرتا ہواور کا ذنا سینا ہے اور زبان کا زنابات کرنا ہواور ہاتھ کا ذنا چکونا کردیتی ہے۔ (رواہ سلم جو میں ۲ سام ۲ سام

مطلب یہ ہے کہ زنا سے پہلے جوزانی مرداورزانی عورت کی طرف سے نظر پاڑی اور گفتگواور چھونا اور پکڑنا اور چل کر جانا ہوتا ہے۔ جانا ہوتا ہے یہ بیریب زنا میں شار ہے اور یہ چیزیں اصل زنا تک پہنچا دیتی ہیں بعض مرتبہ اصل زنا کا صدور ہو ہی جاتا ہے۔ (جس کے بارے میں فرمایا کہ شرم گاہ تصدیق کر دیتی ہے) اور بعض مرتبہ اصلی زنارہ جاتا ہے مردعورت اسے نہیں کر پاتے (جس کو یوں بیان فرمایا کہ شرم گاہ جمثلا دیتی ہے۔ یعنی اعضاء سے زنا کا صدور تو ہو گیا لیکن اس کے بعد اصلی زنا کا موقع نہیں لگتا) حفاظت نظر کا تھم مردوں کو بھی ہے اور عور توں کو بھی ہے۔ نظر کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام بین عورت کے مس جھے پرنظر ڈال سکتی ہے اور مردم درے کس جھہ کود کھے سکتا ہے اس کے بھی توانین ہیں اور شہوت کی نظر بین عورت کے مس جھے پرنظر ڈال سکتی ہے اور مردم درے کس جھہ کود کھے سکتا ہے اس کے بھی توانین ہیں اور شہوت کی نظر

تو بجرمیاں بوئی کی کے لئے طال نہیں۔ جس نظر سے نس کومزہ آئے وہ شہوت کی نظر ہے اگر عورت پردہ نہ کر سے مردوں کو سب جمی نظر ڈالناممنوع ہے۔ حضرت ابوسعید خدر گائے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا نے اپ سحابہ سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کر با تیں کرتے جی آپ میں مت بیٹھا کر و سحابہ نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہم راستوں میں بیٹھ کر با تیں کرتے جی آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ کرنا تی ہے تو راستے کواس کا حق دیا کرو عرض کیا یارسول اللہ دائیت کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں بست رکھنا کسی کو تکلیف ندوینا مملام کا جواب وینا جملائی کا جھم کرنا گناہ سے روکنا۔ (رواہ البخاری) اپنے محروموں سے پروہ نہیں ہے لیکن اگر وہاں بھی شہوت کی نظریز جانے وہوں ازم ہے آگر کوئی عورت سیجھتی ہو کہ میرافلاں مجرم جھر پر بری نظر ڈالنا ہے تو پردہ لازم ہے آگر کوئی عورت سیجھتی ہو کہ میرافلال مجرم جھر پر بری نظر ڈالنا ہے تو پردہ لازم ہے آگر کوئی عورت سیجھتی ہو کہ میرافلال مجرم جھر پر بری نظر ڈالنا ہے تو بول کے دسول بیرہ سے اس کے دسول بیرہ سے میں ایس کنظر پر جائے تو کیا کروں آپ علیا ہی نظر کو بھا اپنا تک نظر پر جائے تو کیا کروں آپ علیا ہے نظر کو بھا لیا کہ نظر کوئی میرافر (رواہ سلم)

حفاظت نظراور حفاظت شرم گاہ کا تھم دینے کے بعدار شاہ فر مایا۔ وَ لَا یُبُدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (اورا پی زینت کو ظاہر نہ کریں گرجواس میں سے ظاہر ہو جائے) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ اس سے اور کی جا در مراد ہے۔ جب عورت اچھی طرح کیڑوں میں لیٹ کر چوڑی چکلی چا در اور ھرکرمنہ چھیا کر کسی ضرودت سے باہر نظری تا ور پی چا در پر مردوں کی نظریٹ کے چونکہ عورت مجبوری سے نکلی ہے اور اوپر کی چا در پر شہوت کی نظریمی ہے۔ اس پر نظری و جائے تو بیاس اظہار زینت میں شامل نہیں ہے۔ اس پر نظری و جائے تو بیاس اظہار زینت میں شامل نہیں ہے جو ممنوع ہے۔ اظہار زینت کی ممانعت کے بعد فر مایا و کُیکٹ و بُسنَ بِنِحُمُو هِنَّ عَلَی جُیوُ بِهِنَّ (اور چاہے کہ موکن عورتیں اپ یہ بی ہوتا دو پڑوں کو اینے کہ موکن عورتیں اس میں بید ڈھا کے رہنے کا حکم فر مایا ہے کیونکہ کریان عمواً سینے پر بی ہوتا دو پڑوں کو اپنے کی طرف چھوڈ دیا کرتی تھیں جس سے کریان اور گا اور سینداور کان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شامۂ نے موکن عورتوں کنار سے پشت کی طرف چھوڈ دیا کرتی تھیں جس سے کریان اور گا اور سینداور کان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شامۂ نے موکن عورتوں کو تھی کو ان کی اور کو چھیا کرر تھیں۔

سیم بخاری (ص دو کرج ۲) میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وَلْیَهُ صُورِ بُنَ بِینِ حُمُورِ هِنَّ عَلَی جُیُورِ بِهِنَّ کا حکم نازل فرمایا تو صحافی عورتوں نے اپنی چا دروں کو بھاڑ کردو پٹے بنا لئے 'یہ حدیث سنن الی داود (کتاب اللهاس ج مه ۱۳) میں بھی ہاں میں پدلفظ ہے کہ شققن اکتف مروطهن فاختمون بھا کہ انہوں نے اپنی موٹی موٹی چا دروں کوکاٹ کردو پے بنالئے۔ (اس ہے معلوم ہوا کہ ہروں کے دو پے ایسے ہوں جن میں بال نظر نہ آئیں اور انہیں اس طرح اوڑ ھاجائے کہ ہر گردن اور کان اور سینہ سب ڈھکار ہے ) یا در ہے کہ بیعام حالات میں گھروں میں رہتے ہوئے کمل کرنے کا تحم ہے باہر نگلنے کا اس میں ذکر نہیں ہے باہر نگلنے میں چہرہ ڈھا نکنا بھی لازم ہے جبکہ نامحرموں کی نظریں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دور حاضر کی فیشن ایبل عورتیں جنہیں قر آن وحدیث کے احکام کا دھیان نہیں ہوئی دوسرے ذراسا ہے اول تو انہوں نے باریک دو پے بنالئے ہیں جن میں بال نظر آتے ہیں انہیں اوڑھ کرنماز بھی نہیں ہوتی دوسرے ذراسا حصہ پر ڈال کر چل دیتی ہیں زمانہ جا ہلیت کی عورتوں کی طرح آ دھے سینے تک سب پھے کھلا رہنا ہے۔ ان کوگر می کھائے جاتی ہے اسلام کے تقاضوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتی ہیں۔

اس کے بعد ان مردوں کا ذکر فر مایا جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے۔ یہ وہ مرد ہیں جوشر عامجرم مانے جاتے ہیں ان سے فتنے کا خطرہ نہیں کیونکہ محرم خود ان عورتوں کی عصمت وعفت کے حافظ ہُوتے ہیں 'پھر ان کا رشتہ ایسا ہے کہ رہمی ہیں ان سے پردہ کا اہتمام کرنا دشوار بھی ہے۔ اب اس کی فنیر سننے اولا یوں فر مایا و کلا یُنہدین زِینتہ ہُنَّ اللہ عُو لَتِهِنَّ (اوراپی زینت کوظا ہرنہ کریں گراپ شوہروں پر) میاں ہوی کا آپس میں کسی جگہ کا کوئی پردہ نہیں لیک اللہ عنہ انے فر مایا مانے خصوصہ کوئید و کھنا پھر بھی افضل ہے۔ حضرت عائشرضی اللہ عنہ انے فر مایا مانے تعلقی والا جو خاص کا م ہے اس اللہ علیہ ہونے ہے منع فر مایا ہے۔

أذاباً يون (يااين بابول ير)

أَوْ الْإِنْ يُعُوْلُونَ فَي إلى إلى الشيخ شومرول كے بالوں ير)

الْوَالْنَايِينَ (يالين بيول ير)

اَوْ اَبْنَا الْمُعُولِيِّهِ يَ (يا اللهِ شومرول كي بيول بر) الله بيني مول يادوسري بيوي سے مول۔

أَوْلِغُوالِفِنَ: (بالسِّيخ بهائيون بر)

اَوْ بَرْنِي اِنْحُوانِفِنَ (بالسِينِ بِعائيول كِبيوْن بِر)

اؤبرُق اَتُوفِينَ (ماائي بہنوں كے بيوں ير)

آیت کریمہ کے مندرجہ بالا الفاظ سے معلوم ہوا کہ تورت کا پناباپ (جن میں دادا بھی شامل ہے) اور شوہر کا باپ اور اپنے لڑکے اور شوہر کے لڑکے (جو کسی دوسری بیوی سے ہوں) اور اپنے بھائی (خواہ حقیقی بھائی ہوں خواہ باپ شریک مھائی ہوں خواہ مان شریک) اور اپنے بھائیوں کے لڑکے اور اپنی بہنوں کے لڑکے (اس میں تینوں قتم کے بہن بھائی داخل ہیں جن کا ذکراد پر ہوا) ان لوگوں کے سامنے مورت زیب وزینت کے ساتھ آسکتی ہے اور پرلوگ مورت کے محارم کہلاتے ہیں جن ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی اپنی محرم مورتوں کا پورا بدن دیکھنا جائز نہیں ہے بیلوگ اپنی محرم عورت کا چہرہ اور سرا پنڈلیاں دیکھ سکتے ہیں بشرطیکہ مورت کو اور دیکھنے والے مردکو اپنے نفس پراطمینان ہولیعنی جانبین میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہوا وراپنی محرم عورت کی پشت اور پیٹ اور ران کا دیکھنا جائز نہیں ہے اگر چیشہوت کا اندیشہ نہ ہو۔

محرم اس کو کہتے ہیں جس ہے بھی بھی نکاح کرنا حلال نہ ہو جن لوگوں کا ذکر ہواان کے علاوہ پچپا ماموں بھی محارم ہیں۔ دود چیشر یک بھائی بہن اور رضائی بیٹا (جسے دود ھیلایا ہو) بھی محرم ہیں۔ان لوگوں کے بھی وہی احکام ہیں جواوپر

ندکور ہیں۔خالداور پھوپھی اور پچاتا یا کے اور بہنوئی محرم نہیں ہیں۔ان کا وہی تھم ہے جوغیر محرم کا تھم ہے۔ اس کے بعد فرمایا اَوْ نِسَائِهِنَّ (یا پی عورتوں کے سامنے) لینی سلمان عورتیں سلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرسکتی ہیں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ ایک مرددوسرے مرد کے سارے بدن کود کھ سکتا ہے البتہ ناف سے لیکر

گفتے تک مرد بھی مرد کونبیں دیکھ سکتا۔اس طرح مورت بھی دوسری مورت کے سارے بدن کودیکھ سکتی ہے البتہ ناف سے کیکر گفتے تک کے حصہ کونبیں دیکھ سکتی اوران دونوں مسلوں میں بھی وہی قید ہے کہ شہوت کی نظر نہ ہو۔ بہت می مورتیں ولا دت

کے وقت بہت زیادہ بے احتیاطی کرتی ہیں۔ دائی اور زس کو بچہ پیدا کرانے کے لئے بفلار ضرورت صرف پیدائش کی جگہ دیکھنا جائز ہے اس سے زیادہ دیکھنامنع ہے۔ آس پاس جو عورتیں موجود ہوں اگر چہ ماں بہن ہی ہوں وہ بھی ناف سے کیکر تک میں میں میں کارٹر کے اس کارٹر کے اس کارٹر کی میٹر اس کارٹر کی میٹر اسانہ کارٹر کی میٹر اسانہ کارٹر کی میٹر

گھٹے تک کے حصہ کو نہ دیکھیں کیونکہ ان کا دیکھنا بلاضرورت ہے۔نری اور دائی کومجبوراً نظر ڈالنی پڑتی ہے دوسری عورتوں کو کوئی مجبوری نہیں ہے لہذا انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں میہ جودستورہے کہ ولا دت کے وقت عورت کونگا کر کے ڈال دیتی ہیں

ادر عورتیں دیکھتی رہتی ہیں بیرام ہے۔

آیت شریفه میں جو آؤنسآنیو، فرایا ہے (اپئ عورتیں) اس میں لفظ اپنی ہے تعزات مفسرین عظام اور فقہاء کرام نے یہ مسلد فابت کیا ہے کہ جو کافر عورتیں ہیں ان کے سامنے مسلمان عورتیں ہے پردہ ہو کر نہ آئیں کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں مفسراین کیڑنے تصرت مجاہرتا بعی نے قل کیا ہے کہ لا تبضیع السمنسلمة خمار ہا عند مشر کہ لان اللہ تعالی یقول او نسانی فلیست من نسائین (لین مسلمان عورت اپنادو پٹر کی شرک عورت کے سامنے اتار کر ندر کھے کیونکہ اللہ تعالی نے او نسائین فرایا ہے اورشرک عورتیں مسلمان عورت مشرکہ یا غیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا غیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا خیر مشرکہ یا میں منائنا لا نہا اجنبیة فی المدین کتب عصر بن الخطاب الی ابنی عبیدہ ابن الجراح درضی ہی تھ عنہما ان یمنع نساء اہل فی المسلمات (کافر عورت ہماری عورت اللی میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے الوعبیدہ الکتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورت اللی ہونے سے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے الوعبیدہ ابن عراق کورت ہماری عورت اللی ہونے سے نمان کریں)

در مخارکہ بالحظر والاباحین ہے المذمیة کالو جل الاجنبی فلا تنظر الی بدن المسلمة (ذی مورت یعنی کافر عورت بوسلمانوں کی عمل داری میں رہتی ہووہ سلمان عورت کے بدن کو خدر کھے ) اس کے ذیل میں صاحب روالحقار نے کھا ہے لا یعل لمسلمة ان تنکشف بین یدی یھو دیة او نصر انیة او مشر کة الا ان تکون امة لها کما فی السراج و نصاب الاحتساب و لا ینبغی للمرئة الصالحة ان تنظر الیها المراة الفاجرة لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها و لا خمارها کما فی السراج (علامهابن کیررحة الدعلین لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها و لا خمارها کما فی السراج (علامهابن کیررحة الدعلین اپنی تفررت کورت کے لئی اپنی تفررت کول اور حضرت عبادہ بن کی سے دوایت کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ بات مکروہ ہے کہ مسلمان عورت کے لئے یہ حال نہیں ہے کہ یہودی یا بی ماری اگر اس کی اپنی مملوکہ با تدی ہوتو اس کے حال نہیں ہے کہ یہودی یا بی عورت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ فاج عورت کے سامنے بے پردہ ہوجائے کونکہ وہ سامنے آنامتی ہودی مناب کے اس مناس کا حال بیان کرے گائی سامنے اپنی چاوراوردو پے کوندا تارے (دوالحقار)

€r.9}

مسلمان عورت كافرعورت كے سامن ضرف چره اور بھيلياں كھول كتى ہے تمام غير سلم عورتيں بھنگن دھوبن زس ليڈى دُّاكُٹر وغيره جو بھى بول ان سب كے متعلق وہى تھم ہے جواوروں پر بيان ہوا۔ نيچ پيدا كرانے كے لئے مسلمان وائياں اور نرسين بلائيں اور يہ بھى بقدر ضرورت پيدائش كى جگہ نظر ڈال كتى بيں اور اگر كسى غير سلم عورت كو بي جنوائے لئے بلوائيں تو اس كے سامنے كى كاورت مرند كھولے اور جہال تكمكن ہوكا فرعورت كو بلانے ہي بييز كريں۔ ذكر ابن كشير في الى كے سامنے كى كاورت كو بلانے سے پر بيز كريں۔ ذكر ابن كشير في تفسيره عن مك حول و عبادة بن نسى انهما كرها ان تقبل لا تكون قابلته اى حاصرة عند الولادة لعمل عمل الاستبلاد حينا اتلد المرة المسلمة النصر انية واليهو دية والمجوسية المسلمة۔

او ماملکت ایمانهن (یاان کے سامنے جوان کی مملوک ہیں) ابھی پردہ کا بیان جاری ہے جب مسلمان شرعی جہاد کرتے ہیں تو غلاموں با ندیوں کے مالک ہوتے سے جب سے شرعی جہاد کوچوڑ اہاور کا فروں کے ساتھ معاہدوں میں بندھے ہیں بیت ہورہ ہیں۔ جب باندی اور غلام ہوتے سے تو عورتیں بھی ان کی مالک ہوتی تھیں اس وقت بیسوال بھی در پیش ہوتا تھا کہ گورت کا اپنے غلام سے اوراپی باندی سے کتنا پردہ ہے آؤ مَا مَلَکُ اَیْمَانُهُنَّ میں ای کو بیان فرمایا ہے حضرت امام الوضیفہ نے فرمایا کہ اس سے صرف باندیاں مراد ہیں مردمملوک یعنی غلام مراد ہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی کا بھی بہت ہوں کہتے تھے کہ غلام اور باندی کا ایک بھی بہت ہوں کہتے تھے کہ غلام اور باندی کا ایک بھی بہت ہوں کہتے تھے کہ غلام اور باندی کا ایک بھی بہت ہوں ہوں جو عفر مایا اور فرمایا لا یغر نکی آیة المنور فائع افی الاناث دون الذکور (لیمی مسلمان عورت کا اس کے اپنے مملوک غلام یا باندی ہے وہ پردہ نہیں جو اجابی سے ہے) بعد ہیں انہوں نے درجو کا فرمایا اور فرمایا لا یغر نکی آیة المنور فائع اور میں ہے مملوک مردوں کے بارے میں نہیں ہے) صاحب وجہ سے دھوکہ میں مت پڑتا کیونکہ وہ مملوکہ عورتوں کے بارے میں ہیں مردوں کے بارے میں نہیں ہے) صاحب بدار پرمائے ہیں کہ عورت کا غلام اگر چواس کا مملوک ہے لیکن وہ مرد ہے ندیوم ہے نہوں ہے اور شہوت تھیں ہوارت میں نہیں ہے مالے بیں کہ عورت کا غلام اگر چواس کا مملوک ہے ادکام القر آن جلد ۱۲ میں نہیں میں خورت ابن عباس غلام کا بی تھم ہے جواجنبی مردوں کا تھی میں دول کا مالقر آن جلد ۱۲ میں میں ہورت کا مملوک ہے میں ہورت کی میں ہورت کو میں ہورت کا میں مورت کی خورت ابن عباس خلام کہ کہا ہے تو اس کا میں تھو ہورت کو میں میں ہورت کی کو میں ہورت کو میں ہورت کی میں ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی خورت ابن عباس خورت کی ہورت کی میں ہورت کی کو کو میں ہورت کی میں ہورت کی ہورت کو میں کو کر میں ہورت کی ہورت کی

حضرت عام شعبی اور حضرت مجاہداور حضرت عطاء سے قال کیا ہے کہ غلام مملوک اپنی آ قاعورت کے بالوں پر نظر نداز الے۔

گھروں میں کام کرنے والے جونو کر جا کہ بیں ان کا تھم بھی بالکل وہی ہے جواجنبی مردوں کا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس طرح جوعور تیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ مملوک اور باندیاں نہیں ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ مردوں سے

پرده کریں جن کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مردوں پر بھی لازم ہے کہان پر نظریں نہ ڈالیں۔

اَوِالتَّابِعِيُنَ غَيُرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (ياان مردول كسامنے بوطفيلول كطور پر بهول جنهيں حاجت نہيں ہے) مطلب يہ ہے كہ جو بدحواس اور مغفل فتم كے لوگ بهول جن كو ثهوت سے كوئى واسط نہيں عورتول كے احوال اور اوصاف سے كوئى دلچي نہيں انہيں بس كھائے پينے كوچا ہے طفیلى بن كر پڑے رہتے ہيں ایسے لوگول كے سامنے عورتيں اگرزينت ظاہر كرد ہے تو يہ بھى جائز ہے يعنى يہلوگ بھى محارم كے درجہ بيں آيت كا يہ مطلب حضرت ابن عباس سے منقول ہے انہوں نے فرمايا هذا الرجال بنبع القوم و هو مغفل فى عقله لا يكترث للنساء ولا يشهى عن نساء (درمنثور ص ۱۳ ج ۵)

حضرت طاؤس تابعى سے بھى اسى طرح كالفاظ منقول بين انہول في رمايا هو الا حمق الذى لا حاجة له في النساء (حوالہ بالا)

یادرہے کہ اگر ذکورہ مردوں کے سامنے عورت گہرے پردہ کا اہتمام نہ کرے (محرموں کی طرح سمجھے) تو اس کی ا اجازت تو ہے لیکن عورتوں کوان پرشہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔

قرآن جمید کالفاظ غَیْسُو اُولِی اُلاِرُبَةِ اور حضرت ابن عباس کی تغییر سے معلوم ہوگیا کہ ان مردول کے سامنے عورتیں آسکتی ہیں جو عافل ہوں معقل ہوں بے عقل ہوں نہ ان میں شہوت ہونہ عورتوں کی طرف رغبت ہوان میں بوڑھے مرد ہوش گوش عقل ہجھا ور شہوت والے اور ہجو سے داخل نہیں ہیں عورتیں ایسے لوگوں کو بوڑھا سجھ کریا با دادا کہہ کرسامنے آجاتی ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے نیز اگر کو کی شخص نامر دہویا اس کاعضو مخصوص کٹا ہوا ہودہ بھی غَیْرِ اُولِی اُلاِ دُبَةِ میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے سامنے آبا جی ممنوع ہے صبحے بخاری میں ہے کہ دسول اللہ علیہ اپنی اہلیہ مطہرہ وام سلم شکے پاس سے داور اس کے سامنے آبا بھی ممنوع ہے صبحے بخاری میں ہے کہ دسول اللہ علیہ اُسِی اللہ مطہرہ وام سلم شکے پاس سے دوراس کے سامنے آبا کہ اے عبداللہ اگر میں اس وقت ایک بخت ( ہجو ہ ) بھی تھا اس ہجو نے خضرت ام سلم شکے بھائی سے کہا کہ اے عبداللہ اگر تعنی لیے خات کو فتح فرما دیا میں مجھے غیلان کی ہٹی بتا دوں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے بیٹ میں جارشکنیں ہوتی ہیں اور جب بیٹے موڑ کر جاتی ہے تو اس کی کمر ہے آٹھ شکنیں نظر آتی ہیں رسول اللہ علیہ نے اس کی بات س کر ارشاد فرمایا کہ میلوگ ہرگز تمہارے گھروں میں نہ آئیں۔ ( مشکلو ق المصابی میلان کی شمیل وہ سلم )

قبال صباحب الهداية المخصى في النظر الى الاجنبية كالفحل لقول عائشة رضى الله عنها الخصاء مثلة فلا يبيح ماكان حواما قبله و لانه فحل يجامع و كذا المجبوب لانه يسحق وينزل و كذا المختث في الردئي من الافعال لانه فحل فاسق و الحاصل انه يوخذ فيه بحكم كتاب الله المنزل. (صاحب برائيث كها بحص آدئي المبحث في الردئي من الافعال كنه مع عرضي كل المحتث في المحتث في الردئي من الافعال كرار على عرضي كل المحتث في المحتث في المحتث و يميل الله يوخذ فيه بحكم كتاب الله المعنزل. والمحتب كرضي بحى الى كافتل بهاس برحرام تعالى عبال عنها الله المحتفى المحتل المحتب كراب الله المحتب الله المحتب الله المحتب الله المحتب الله المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب الله المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب الله المحتب المحتب

آوِ السَطِّفُلِ الَّلِدِيْنَ لَمْ يَظُهُرُوا عَلَى عَوُرَاتِ النِّسَاءِ (ياان لُرُكوں پرجوعورتوں كے پرده كى چيزوں پرمطلع نہيں موئے) يعنى وہ نابالغ لڑكے جوعورتوں كخصوص حالات اورصفات سے بالكل بے خبر ہيں ان كے سامنے عورت آسكتی ہوئے اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولاكا عورتوں سے بدوه كرنا واجب ہے۔

وَلا يَسْضُوبُنَ بِأَرُجُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ ذِيْنَتِهِنَّ (اور تورتس اپنے پاؤں ندماری لینی زور سے ندر گیس تاکہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم نہ ہوجائے) عورتوں کو زیور پہنا تو جائز ہے بشر طیکہ دکھادے کے لئے نہ ہواور جوزیور پہنا س میں بیٹر طہے کہ بجنے واُلا زیور نہ ہوتو زیور کے اندر کوئی بجنے والی چیز ڈالے اور نہ زور سے پاؤں مار کر چلے کیونکہ ایسا کرنے سے غیر محرم زیور کی آ وازین لیس کے جوآپس میں فکرا کرنج سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک لڑکی لائی گئی وہ بجنے والا زیور پہنے ہوئے تھی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب تک اس کا میڈیور نہ کائے دو ہرگڑ میرے پاس نہ لاؤ۔ میس نے والی اللہ علیہ ہوئے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں بجنے والی چیز ہو۔ (رواہ ایوداؤد)

جب زیورکی آ وازسنانا نامحرمول کوممنوع ہے قوعوت کے لئے اپنی آ وازسنانے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

بدرجہ مجدوری نامحرموں سے ضرورت کی کوئی بات کی جائے قواس کی تنجائش ہے اس کو مجھولیا جائے عورت اگر باہر نکا تو خوب
اہتمام کے ساتھ پردہ میں نکلے اور پردہ کے لئے جو بڑی چا دریا برقد استعال کرے وہ بھی مزین اور کا مدار اور تیل ہوئے والا
مردول کی نظر کو کبھانے والا نہ ہو۔ اور جب زیور کی آ واز سنانا جائز نہیں تو نامحرموں کو خوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

حصر مدول کی نظر کو کبھانے والا نہ ہو۔ اور جب زیور کی آ واز سنانا جائز نہیں تو نامحرموں کو خوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

حصر مدول کی نظر کو کبھانے والا نہ ہو۔ اور جب زیور کی آ واز سنانا جائز نہیں تو نامحرموں کو خوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ ہرآ کھوزنا کارہے اورکوئی عورت عطرلگا کر (مردوں کی )مجلس کے قریب سے گزرے تو ایس ہے دیسی ہے یعنی زنا کارہے (رواہ ابوداؤد)

وَ تُوبُوْ اَ اِلَى اللهِ جَمِيعًا اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (اےمومنواتم سباللہ كے حضور ميں اوبہ كرتا كہ كامياب ہو جاؤ) اس ميں موئن مردول اورموئن عورتوں كو كلم ويا كہ سب اللہ كے حضور ميں توبہ كريں ۔ توبہ كرنے ميں كاميا بى ہے ۔ ہر طرح كے تمام گنا ہوں سے توبہ كريں اور نفس ونظر سے جو گناہ صادر ہو گئے ہوں ان سے خاص طور ہے توبہ كريں نفس ونظر كا ايبا گناہ ہے جس پر دومرول كو اطلاع نہيں ہوتى اور نظروں كو اور نفسوں كے ارادوں كو اللہ تعالى ہى جانتا كم يا وہ جانتا ہے جو جہ تلائے معصيت ہو كى مرد نے كى مرد يا عورت كو برى نظر دول كو اور نفسوں كے ارادوں كو اللہ تعالى ہى جانتا ہے يا وہ جانتا ہے جو جہ تلائے معصيت ہو كى مرد نے كى مرد يا عورت كو برى نظر دالى دوسر شے خض كو پيد چلنا ہے اپ نفسانيت والى نظر دالى دى تو اس كا اس شخص كو پيد نہيں چلتا جس پر نظر دالى ہے اور نہ كى دوسر شے خض كو پيد چلنا ہے اپ نفس ونظر كی خود ہى نگر انى كرتے رہيں اور ہرگناہ سے توبہ كريں۔

ہے بروگی کے حامیوں کی جاملانہ با تنیں اوران کی تر دبیر جب سے لوگوں میں صرف اسلام کا دعویٰ رہ گیا ہے اور اسلام پر چلنے کی ہمت نہیں کرتے اور بیچا ہے ہیں کہ دیندار بھی

ر ہیں اور آزاد بھی رہیں ایسے لوگ بے بردگی کے حامی ہیں بدلوگ جاہتے ہیں کر مسلمان عورتیں کا فرعورتوں کی طرح گلی کوچوں میں پھریں اور بازاروں میں گشت لگا ئیں ان آزاد منش جابلوں کی جہالت کا ساتھ دینے والے بعض مصری قلم کاربھی مل گئے پھر مصرے ان نام نہاد آزاد خیال لوگوں کا اتباع ہندویاک کے ناخداترس مضمون نگار بھی کرنے لگے۔ ان لوگوں کواورتو کچھندملا الا مناظهر منها مل گیااور الا ما ظهر کی فیرجوحفرت این مسعود نے کی ہے کہ اس سے او پر کی چاورمراد ہے چونکد بیان لوگوں کے جذبات نفسانیہ کے خلاف تھی اس لئے اس سے تو اعراض کیا اور حضرت ابن عباس سے جواس کی تفسیر میں وجداور کفین منقول ہےاسے لےاڑے کیاوجہ ہے حضرت ابن مسود کی تفسیر کوچھوڑ اجبکہ وہ پرانے صحابی ہیں سابقین اولین میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا ارشادے تسمسکوا بعهدا بن ام عبد کرام عبد کے بینے (این مسعود) کی طرف سے جود بی محم ملے اس کومضبوطی سے پکرلو۔ (مشکو قص ۸۷۸)

حفرت ابن عباس مفسرقرآن تصاور بزے عالم تصربول الله علي في ان كو اللهم علمه الكتاب كى دعائمى دی تھی اگران کی اس تفیر کولیا جائے جوانہوں نے الوجہ والکفان سے کی ہے تب بھی اس سے عورتوں کو بے بردہ موکر باہر نکلنے كاجواز ثابت نبين بوتا كيونكهاول وآيت شريفه مين إلاً مَا ظَهَرَ فرمايات الا مَا اطْهَرُنَ نبيس فرمايا (لعني فيبن فرماياكه عورتیں ظاہر کیا کریں بلکہ یوں فرمایا کہ جوظاہر ہوجائے ابسیجھ لیں جبعورت چیرہ کھول کر باہر نکلے گی تواظہار ہوگا یاظہور موگا؟ كياس كويوں كہيں كے كه بلااختيار ظاہر موكيا ہے؟ چربيجى واضح رہے كه آيت ميں نامحرم كے سامنے ظاہر مونے كا و كرنيس بي عورتوں كى يرده درى كے حامى يہاں نامحرموں كو كھيد كرخود سے لے آئے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنماكے كالم ميں نامحرموں كے سائمنے ورت كے چر ہ اور كفين كے ظاہر ہونے اور ظاہر كرنے كاكوئى ذكر نہيں ہے ال كى بات كاسيدها ساده مطلب بيب كورت كوعام حالات مين جبكدوه كهر مين كام كاج مين كلى بوكى بوسارے كيڑے يہنے رہنا چاہے اگر چیرہ اور ہاتھ کھلار ہے اور گھر کی عور تیں اور ہاپ سٹیے اور دوسر مے محرموں کی نظر پڑ جائے بیرجائز ہے۔

لوگوں میں یوں ہی بے دینی ہے اور عفت وعصمت سے دشمنی ہے اوپر سے انہیں بیمفت کے مفتی بھی مل گئے جنہوں نے کہدیا کہ چرہ کا پردہ نہیں ہا گرہے تو درجہ استجاب میں ہے ان جال مفتوں نے نہ آیات اور احادیث کودیکھا کہ اور نہ بیسوجا كه عورت بيردگى كوسرف چېره تك محدود خدر كھے گى عورت كامزاج تو بننے محفنے اور د كھانے كاسپاب د كيولوب برده بأبر تكلئے والى عورتوں كاكيا حال ہے كيا صرف چېره بى كھلار ہتا ہے؟ ان لوگوں نے حضرت ابن عباس كول كود مكوليا اوراس كامطلب غلط لے لیا پھراپی ذاتی رائے کو عورتوں میں پھیلایا اور ان من العلم جھلا کامصداق بن گے۔

#### سورۂ احزاب میں عورتوں کو بردہ کرنے کا حکم

اول سوره احزاب كي آيت وَإِذَا سَالُتُ مُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ (اورجب تم ال سيكى

برسے کی چیز کا سوال کروقوان سے پردہ کے پیچے سے ماتھ ) پڑھے اور غور بیجے کہ اگر چرہ پردہ میں نہیں ہے قو پردہ کے پیچے سے ماتھ کی پیر کا سے ماتکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں بھی عورتیں عام طور سے گھروں میں نگی تو نہیں رہتی ہیں عورة با تھ اور چرہ کھلا رہتا ہے اگر چرہ کا پردہ نہیں تو تا محرم مردوں کوکوئی چیز لینے کے لئے پردہ کے باہر سے طلب کرنے کا تھم کیوں فر بایا؟ تو معلوم ہوا کہ چہرہ ہی اصل پردہ کی چیز ہے پھراس میں صغرام بھی ہے جو وجو بردلالت کرتا ہے اس سے ان جا بلوں کی بات کی تردید ہوئی جو یوں کہتے ہیں کہ چرہ کا ڈھائیٹا علی وافضل ہے واجب نہیں ہے اب سورہ احزاب کی ایک اور آیت سفتے ارشادر بائی ہوئی جو یوں کہتے ہیں کہ چرہ کا ڈھائیٹا النبیٹ فی لُو لُون و اُس کی نواز کی ہو یوں سے کہ دیجے کہ اپنے اوپراپٹی چا دروں کے حصوں کو نیچا کرلیا کریں کا آپ آئی ہو اور کے سال میں اللہ تعالی عضمانے فرمایا احسر نسب او احدہ لیعلم انہن حوائد (معالم التربیل ہیں جو موسین دو و سہن ووجو ہن بالحلابیب الاحینا واحدہ لیعلم انہن حوائد (معالم التربیل ہیں جو موسین کی کورتوں کو تھوں کے وارد کروں کو اور چروں کو بڑی پڑی چوڑی چگی چا دروں سے ڈھا کے رہا کریں صرف ایک آئی کھی اوردوں سے ڈھا کے رہا کریں صرف ایک آئی کھی درجاتا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ یہ بائدیاں نہیں ہیں۔

یادر ہے کہ یہ وہی این عباس ہیں جن کی طرف اِلّا مَا ظَهُو َ مِنْهَا کَیْشِیرالویدوالکفان منسوب ہے معلوم ہوا کہ
انہوں نے جو یے فرمایا ہے کہ اِلّا مَا ظَهُو مِنْهَا ہے وجہ و کفین مراد ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلا چر ولیک
نامحرموں کے سامنے آ جایا کریں یا چرہ کھول کر با ہر نظا کریں جب انہوں نے اس دوسری آیت کی تغییر میں بی فرمادیا کہ
بری چا دروں سے اپ سراور چرہ کو ڈھا تھے رہیں اورد کھنے کی ضرورت سے صرف ایک آ کی کھل رہے تو معلوم ہوا کہ الا
میا طہو کی تغییر میں جو انہوں نے وجد اور کفین فر مایا ہے اس سے ان کے زو کیگھ ون میں رہتے ہوئے چرہ واور ہاتھ
میا ظہر کی تغییر میں جو انہوں نے وجد اور کفین فر مایا ہے اس سے ان کے زو کیگھ ون میں رہتے ہوئے چرہ واور ہاتھ
کھلے رہنے کی اجازت مراد ہے۔ شیطان برے برے وہوسے ڈالٹ ہے اور گر ابنی کے راست دکھا تا ہے اس نے پر دہ کے
خالفین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ پردہ کا تھم رسول اللہ عقیقہ کی از واج مطہرات کے لئے اور انہیں کے لئے تو انہیں کے لئے تو مساء المو منین
خوالی کی اس جا ہلانہ بات کی تر دیرسورہ احز اب کے لفظ سے واضح طور پر جو رہوجا تا ہے جب از واج مطہرات کو پردہ کرنے کی موجود ہے چرا کیکہ موثی ہوں کو بالم ان ان کی موجود میں بین ان فرمایا ہے جن پر کی موجود ہے چرا کے میارے میں واز واجد امھاتھ ہم (اور آ ہی بیویاں ایمان والوں کی ہائیں ہیں) فرمایا ہے جن پر کی موثی ہیں کی ان کو بھر میں ان ان کی تجھ میں یہ بات آ سی موثی کی بری نظر پڑنے کا احمال ہی نہ تھا تو ان کو رہوں کو تھ کی زبانہ کی جا ہلیت اولی کی طرح ہے پردہ افران نبوت کی چند خواتھ اس کی کروڑ ہا کورتوں کو تدیم زبانہ کی جا ہلیت اولی کی طرح ہے پردہ موجود ہے کہ خاندان نبوت کی چند خواتھ کی کروڑ ہا کورتوں کو تدیم زبانہ کی جا ہلیت اولی کی طرح ہے پردہ موجود ہے کہ کو ان جان کی جو نہ کو ان جان کی کو جو کی کو ان کی کو کر ان جو کی کروڑ ہا کورتوں کو تدیم زبانہ کی جا ہلیت اولی کی طرح ہے پردہ و

#### احادیث میں پردہ کا حکم

اب احادیث شریفه کا مطالعہ یجئے ان ہی اوراق میں گذر چکا ہے کہ جب غزوہ نی المصطلق کے موقعہ پر حضرت عفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہا کے موقعہ پر حضرت عفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہا کے موقعہ کی حضرت عائشہ کی معلی اللہ تعالی عنہا کے اس کے انسا المسلم و اسا المسلم و اجمعون پڑھنے کی آ واز تی تو حضرت عائشہ کی آ کھ کھل گئی اورانہوں نے فورا اپناچہرہ و معانب لیاوہ فرماتی ہیں کہ مفوان نے مجھے پر دہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'اس سے مجھ لیا جائے کہ پر دہ کا جو تھم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'اس سے مجھ لیا جائے کہ پر دہ کا جو تھم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'اس سے مجھ لیا جائے کہ پر دہ کا جو تھم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'اس سے مجھ لیا جائے کہ پر دہ کا جو تھم نازل ہوا تھا وہ چرہ سے بھی متعلق تھا ورند انہیں چہرہ ڈھا پینے کی اور سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے مجھے نزول جائے ہے سے پہلے دیکھا تھا۔

نیز چندصفات پہلے بیدا قد بحوالہ سے جاری گذر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ المیہ محتر مدام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے وہیں ایک ہجوا بھی تھااس نے حضرت ام سلمہ کے بھائی سے کہا گراللہ تعالی نے طائف کو فتح کر دیا تو ہیں تہمیں غیلان کی بیٹی بتادوں گا جوالہ اللہ علی ہے اس پر سول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بیلوگ ہرگر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وں کہا کہ ٹیا رسول اللہ آپ کے پاس (اندرونی خانہ) ایسے بر بے لوگ آتے جاتے ہیں۔ (وہاں امہات المونین بھی ہوتی ہیں) اگر آپ امہات المونین کو پر دہ کرنے کا تھم دید ہے تو اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالی نے پر دہ والی آیت نازل فرمائی (صحیح بخاری ص ۲۰۷) اس سے پہلے بھی کیڑے ماف خا ہر ہے کہ پر دہ کی آب میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا بینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے ساف خا ہر ہے کہ پر دہ کی آب میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا بینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے کے ساف خا ہر ہے کہ پر دہ کی آب میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا بینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے کے سینے ہوئے ہی ٹیٹھی رہتی تھیں۔

حضرت انس رضی الله تعالی عندی ایک روایت اور سنے وہ فراتے ہیں کہ جب رسول الله علی فی خضرت ندنب بنت بخش کے ساتھ شب گذار کرمنے کو لیمر کیا تو خوب بڑی وعوت کی لوگ آئے رہے کھائے رہے اور جائے رہے کھانے سے فارغ ہوکر سب لوگ چلے گئے لیکن تین اصحاب رہ گئے وہ با تیل کرتے رہے آپ کے مزائ میں حیاء بہت تھی آپ نے ان سے نہیں فرمایا کرتم چلے جاؤ بلکہ خود حضرت عاکشہ رضی الله عنہا کے جمرہ کی طرف چلے گئے۔ جب میں نے آپ کو خبروی کہ وہ لوگ چلے گئے تو آپ والی ترف بلا تو آپ نے میں آپ کے ساتھ (حسب عادت) داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنی تشریف لے آئے میں آپ کے ساتھ (حسب عادت) داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پر دہ ڈال دیا اور آیت تجاب یعنی آیت کر یم یا آئیک الله نیک اکو آپ نیک آئیک الله بیک آئیک الله نیک الله بیک آئیک الله بیک آئیک الله بیک آئیک الله بیک تازل فرمادی (صحیح بخاری صے محالاے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ پرانے خادم تھے دس برس تک انہوں نے آپ کی خدمت کی جب پردہ کا تھم نازل ہواتو آپ نے پہلے جوحضرت انس کوا ندر آنے نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جوحضرت انس کھروں میں اندر آتے

جاتے تھے کیااز واج مطہرات گیڑے ٹہیں پہنی تھیں کیا چرہ کے سواکی اور جگہ بھی ان کی نظر پڑتی تھی؟اگر چرہ پردہ میں نہیں تو ان کواندر جانے سے کیوں روکا گیا۔ازواج مطہرات سے فرمادیتے کہ اس کوآنے جانے دوصرف چرہ کھار کھا کرولیکن وہاں مستقل داخل ہونے پر پابندی لگادی گئے۔اس سے مجھ لیا جائے کہ پردہ کا جو تھم نازل ہوااس میں اصل چرہ ہی کا چھپانا ہورنہ جسم کے دوسرے تھے۔ جسم کے دوسرے تھے پہلے بھی نامحرموں کے سامنے طاہر نہیں کے جاتے تھے۔

سنن ابوداؤد کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت ام خلادگا صاجز ادہ ایک جہاد کے موقعہ پرشہید ہوگیا تھا وہ چرہ پر نقاب و اللہ ہوئے سے کا حال معلوم کرنے کے لئے آئی ہواور نقاب و اللہ ہوئے ہو؟ حضرت ام خلار نے جواب دیا اگر بیٹے کے ہارے میں مصیبت ذرہ ہو گئی ہوں تو اپنی شرم وحیاء کھو کر ہرگز مصیبت ذرہ بنوں گی (یعنی حیاء کا چا جانا ایس مصیبت زدہ کر دینے والی چڑ ہے بیلے گئی ہوں تو اپنی شرم وحیاء کھو کر ہرگز مصیبت ذرہ بنوں گی (یعنی حیاء کا چا جانا ایس مصیبت زدہ کر دینے والی چڑ ہے جیسے ہیں ختم ہوجانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی ہے نے جواب دیا کہ تہارے بیٹے کے لئے دوشہیدوں کا ثو اب ہیں ہوئی ہو جانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی ہے نے جواب دیا کہ تہارے بیٹے کے لئے دوشہیدوں کا ثو اب ہانہوں نے وض کیایار سول اللہ کیوں؟ ارشاد فر مایا اس لئے کہ اسے اہل کتاب نقل کیا ہے (سنن ابوداؤ دی تامی ہوست ہوتا ہو گئی ہو یا ختی کہ بردہ ہر حال میں لازم ہے درخ ہویا نوٹ کا تو ہو کہ کہ بردہ ہر حال میں لازم ہے درخ ہویا نوٹ کا گوئی قانون لاگوئی ہیں جنازہ گھر سے کوئی موت ہوجائے گی تو اس بات کو جائے ہوئے کہ نوٹ کی خورتیں دروازہ کے خوال نہیں کرتیں خوب یا درکھؤ غصہ ہویا رضا مندی خوثی ہویا مصیبت کے دو حد کرتا جن سے جورتیں دروازہ کے خوال نہیں کرتیں خوب یا درکھؤ غصہ ہویا رضا مندی خوثی ہویا مصیبت کرحال میں احکام شریعت کی یا ہندی کرنالازم ہے۔

رسول الله علی الم المه المعرمة (مشکوة المه المعرمة (مشکوة المعرمة (مشکوة المعرمة (مشکوة المعرمة (مشکوة المعان ۲۳۵) یعنی احرام والی عورت نقاب ند الحاس سے صاف ظاہر ہے کہ زمانہ نبوت میں عورتیں چروں پر نقاب المصابح تحص بادر ہے کہ تحم میہ کے کورت حالت احرام میں چرو پر کیڑانہ الله المبنی ہے کہ نامحرموں کے مانے چرو کھو لے رہے یہ جو تو تو تو میں مشہور ہے کہ حالت احرام میں پردہ نہیں بیفلط ہے اس غلط نبی کو حضرت عاکشہ ضی سانے چرو کھو لے رہے یہ جو تو تو تو تو ما یک کہ مالت احرام میں حضورا قدس علی الله عنما کی در نے الله عنها کی ایک حدیث سے دور کر لیں انہوں نے فر مایا کہ ہم حالت احرام میں حضورا قدس علی کے ساتھ تھے گذر نے والے اپنی سوار یوں پر ہمارے پاس سے گذر رہے ہے دور کو لیے تھے۔ (مشکو قالمصابح سے سرے آگے بڑھا کر چرو کے سامنے لاکا لیت تھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چرو کھول لیتے تھے۔ (مشکو قالمصابح سے ۲۳۷)

مئلہ بیہ ہے کہ احرام والی عورت اپنے چیرہ کو کپڑ اندلگائے بیرمطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چیرہ کھولے رہے اس فرق کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے واضح فرمادیا جیسا کہ ابوداؤ دشریف کی روایت میں نہ کورہے۔ بے پردگی کے حامی اپنی دلیل میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اوروہ میہ ہے کہ رسول اللہ علیالیة سے حضرت اساء بنت ابو بکر سے فرمایا کہ اساء جب مورت کوچش آجائے بینی بالغ ہوجائے تو اس کے لئے یہ تھی نہیں ہے کہ چبرہ اور تصلیوں کے علاوہ کچینظر آجائے اول قریر حدیث ہی منقطع الا سناد ہے حضرت امام ابوداؤد نے اس کی روایت کی ہے کیکن ساتھ ہی ہی فرمایا ہے حالد بن دریک لم یسمع من عائشة رضی اللہ عنها پھراس میں بھی نامخرموں کود کیمنے دکھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پردہ کے خالفوں کو یہ منظور ہے کہ ان کی مال بہنوں بہویٹیاں بے پردہ ہو کر با برنگلیں 'خود تو بے شرم ہیں ہی اپنی خوا تین کو بھی شرم کے عدود سے پارگرنا چاہتے ہیں۔ پردہ شکنی کی دلیل کے لئے پھی بھی نہلا تو حضرت ابن عباس سے تول کو جت بنالیا اور اسے قر آن کریم کے ذمہ لگا دیا حالا نکہ قر ان مجید میں وجہ اور کھین کا کہیں ذکر نہیں ہاں لوگوں کی وہی مثال ہے کہ بچو ہے کو بلدی کی آیک گرملی گئی تو جلدی سے پنساری بن بیشا۔

نماز کے مسئلہ سے دھوکہ کھانے والوں کی گمراہی

بعض لوگوں نے نماز کے مسئلہ سے دھوکہ کھایا ہے خود سے دھوکہ کھانے کابہانہ بنایا ہے بدلوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بیان میں یوں لکھاہے کے عورت کا چبرہ اور تھیلی ستر میں داخل نہیں ہے اس سے بھلانا محرموں کے سامنے چبرہ کھولنا کیسے ثابت ہوا؟ نماز میں جسم ڈھکنے کا مسلداور ہے اور فامحرموں کے سامنے چرہ کھولنا بیدوسری بات ہے دیکھنے صاحب ورمخنار شروط الصلوة کے بیان مين حروليعن آزاد ورت كى نماز مين برده يوشى كاعكم بتاتي موئ لكصة بين وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الاصح خيلا الوجه والكفين والقدمين على المعتمد (اورآ زادعورت ك ليَّاس كاسارابدن وُها بين كى جكم بحثي کہ مجے قول کے مطابق اس کے لکے ہوئے بال بھی سوائے چبرے ہتھلیوں اور قدموں کے علاوہ معتبر قول کے مطابق) اس میں یہ بتایا کرنماز میں آزاد مورت کے لئے چ<sub>ب</sub>رہ اور ہتھیلیاں اور دونوں قدم کےعلاوہ سارے بدن کا ڈھانگنالازم ہے یہاں تک کہ جو بالسرے الكے و ي بول ان كا و حاكنا بھى ضرورى باس كے بعد لكھتے ہيں۔وتمنع المرء قالشابة من كشف الوجه بين رجال لالا نه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وان امن الشهوة لانه اغلظ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ولا يجوز النظر اليه بشهوة كوجه الامرد فانه يحرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة اما بدونها فيساح ولو جميلا كما اعتمده الكمال ـ (اوروجوان ورت ك ليمردول كسامن جره نكاكرنامنوع ب اس لینہیں کہوہ ڈھانینافرض ہے بلکہ فتنہ کے خوف سے جیسا کہ اس کا چھونامنوع ہے اگر چیشہوت کا خوف نہ بھی ہواس کئے كريشهوت من زياده شديد باس لئ اس كرماته ورمت مصابرت ثابت بوجاتى باوراس كى طرف شهوت كى نظرت و کھنا جائز نہیں ہے جیا کہ امرو کا چرہ البذاعورت کے چرہ کودیکھنا حرام ہے اور امرد کے چرہ کودیکھنااس وقت حرام ہے جب شہوت کا خطرہ ہے اگر شہوت کے بغیر مباح ہے اگر چہ خوبصورت ہوجیا کہ کمال نے اسے معتمد جانا ہے ) فقہاء پر اللہ تعالی کی رحتیں ہوں جن کواللہ تعالی نے متنب فرمادیا کہ ایسے لوگ بھی ہوسکتے ہیں جونماز کے مسئلے سے نامحرموں کے سامنے چہرہ کھو لئے پر استدلال كريكتے ہيں اس لئے انہوں نے كتاب الصلوة ہى ميں نماز ميں سترعورت كاتھم بتا كرفورااى جگديہ بھى بتا ديا كد جوان عورت كومردول كرسامنے چره كھولنے سے منع كيا جائے كاكيونكداس مين فتن كا در ب اور جوان عورت كے چره كى طرف اور ب ریش اوے کے چیرے کی طرف شہوت سے دیکھنا جائز نہیں ہے جبکہ اس میں شک ہوکہ شہوت یعن نفس کی کشش ہوگی جب اس میں

شک ہو کدد کیسے میں شہوت ہوگی مانہیں اس صورت میں نہ صرف بید کہ عورت کے چیرہ پر نظر ڈالنا حرام ہے بلکہ بےریش لڑ کے کوذ مکھنا بھی حرام ہے۔ پھر جب شہوت کا یقین ہویا غالب گمان ہوتو نظر ڈالنا کیونکر حرام نہیں ہوگا؟

اب مجھ لیا جائے کہ اس زمانہ میں جو عورت چیزہ کھول کر باہر نکلے گی اس پرنظریں ڈالنے والے مردعمو ماشہوت والے ہیں۔ ہیں یا بلاشہوت والے ہیں۔

صاحب جلالین کی عبارت پڑھے وہ لکھتے ہیں و کا یُسُدِین زِیْنتھن الا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَهو الوجه والکھان فی جوز نظرہ لا جنبی ان لے یعضف فتن فی احد الوجھین والثانی یعرم لانه مطنة الفتنة ورجع حسماللباب لین مَا ظَهَرَ مِنهَا سے (حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق) چرہ اور بتصلیاں مراد ہیں البذااگرفتنہ کا خوف بوقو اجنبی کود یکھنا جا ترجہ یہ (شافعیہ کے نزدیک) ایک رائے ہاور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ چرہ کود یکھنے میں فتنہ کا احتال ہا لئے اجنبی کونا محرم عورت کا چرہ ودیکھنا حمال ہے اس رائے کور جی گئی ہے تاکہ فتنہ کا دروازہ بالکل میں فتنہ کا احتال ہے اس لئے اجنبی کونا محرم عورت کا چرہ ودیکھی جرہ کا پردہ کرنالا ڈم ہے)

تعمیل :اسلام میں حیاادر شرم کی بہت اہمیت ہے رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ حیاادر ایمان دونوں ساتھ ماتھ ہیں جب ایک اٹھایا جاتا ہے قد دوسر ابھی اٹھالیا جاتا ہے (مشکوۃ المصابیح ص۱۳۳)

حیا کے تقاضوں میں جہال نامحرموں سے پردہ کرنا ہوہاں مردوں کے آپس کے اور فورتوں کے آپس کے پردہ کے بعدہ کے بعدہ ک بھی احکام ہیں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کدرسول اللہ علی کی ارشاد ہے کوئی مردکی شرم کی جگہ کوند دیکھے اور نہ کوئی عورت کی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے اور نہ دوم د ( کیڑے اتار کے ) ایک کیڑے میں لیٹیں \_ اور نہ دوعورتیں ( کیڑے اتار کے ) ایک کیڑے میں لیٹیں ( رواہ مسلم )

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح مورت کا مرد سے پردہ ہے ای طرح مورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے لیکن پردوں میں تفصیل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی بھی مرد کو کسی در کے طرف دیجھنا حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں زیادہ دوئ ہوجانے پر پردہ کی جگہ ایک دوسر سے کو بلا تکلف دکھا دیے ہیں بیسراسر حرام ہے اس طرح عورت کو عورت کے سامنے ناف سے لیکر گھٹنوں کے ختم تک کھولنا حرام ہے۔

مسکلہ: جتنی جگہ میں نظر کا پر دہ ہے اتن جگہ کو چھونا بھی درست نہیں ہے چاہے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کسی بھی مرد کو بیہ جا کز نہیں کسی مرد کے ناف سے لے کر گھٹٹوں تک کہ حصہ کو ہاتھ لگائے۔ای طرح کوئی عورت کسی عورت کے ناف کے بینچ کے حصہ کو گھٹٹوں کے ختم تک ہاتھ نہیں لگاستی اسی وجہ سے حدیث بالا میں دو مردوں کو ایک کپڑے میں لیٹنے کی ممانعت فرمائی ہے اور یہی ممانعت عورتوں کے لئے بھی ہے بینی دوعور تیں ایک کپڑے میں نہیشں۔ بیر جو پچھ بیان ہوا ضرورت اور مجبوری کے مواقع اس سے مشتی ہیں مجبوری صرف دوجگہ پیش آتی ہے۔اول تو بچہ پیدا کرانے کے وقت اس میں بھی دائی جنائی نرس لیڈی ڈاکٹر صرف بقدر ضرورت پردہ کی جگہ پرنظر ڈال سکتی ہے اور کسی کو و کیھنے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسری مجودی علاج کے مواقع میں پیش آئی ہے اس میں بھی الضرورة تقدر بقدر الضرورة کالحاظ کرنالازم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجودا جتنے بدن کا دیکھنا ضروری ہو۔ معالج بس ای قدرد کھ سکتا ہے۔ مثلا اگر ران میں زخم ہوتو علیم یا ڈاکٹر صرف اتن جگہ دیکھ سکتا ہے جس کا دیکھنا ضروری ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ پرانا کپڑا پہن کرزخم کا و پرکا حصہ کا ف دیا جائے پھراسے صرف معالج دیکھ لے جسے مثلا آپریش کرنا ہے یا کو لیے میں کسی مجبوری سے آجکشن لگانا ہے قو صرف انجکشن لگانے کے لئے ذرائی جگہ کھولی جائے جسکا طریقہ اوپر خدکور ہے اور جس جگہ کو علاج کی مجبوری سے ڈاکٹر یا حکیم کو دیکھنا جائز ہے دوسر ہے لوگوں کو دیکھنا جائز نہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دیکھنا بلاضرورت ہے۔ اگر سکتی حکیم کو ایسی عورت کے بیض دکھانی ہو جو حکیم کی محرم نہ ہوتو نبض کی جگہ پرانگلی دکھ سکتا ہے اس سے ذیادہ مریضہ کے جسم کو باتھ نہ لگائے۔ ان باتوں کو خوب سمجھ لیا جائے۔

تذریمل: اگرکوئی نامحرم عورت اپنے رشتہ داریا غیررشتہ دارہ پردہ نہ کرے قامحرم مردول کواس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوجا تا پردہ تھم شرع ہے خودعورت کی اجازت ہے یا اس کے شوہر کی اجازت سے یا کسی بھی شخص کے کہنے یا اجازت دینے سے محرموں کو اس پرنظر ڈالنا حلال نہیں ہوجا تا۔ اس طرح کما نازمت کے کام انجام دینے کی وجہ سے بے پردہ ہو کر نامحرموں کے سامنے آ جانا گناہ ہے کوگ مسلم خواتین کو بع حیاء تصرانی لیڈیوں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک مسلمان عورت کسی کافرعورت کی نقل کیوں اتا رہے؟ ہمارادین کامل ہے جمیں اپنے دیٹی امور میں یا دنیادی مسائل میں کافروں کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

یادرہے کہ جیسے نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس طرح بے ریش لڑکوں پر یا باریش نوجوانوں پر یا ڈاڑھی منڈے نوبصورت مردوں پر شہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ شہوت کی نظر دہ ہے جس جی نفس اور نظر کو مزا آئے اور آ جکالڑکوں اور مردوں کی کسی ہوئی پتلون نے۔ جو نظا ہونے کے برابر ہے۔ بدنظری کے مواقع بہت زیادہ فراہم کردیئے ہیں۔ ہرموس بدنظری سے بچے بدنظری گناہ بھی ہاوراس سے دل کا ناس ہوجا تا ہے نماز اور ذکر تلاوت جی دل انہیں لگا۔ اور اس کے برخلاف ناجائز نظر پڑجانے پرنظر چھیر لینے سے ایسی عبادت کے نصیب ہونے کا وعدہ ہے جس کی حلاوت یعنی مٹھاس محسوس ہوگی۔ (رواہ احمد کمافی المشکل قص کا)

حضرت حسن ہے (مرسلا) مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی (مفکل ق المصابح ص ۱۵ از پیمٹی فی شعب الایمان)

نه صدیث بہت ی جزئیات پر حاوی ہے جس پر بطور قاعدہ کلیہ برنظر حرام کوسب لعنت بتایا ہے بلکداس پر بھی لعنت جمیجی

### وَٱنْكِمُواالْآيَافِي مِنْكُمْ وَالصَّلِعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اورتم میں سے جو بے نکاح ہو اور تمہارے غلام اور بائد ہوں میں سے جو نیک ہو ان کا نکاح کر دیا کرؤ اگر وہ تگدست ہول تو

#### اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللهُ وَالسُّمُ عَلِيْمُ وَ

الله أجيس افي الي فضل في فرماد عكا اورالله وسعت والا ب مان والاب

#### نكاح كى ضرورت اورعفت وعصمت محفوظ ركھنے كى اہميت

قسفه مدین : ان آیات ش ان لوگول کا نکاح کردین کا تھم فرمایا ہے جو با نکاح ند ہوں جس کی دونوں صور تیں ہیں ایک یہ یہ کداب تک نکاح ہوا ہی نہ ہو دوسری یہ کہ نکاح ہو کرچھوٹ چھڑا و ہو گیا ہویا میاں ہوی میں ہے کسی کی وفات ہو گئی ہو آیت شریفہ میں جولفظ ایا می وار د ہوا ہے یہ ایتم کی جمع ہے عربی میں ایتم اس مردکو کہتے ہیں جس کا جوڑا نہ ہو چونکہ نکاح ہو جانے سے مرداور عورت کے نفسانی ابھار کا انتظام ہوجاتا ہے اور نکاح پاکدامن رہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرا دینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نکاح ہوجانے سے نئس ونظر پاک رہتے ہیں گناہ کی طرف دھیان چلابھی جائے تواپنے پاس نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اہلہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نے نکاح کرلیا تواس نے آ دھے دین کوکامل کرلیا لہٰذاوہ مباقی آ دھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے (مشکوۃ المصابیح ص ۲۱۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اے جوانو اتم میں سے جو نکاح کرنے کا مقدور ہووہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظروں کو نیجی رکھنے اور شرم گاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جسے نکاح کرنے کا مقدور نہ ہووہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت دب جائے گی (رواہ البخاری ص ۸ کے ج۲)

متقل طور پرقوت مرداندزائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نسل بردھانا مقصود ہے اور مسلمان کی جواولا دہوتی ہے وہ م ہے وہ عموماً مسلمان ہی ہوتی ہے اور اس طرح سے رسول اللہ علیہ کی امت بردھتی ہے آپ نے ارشاد فر مایا ہے۔ کہ اسی عورت سے ذکاح کر وجس سے دل گے اور جس سے اولا دزیادہ ہو کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۱۳۸۰ تا)

اگرمردانہ توت زائل ندی جائے پھر بھی نگاح کامقد در ہوجائے تواس میں اولادے محرومی نہ ہوگی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایل لیسس منا من خصلی ولا اختصلی ان خصاء امتی الصیام (مشکوۃ المصابح ص ۲۹ ازشرح الند) یعنی وہ خض ہم میں سے نہیں جو کسی وضی کرے یا خود خصی ہے بیٹ میری امت کا خصی ہونا ہے کدروزے رکھے جائیں۔

عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ علیہ فی فی اللہ علیہ مالسلام نے اختیاد فرمایا تھا(ا) شرم کرنا(۲) عطرلگانا(۳) مسواک کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) نظر کو تھواول حدیث من ابوا النکاح فی کتابہ) فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو شہوت کا غلیہ ہو اورا ہے غالب گمان ہوکہ حدود شریعت پرقائم نہرہ سکے گانس ونظر کو محفوظ نہ رکھ سکے گا اوراس کے پاس نکاح کرنے کے وسائل بھی موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کے وسائل نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے پرواضی نہیں تو گناہ میں جتلا ہونا پھر بھی حلال نہیں شہوت دبانے کے لئے رسول اللہ علیہ نے دوزے رکھنے کانسخہ بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ پھر جب اللہ تعالی تو فیق وے وسائل کرلیں۔

چونکہ عام طور سے اپنے نکاح کی کوشش خوذہیں کی جاتی اور خاص کرعور تیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شرماتی ہیں اور بیشرم ان کے لئے بہترین ہے جوایمان کے نقاضوں کی وجہ سے ہے اس لئے اولیا عوار کوں اور لڑکیوں کا نکاح کرنے کے لئے شفکرر منالازم ہے اس طرح بڑے عرکے بے شادی شدہ مردوں اورعور توں کے نکاح کے لئے فکر مندر ہنا چاہئے۔ آیت شریفہ جو و آئی کے سو الایک امنی فرمایا ہے اس میں بہی بتایا ہے آجکل اوگوں نے نکاح کوایک مصیبت بنار کھا ہے دیندار جوڑ آئیس ڈھونڈتے اور دنیا داری اور دیا کاری کے دھند نے پیچے لگار کھے ہیں جن کی وجہ ہے بوی برٹی عمروں کے مرداور عورت بے نکاح کے بیٹھے دہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں بیشرم ہو کر خود سے اپنا جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر قانونی نکاح کرلیتی ہیں اب مال باپ چو نکتے ہیں کہ ہائے ہائے بیکیا ہوا۔ اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں کی بے دھیانی اور بے دائی کی وجہ سے برے برے نتائے مائے آرہے ہیں۔ منہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں کی بے دھیانی اور بے دائی کی وجہ سے برے برے نتائے میں منہ آرہے ہیں۔ حضرت ابو ہم رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ عظیات نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کر دوا گرتم اس پڑل نہ کرو گے کوئی ایسا شخص نکاح کر دوا گرتم اس پڑل نہ کرو گے تو نہیں بڑا فقنہ ہوگا اور (لمبا) چوڑ افساد ہوگا (رواہ الترفدی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے (۱)اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر تبدی وجہ سے (۳)اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرکے کامیاب ہوجا اللہ تختے سمجھدے (رواہ ابخاری)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا ہے کہ مردیا عورت دونوں کے لئے دینداراور حسن اخلاق سے متصف جوڑ اتلاش کیا جائے۔ آجکل دینداری کی بجائے دوسری چیزں کود یکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے خرچوں کے انظام میں دیر گئے کی دجہ سے لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ریا کاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہیں توسیدصا حب لیکن اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عار سجھتے ہیں اگر کوئی توجہ دلا تا ہے تو کہتے ہیں بیآج کل کا دور ہی ایسا ہے لیکن پنہیں سوچتے کہ اس دور کو لانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہدر ہے ہیں کہ بڑے برے بڑے انکن پنہیں سوچتے کہ اس دور کو لانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہدر ہے ہیں کہ بڑے برے اخراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح کیسے کریں اور کس سے کریں؟ مسلمانو! ایسی با تیں چھوڑ و سادگی میں آجاؤ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اس میں خرچہ کم ہو۔ (مشکو قالمصابی ص ۲۲۸)

غیر شادی شده آ زادمردول اور تورتول کے نکاح کا کا کا کا کردیے کے بعد فرمایا و الصّالِحِینَ مِنُ عِبَادِ کُمُ وَاِمَآئِکُمُ لِی این این الله ول اور باندیول کا نکاح کردیا کروجوصالح ہول بعض مفسرین نے فرمایا کہ صالحین سے وہ غلام اور باندیال مراوی بیں جن میں نکاح کی صلاحیت ہوا ور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے صالح کے معروف معنی یعنی نیک ہونا مراد ہے جو معنی بھی مراولیا جائے غلام اور باندی کے آ قاکے لئے مستحب ہے کہ ان میں صلاح اور صلاحیت دیکھے تو نکاح کر وے قال فی دوح المعانی و الا مو هنا قبل للوجوب و الیه ذهب اهل المظاهر 'وقبل للندب و الیه ذهب الله المطاهر 'وقبل للندب و الیه ذهب الله المجامی و الدہ خیب اور کہا گیا میں ہے بعض نے کہا ہے یہاں امروجوب کے لئے ہواورا الی ظاہرا سی طرف کے ہیں اور کہا گیا ہے کہ استحباب کے لئے اور جمہور کا رجمان اسی طرف ہے ، غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے سے کہ استحباب کے لئے اور جمہور کا درجمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے سے کہ استحباب کے لئے اور جمہور کا درجمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے استحباب کے لئے اور جمہور کا درجمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے کہ استحباب کے لئے اور جمہور کا درجمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اور اللہ کیا موں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اور بیاندیوں کیا موں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اور بیاندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اور بیاندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ کو بیاندیوں کو نکاحوں اور ان سے بیوا شدہ کو بیاندیوں کے نکاموں اور باندیوں کے نکاموں اور بیاندیوں کے نکاموں کو بیاندیوں کے نکاموں کو بیاندیوں کے نکاموں کیا کہ کیاندیوں کے نکاموں کیا کہ کو بیاندیوں کے نکاموں کو بیاندیوں کے نکاموں کیا کیا کہ کیاندیوں کیا کے نکاموں کیا کیاندیوں کیا کیا کو بیاندیوں کیا کہ کیاندیوں کیا کو بیاندیوں کے نکاموں کیا کو بیاندیوں کیا کہ کیاندیوں کیا کہ کیاندیوں کیا کیاندیوں کیا کیاندیوں کیاندیوں کیا کیاندیوں ک

مائل كتب فقد مين ذكور بين - آزادمرداورعورت اورمملوك مرداورعورت كا نكاح كاظم دينے كے بعد فر مايا إِنْ يَسْحُونُ وُلُوا فُقَرَ آءَ يُغُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ (الربياوگ مفلس بول كتوالله أنبيل لين فضل سے غى فر مادےگا) وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (اورالله وسعت والا بے جانے والا ہے)

اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نکاح کرنے کی مالی مدفر مائے گا۔اوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تنگدی کی وجہ سے نکاح کرنے سے باز ندر ہیں اگر کوئی مناسب عورت مل جائے تو نکاح کرلیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی مد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے دے کہ لیا ہے۔

- (۱) وہ مکا تب جوادائیگی کی نیت رکھتا ہے (عنقریب ہی مکا تب کامعنی معلوم ہوجائے گا انشاء اللہ تعالی)
  - (٢) وه نكاح كرفي والاجويا كدامن رہنے كى نيت سے نكاح كرے۔
  - (س) وه مجامد جوالله كى راه من جهاد كرے (رواه النسائى كتاب الكاح)

پھرفر مایا وَلَیسَتَعُفِفِ الَّذِیُنَ لَا یَجِدُوُنَ نِگامًا حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ کہ جولوگ نکاح پرقدرت نہ رکھتے ہوں ان کے پاس مال واسباب نہیں گھر درنہیں تو وہ اس کوعذر بنا کراپئی عفت اور عصمت کو داغدار نہ کرلیں ۔ نظر اور شرم گاہ کی جفاظت کا اجتمام کریں 'یوں نہ بچھ لیس کہ جب میں نکاح نہیں کرسکتا تو نفس کے ابھار وخواہشات کو زنا کے ذریعہ پورا کرلوں ۔ زنا بہر حال حرام ہے اس کے حلال ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار کریں ۔ جب مقدور ہوجائے نکاح کریں اور صبر سے کام لیں اور نفس کے جذبات کو دبانے کی تدبیر حدیث شریف ہیں گزر چکی ہے کہ روزے رکھا کریں۔

# الْتِ مُبِيِّنْتِ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوامِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور جولوگ تم سے پہلے تھان کی بعض حکایات اور متقوں کے لئے تھیجت نازل کی ہیں۔

# غلامول اورباند يول كومكاتب بنانے كاحكم

من من مندور المعلم المورانديول كي بارك مين شريعت مطهره مين بهت سادكام بين جوحد بث وفقى كابول مين خدكور بين أبين احكام مين سائين احكام مين بين المين المعلم المع

تفیر در منثور ۲۵ مین کتاب معرفة الصحابه لا بین سے نقل کیا ہے کہ بیج نامی ایک غلام نے اپ آقا حویطب بن عبدالعزی سے کہا مجھے مکا تب بنادوانہوں نے انکار کردیا تو آیت کریمہ وَ اللّٰذِیْنَ یَنْتَغُونَ الْکِتْبَ نازل ہوئی معالم التزیل ص ۱۳۲۴ ہے سومیں بھی یواقعہ کھا ہے اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد میج کے آقانے سو دینار پر مکا تب بنادیا اور اس میں سے بیں دینار اپ مکا تب کو بخش دیئے یہ مکا تب بھی مسلمان تھا جوغز وہ خین میں شہید موارضی اللہ تعالی عنہ اس کے آقا حضرت حویطب رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحالی تھے۔

چونکہ آیت میں لفظ کاتبو ہم (امر کاصیغہ) واردہوا ہاں لئے حضرت عطاءاور عروبن دینار نے فر مایا ہے کہ اگر غلام اپنی قیمت یاس سے زیادہ پر کتابت کا معاملہ کرنا چا ہے اور اپنے آتا سے درخواست کر بے تو آتا پر واجب ہے کہ اسے مکا تب بنا دے اور اپنی قیمت سے کم پر مکا تب بنانے کا مطالبہ کر بے تو آتا کے ذمہ مکا تب بنانا واجب نہیں ہے لیکن اکثر الل علم نے یوں فر مایا ہے کہ بیتھم ایجانی نہیں ہے استجباب کے لئے ہے۔ لینی غلام کے کہنے پر اگر آتا اسے مکا تب بناوے الل علم نے یون فر مایا ہے کہ بیتھم ایجانی نہیں معالم التریل)

فَكَاتِبُوُهُمْ كَمَاتِهِ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا تَهِى فرمايا بِيعِي الرَّمِ ان كاندر خيريا وُتُوانبيل مكاتب بنادوُ خير

ہے کیا مراو ہے؟ اس کے بارے میں درمنتور میں ابوداؤ داور سن بیمق ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے قال کیا کہ اگرتم ان میں حرفہ یعنی کمائی کا ڈھنگ دیکھوتو انہیں مکا تب بنادواور انہیں اس حال میں نہ چھوڑ دو کہ لوگوں پر بوجھ بن جا کیں (مطلب سے ہے کہ ان کے اندراگر مال کمانے کی طاقت اور طریقہ کا رمحسوں کروتو مکا تب بنادوا پیانہ ہو کہ وہ لوگوں ہے ما نگ کر مال جمع کرتے چھریں اور اس سے تہمیں بدل کتابت اداکریں)

درمنتور میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندا پنے کسی غلام کومکا تب نہیں بناتے تھے۔ جب تک بیند دیکھ لیتے تھے کہ یہ کما کر دے سکے گا'اور یوں فرماتے تھے کہ (اگریہ کمانے کا اہل نہ ہواتو) مجھے لوگوں کے میل کچیل کھلائے گا یعنی انگ انگ کے لائد نزگا

جب آقا کسی غلام کومکاتب بنادی تواب وہ حلال طریقوں پر مال کسب کر کے اپنے آقا کو تنظیں دیتارہے دوتین صفحات پہلے عدیث گزر چکی ہے کہ تین شخصوں کی مدداللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک وہ مکاتب بھی ہے۔ جس کا ادائیگی کا ارادہ ہو۔

بعض حضرات نے خیرے نماز قائم کرنامرادلیا ہے لین اگرتم یہ بچھتے ہو کہ وہ نماز قائم کریں گے تو تم آئییں مکا تب بنادو ﴿ وَکره فی معالم النّز بل عن عبیدة ﴾ لیکن اس سے یہ بچھ میں آتا ہے کہ کافر کو مکا تب بنانا جائز نہ ہو طالا نکہ وہ بھی جائز ہے اور عض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیر سے بیمراد ہے کہ آزاد ہو جانے کے بعد وہ مسلمانوں کے لئے مصیبت اور ضرر کا باعث نہ ہنانا فضل ہے ( وکرہ فی الروح ص ۱۵۵ ج ۱۸ )

اس کے بعد فرمایا وَالتُوهُمُ مِّنُ مَّالِ اللهِ الَّذِی اَتَاکُمُ (اور آنہیں اس مال میں سے دے دوجواللّہ نے تہہیں عطا فرمایا ہے) اس کے بارے میں صاحب معالم التزیل نے حضرت عثان حضرت علی حضرت زیر رضی اللّه عنهم اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللّه علیہ سے نقل کیا ہے کہ بیہ آ قا کو خطاب ہے کہ جے مکا تب بنانا ہے اس کے بدل کتابت میں سے ایک حصہ معاف کر دے اور بیان حضرات کے زدیک واجب ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے ہم المعاف کر دے بیر حضرت الله عنی اللّه عنہ کا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہ الله عنہ کا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہ الله عنہ کا محاف کر دے ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللّه علیہ اور دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی حذبیں ہے جتنا چاہے معاف کر دے ۔ حضرت معبد اللّه بن عمر رضی اللّه عنہ نایا پھر آخر میں پانچ بزار در ایم چھوڑ دیئے ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللّه عنہ کا بیطریقہ تھا کہ جب کسی غلام کو مکا تب بناتے تھے تو شروع کی وضرت ابن عمر رضی اللّه عنہ کا بیطریقہ تھا کہ جب کسی غلام کو مکا تب بناتے تھے تو تشروع کی وشوں میں سے بچھوٹ دیئے تھے جھوڑ دیئے تھے۔

ے یں سے پھلوں میں دوسرا قول میہ ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب میہ ہے کہ عامة المسلمین آپیت بالا کی تفسیر میں دوسرا قول میہ ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب میہ ہے کہ عامة المسلمین مكاتب كى مددكري اورايك قول يه بكراس سے مكاتب كوزكوة كى رقم دينا مراد بے كيونكه سورہ توبه يس مصارف زكوة بيان كرتے ہوئ وفي الرقاب بھى فرمايا بے (وہذاكله من معالم التزيل صسم سرم)

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کی خدمت میں ایک دیبات کا آدمی آیا اور اس نے عض کیا کہ جھے بنت میں داخل کرادے آپ نے فرمایا کہ جان کو آزاد کردے اور گردن کو چھڑا دے اس نے عض کیا کہ کیا یہ دونوں ایک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! (پھرفرمایا کہ) جان کا آزاد کرنا یہ ہے کہ تو کسی جان کو (غلام ہویا باندی) پورا پورا اپنی ملکیت ہے آزاد کردئ اور فک دقیق (اور گردن کا چھڑانا) یہ ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ (مشکل قالمصابح سسم سے از بیجی فی شعب الایمان)

علامہ ابو بکر جھاص نے احکام القرآن س ۳۲۲ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ امام ابو بوسف امام زفر امام محمد امام مالک امام توری نے فرمایا ہے کہ آقا کے ذمہ بیواجب نہیں ہے کہ مال کتابت میں سے پھھوضع کرے اے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گاہاں اگروہ پچھوقم خود سے کم کردے تو ہے شخسن ہے پھر چندوجوہ سے ان حضرات کے قول کی تر دید کی ہے جنہوں نے یوں فرمایا ہے کہ آقا پر بدل کتابت کا پچھ حصہ معاف کردینا واجب ہے۔

ال ك بعد فرمايا وَلَا تُكُوهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحيوةِ الدُّنْيَا (اوراپی باندیوں کوزنا کرنے پرمجبورنہ کروجبکہ وہ پا کدامن رہنا چاہیں تا کہتم کو ڈنیاوی زندگی کا کوئی مال ال جائے ) زمانہ جاہلیت میں لوگ زنا کاری کے خوگر تھے عورتیں اس پیشہ کو اختیار کرکے مالدار بنی رہتی تھیں زنا کاری کے اڈوں پر جھنڈ ہے لگےرہتے تھے جس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں کوئی زنا کارعورت رہتی ہے (معالم التزریل) جب آزادعورتیں ہی زنا کاری کے پیشہ سے مال حاصل کرتی تھیں تو اس کے لئے باندیاں اور زیادہ استعال کی جاتی تھیں۔لوگوں کا پیطریقہ تھا کہاپی اپنی باندیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ زنا کروپیسے کما کرلاؤوہ زنا کارمردوں کوڈھونڈتی پھرتی تھیں اور زنا کاری کی اجرت میں جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے آقاؤں کولا کردے دیت تھیں' جب اسلام کے احکام نازل ہوئے تو زنا کاری کوحرام قرارد ب ديا اورزناكي اجرت كوبهي حرام قرارد ب ديا (كما رواه مسلم عن رافع بن حديج أن النبي عَلَيْكُ قال ثمن الكلب حبيث ومهر البغى حبيث وكسب الحجام حبيث (جيما كمسلم في حفرت رافع بن فدت رضى الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتے کے بدلے لئے ہوئے چیسے خبیث ہیں۔ فاحشة عورت كامهر خبيث ہے اور حجام كى كمائى خبيث ہے )ليكن جن لوگوں كو باند يوں كوزنا كارى كے ليے بھيج كر پيسه كمانے کی عادت تھی انہیں اسلام کا فیصلہ اچھانہ لگاتفیر در منثور ص ٢٦ ج ۵ میں کتب حدیث سے ایسی متعدد روایات تقل کی ہیں جن میں یہ بیان کیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی باندیاں تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں ان سے زنا کرا کر پیے کما تا تھا'جب اسلام کاز ماند آیا تو آئیں زنا کرنے پرمجبور کیا جب انہون نے انکار کیا تو بعض کواس نے مارا بھی الله شانہ نَ آيت بالانازل فرماني وَلَا تُكُرِهُ وا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصَّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنيّا ( كدونياوى مال حاصل كرنے كے لئے اپنى بانديوں كوزنا پر مجبورنه كرواگروه يا كدامن رہنے كااراده كري)

اس میں جوآخری الفاظ بیں کہ اگروہ یا کدامن رہے کا ارادہ کریں اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ باندیاں یا کدامن نہ رہنا چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور کرنا جائز ہے بلکہ آقاؤں کو زجرہ تنبیہ اور غیرت دلانا مقصود ہے کہ باندی تو پا کدامن رہنا چاہتی ہے اور تم بے غیرتی کے ساتھ انہیں زنا کے لئے مجبور کر کے زنا کی اجرت لینا چاہتے ہو'اب جا بلیت والی بات نہیں رہی اب تو زنا بھی حرام ہے خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور زنا کا تھم دینا اور اس پر مجبور کرنا بھی حرام ہے خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے 'چونکہ عبداللہ بن الی مسلمان ہونے کا دعوید ارتھا اس لئے آیت شریفہ میں لفظ اِن اُو دُنَ تَحَصُّنًا بر حادیا کہ باندی زنا ہے نے کر بی ہے اور تو اسے زنا کے لئے مجبور کر رہا ہے یہ کیسا دعوائے مسلمانی ہے۔

پھرفرمایا وَمَنُ یُکُوهُهُنَّ فَاِنَّ اللهَ مِنُ ؟ بَعُدِ اِکُواهِهِنَّ غَفُورٌ دَّحِیْمٌ (اور جُوصُ ان پرزبرد تَی کرے تو آنہیں مجود کرنے کے بعد اللہ بخشے والامہر بان ہے ) مطلب سے کہ لونڈ ہوں کوزنا پر مجود کرنا حرام ہے آگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جہروا کراہ کے مغلوب ہو کرزنا کر بیٹھی تو اللہ تعالی اسکے گناہ معاف فرمادے گا اورائ کا گناہ مجود کرنے والے پر ہوگا۔ فعی معالم السنزیل وَمَنُ یُکُوهُهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنُ ؟ بَعُدِ اِکُواهِهِنَّ غَفُورٌ دَّحِیُمٌ لیعنی للمکرهات و الوزر علی المکرہ و کان

المحسن اذاقسراهذه الآية قبال لهن والله لهن والله (لعني الله عالى مجور كي جان واليول كو بخشف والا باور كناه مجور

کرنے والے پہاورجب بیآ یت تلاوت کی جاتی تو حضرت حسن فرماتے ورتوں کے لئے ہے ورتوں کے لئے ہے اورجب بیآ یت تلاوت کی جاتی تو حضرت حسن فرماتے ورتوں کے لئے ہے ورتوں کے لئے ہے ہیں جن پیر فرمایا وَلقَدُ اَنْزَلْنَا اِلَیٰکُمُ ایَاتٍ مُبیّناتٍ (الآیة) مطلب بیہ کہ ہم نے تہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیج ہیں جن جن جن میں تہارے لئے عبرت ہے اور جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کے بھی بعض احوالی اور واقعات بیان کردیئے ہیں جن میں تہارے لئے عبرت ہے اور ایسی چیزیں نازل کی ہیں جن میں متقیوں کے لئے نصیحت ہے (نصیحت تو سب ہی کے لئے ہے لئی جن کا ارادہ ہے وہی اس سے متنفیض ہوتے ہیں اس لئے اہل تقوی کے لئے مفید ہونے کا خصوصی تذکرہ فرمایا) قبال صاحب الروح ص ۱۲۰ ج ۱۸ اوقیدت الموعظة بقوله سبحانه (للمتقین) مع شمولها للکل حسب شمول الانزال حثاللمخاطبین علی الاغتنام بالانتظام فی سلک المتقین ببیان انہم شمولها للکل حسب شمول الانزال حثاللمخاطبین علی الاغتنام بالانتظام فی سلک المتقین ببیان انہم المعتنمون لآثارها المقتبسون من انوارها فحسب. (صاحب دوح فرماتے ہیں جب بیان کرکے کرمقین فیصیت

کے آثار سے نفع مند ہوتے ہیں اور اس کے انوارت حاصل کرتے ہیں مخاطبین کو مقین میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے لئے موعظت کو متقین کے ساتھ مقید کیا گیا ہے باوجوداس کے کہاپنے نزول کے لحاظ سے سب کوشامل ہے )

الله نورالسكون والكرض متك نوره اكم شكوق في المصباح البضباح في نجاحة الله نورالسكون والكرض متك نوره الميشكوق في المصباح البيدة الميشكون المين ال

## وكيضرب الله الأمنال لِلتَّاسِ واللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ ﴿

ا بي نور كى مدايت ديتا ب اورلوگول كے لئے الله مثاليس بيان فرما تا ہے اور الله مرچيز كوجائے والا ہے۔

# الله تعالى آسانوں كااور زمين كامنور فرمانے والا ہے

قضعه بيو: اس آيت كريمه مين اول تويون فرمايا كه الله تعالى آسانون كااورزمين كانور ي حضرات مفسرين كرام نے اس كى تفسير مين فرمايا بالفظ نورمة ركم عنى مي باورمطلب بيب كدالله تعالى في آسان اورز مين كوروش فرماديا ب بدوشى آسانول اورزمين كے لئے زينت ہاوريدزينت صرف ظاہرى روشى تك محدود نيس

حضرات مبلائد کمه آسانوں میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شیج و تقدیس میں مشغول ہیں اس ہے بھی عالم بالامیں نورانیت ہے اور زمین میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا اس سے الل زمین کونورانیت حاصل ہے اور چونکہ ایمان کی وجہ سے آسان اور زمین کا بقاء ہے (ایمان والے نہ ہو ملکے تو قیامت آ جائے گی )اس لئے ایمان کی تورانیت ہے آسان اور زمین سب منور بیں اس معنی کوکیکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمايا هدى اهل السموات والارض فهم بنوره الى الحق يهتدون وبهداه من الضلالة ينجون (راجع معالم التر يل ص ٣٥٥ جي وروح المعاني ص١٢١ج ١٨)

پر فرمایا مَشَلُ نُوْرِه كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (الله كنوركى الي مثال جيسي ايك طافي ب جس مين ايك چاغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایسے قندیل میں ہے جوشیشہ کا بنایا ہوا ہے اور وہ قندیل ایساصاف شفاف ہے جیسے چمکدار ستارہ ہو۔ چراغ تو خود ہی روثن ہوتا ہے پھروہ ایسے قندیل میں جل رہاہے جوشیشہ کا ہے اور شیشہ بھی معمولی نہیں اپنی چک دمک میں ایک چکدارستارہ کی طرح ہے۔ پھروہ چراغ جل بھی رہا ہے ایک بابرکت درخت کے تیل سے جے زیتون کہاجاتا ہے۔زیون کے جس درخت سے سیتل لیا گیا ہے وہ درخت بھی کوئی ایساعام درخت نہیں بلکہ وہ ایسادرخت ہے جومشرق کے رخ پر ہے ندمغرب کے رخ پر یعنی اس پردن مجردھوپ) پر تی ہے نہ تو مشرق کی جانب کوئی آڑ ہے جواس کی دھوپ کورو کے اور ندمغرب کی طرف کوئی آڑے جواس جانب سے آنے والی دھوپ کورو کے بیدرخت کیلے میدان میں ہیں جہاں اس پر دن بھر دھوپ پڑتی رہتی ہے ایسے درخت کا تیل بہت صاف روثن اور لطیف ہوتا ہے کمال یہ ہے کہ اگر اے آگ نہ بھی چھولے تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی خود بخو دجل اٹھے گا'چراغ روثن ہے' پھراس میں کئی طرح ہے روشیٰ بڑھنے کے اسباب موجود ہیں۔ بیسب چیزیں جمع ہوکونو رعلیٰ نور (روشیٰ پرروشیٰ ) کی شان پیدا ہو گئے ہے تشہیہ ہےاور ایک مثال ہے اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جس نور کومثال فد کور میں بیان فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے اور حضرت سعید بن جبیر فرفر مایا ہے کہ اس سے سیدتا محیطی کی دات گرای مراد ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که اس سے وہ نور مراد ہے جومومن بندوں کے دلوں میں ہے وہ اس نور کے ذریعہ ہدایت یاتے ہیں جے سورہ زمر میں یوں بیان فرمایا اَفَ مَنُ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْاسْلَامِ فَهُو عَدْلَى نُورٍ مِّن رَّبِهٖ میں بیان فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نور سے فرماں برداری مراد ہے۔ وهور اجع الی قول ابن مسعود وابن عباس (داجع معالم المتنویل)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آبت کریمہ فَمَن یُودِ اللهُ أَنَّ یَ مُورِدِ اللهُ أَنَّ یَ مُورِدِ اللهُ أَنَّ یَ مُورِدِ اللهُ أَنَ یَ مُورِدِ اللهُ أَنْ یَ مُورِدِ اللهُ اللهِ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

پھر فرمایا یھندی اللہ کِننورہ مَنُ یَّشَاءُ (اللہ جے چاہتا ہے اپنور کی ہدایت دیتا ہے) اللہ کی ہدایت ہی کے سے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ بھی تو نی ہوتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت کرنے کی آسانی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوں ہونے گئی ہے۔

وَيَضَرِبُ اللهُ الامُشَالَ لِلْنَاسِ (اورالله لوگول كے لئے مثاليں بيان فرماتا ہے) تا كدان كے ذريعه مضامين عقليم محسوس چيزوں كى طرح سجھ ميں آ جائيں۔

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اورالله برچيز كاجانے والا م)سبكا عمال واحوال اسمعلوم بين اپنالم وحكمت كرموافق جزارزاد كا-

### نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں ہیج اور تجارت کے اشغال انہیں اللہ کے ذکر سے اورا قامت صلوۃ وادائیگی زکوۃ سے غافل نہیں کرتے

قف مديو: ان آيات على مساجداورا الى مساجدى فنيات بيان فرائى ہے لفظ فيى ابُيُوْتِ جوجار محروررہے كس سے متعلق ہے؟ اس على مختلف اقوال بين تفير جلالين على ہے كہ يہ يہ تنظق ہے جواس سے متاخر ہے اور مطلب بيہ كدا يہ وگر جنہيں اللہ كذكر سے اور نماز قائم كرنے سے اور ذكوة اداكر نے سے تجارت اور مال كى فروختكى غفلت على نہيں ڈالتى ايسے گھروں عيں منح شام اللہ كي تبيع بيان كرتے ہيں جن كے بارے عين اللہ نے تحم ديا ہے كہ ان كا اوب كيا جائے اور ان عين اللہ كا ذكر كيا جائے ۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہمانے فرمايا كہ ان گھروں سے مبحد يں مراد بين جائے اور ان عين اللہ كا ذكر كيا جائے ۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہمانے فرمايا كہ ان گھروں سے مبحد يں مراد بين الله المحديث علامہ بغوى رجمت الله عليہ معالم التزيل عين كھتے ہيں كہ حجو وشام اللہ كاذكر كرنے سے پانچوں نماذين مراد ہيں ۔ يونكہ نماذ بين من اللہ كا ذكر كرنے نے بانچوں نماذين مراد ہيں ۔ يونكہ نماذ مور ما وقت عاد المنوال من اللہ كا تحرب اور عشاء کی جادوں نماذوں پر صادق آتا ہے اور بعض علاء نے فرمايا اس سے فجر اور عصر كی نماذين مراد ہے۔ (انتھى ما فى معالم التزيل ) تفسير جلالين نے پہلے تول كوليا ہے انہوں نے اس كی تغیر کرتے ہوئے کہ العشايا من بعد النووال . التزيل ) تغیر جلالین نے پہلے تول كوليا ہے انہوں نے اس كی تغیر کرتے ہوئے کہ العشايا من بعد النووال .

خواہ پانچ نمازیں مرادیجائیں یاصرف فجراور عصر مرادلی جائے بہر صورت آیت کریمہ میں نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں لیکن بازار میں موتے ہوئے ہوئے اور زکو قادا کرنے سے نہیں روکی دنیا کی ضرورت کے لئے تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں۔ معالم التزیل میں ہے کہ حصرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ انے مصرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ ایک موجود تھے نماز کا وقت ہوگیا تو لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی دکا نیں بند کر کے مجد میں واضل ہوگئے وضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظرد کھے کرفر مایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں بند کر کے مجد میں واضل ہوگئے و حضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دکھے کرفر مایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ یہ جائے گو گئے آئے گئے گئے ہے آئے گئے گئے ہے آئے گئے گئے گئے آئے گئے گئے گئے گئے آئے انہیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ یہ جائے گائے گئے گئے آئے گئے گئے گئے گئے گئے اللہ وَ اِقَامِ الطّسَائُو قَ نازل ہوئی۔

تجارت اورخرید وفروخت کے اوقات میں نمازوں کے اوقات آئی جاتے ہیں اس موقعہ پرخصوصاً عصر کے وقت میں جبکہ کہیں ہفت روز ہ بازار لگا ہوا ہویا خوب چالو مارکیٹ میں بیٹھے ہوں اور گا مک پرگا مک آرہے ہوں کاروبارچھوڑ کر نماز کے لئے اٹھنا اور پھرمسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ اوا کرنا تا جرکے لئے بڑے سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے 'بہت کم السے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے مغلوب نہ ہوں اور نماز کی محبت انہیں دکان سے اٹھا کر مسجد میں صاخر کردے۔

اِقَامِ الصَّلْوَةَ كَسَاتُهِ وَالِنَّاءِ الزَّكُونَةَ بَسِي فَر بايا ہے اس مِن نيك تاجروں كى دوسرى صفت بيان فر مائى اوروه يدك يدلوگ تجارت تو كرتے ہيں جس سے مال حاصل ہوتا ہے اور عموماً يد مال اتناہوتا ہے كداس پرزكو ة اواكر نافرض ہوجاتا ہے ۔ مال كى محبت انہيں زكوة كى اوائيگى سے مانع نہيں ہوتى 'جتنى بھى زكوة فرض ہوجائے حساب كر كے ہرسال اصول شريعت كے مطابق مصارف زكوة ميں خرج كرديتے ہيں۔

در حقیقت پوری طرح صحیح حساب کر کے زکو قادا کرنا بہت اہم کام ہے جس میں اکثر پسیے والے فیل ہوجاتے ہیں ، بہت سے لوگ تو زکو قدیتے ہیں ہیں اور بعض لوگ دیتے ہیں کیکن حساب کر کے پوری نہیں دیتے 'اور بہت سے لوگ اس وقت تک تو زکو قدیتے ہیں جب تک تھوڑا مال واجب ہو لیکن جب زیادہ مال کی زکو قفرض ہوجائے تو پوری زکو قدیدے پر نفس کوآ مادہ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں ایک ہزار میں سے پیچیں رو پید نکال دیں چار ہزار میں سے سورو پید دے دیں۔ پنفس کونہیں کھلٹا کیکن جب لاکھوں ہوجاتے ہیں تو نفس سے مغلوب ہوجاتے ہیں اس وقت سوچتے ہیں کہ ارب اتنا زیادہ کیسے نکالوں؟ مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ارب یا کہ نیا کم؟ کسے نکالوں؟ مگر یہ نہیں سوچتے کہ جس ذات پاک نے یہ مال دیا ہے اس نے زکو قدینے کا تھم دیا ہے اور ہے بھی کتنا کم؟ سورو پید پر ڈھائی رو پیئے جس نے تھم دیا وہ خالق اور مالک ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ پوراہی مال خرج کر دینے کا تھم فرما دے اور وہ چھینے پر اور مال کو ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے بھرز کو قادا کرنے ہیں ثواب بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے دے اور اس بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے دیں ہیں۔ یہ بیسب با تیں موثین محسین کی ہی بچھ میں آتی ہیں۔

يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ (بِيلُوكَ اس دن مع دُرت بين جس دن دل اورآ تكهيس الث مليك موسك )اويرجن حضرات كى تعريف فرمانى كهانبين تجارت اورخريد وفروخت الله كى يادس اورنماز قائم كرنے اورزكوة ادا کرنے سے نہیں روکتی ان کا ایک اور وصف بیان فرمایا جس پرتمام اعمال صالحہ کا اور مشکرات ومحرمات کے چھوڑنے کا مدار ہے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے اور وہاں کے حساب کی پیشی کا یقین ہے وہ لوگ نیکیاں بھی اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں اورانہیں اپنے اعمال برغروراور گھمنڈنہیں ہوتاوہ اچھے سے اچھاعمل کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ٹھیک طرح ادا ہوایا نہیں عمل بھی کرتے ہیں اور آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن بہت بخت ہوگا اس میں آ تکھیں بھی چکرا جا ئیں گی اور ہوش و ہواں بھی ٹھکانے نہ ہو نگے ۔سورہ ابراہیم میں فرمايا إنَّ مَا يُوَجِّرُ هُمُ لِيَوْم تَشُخَصُ فِيْهِ الْابْصَارُ مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهمُ لا يَرْتَكُ الْيُهمُ طَرُفُهُمُ وَاقْتِكَتُهُمُ هَوَ آءَ (الله البيس الى دن كے لئے مہلت ديتا ہے جس دن آئكھيں اوپر كوائھى ہوكى رہ جائيں گى جلدى جلدى چل رہے ہو نگے او پر کوسر اٹھائے ہو نگے ان کی آ تکھیں ان کی طرف واپس نہلوٹیں گی اور ان کے دل ہوا ہو نگے ) جس نے اس دن کے مواخذہ اور محاسبہ کا خیال کیا اور وہاں کی پیشی کا مراقبہ کیا اور خوف کھا تار ہا اور ڈرتار ہا کہ وہاں میرا کیا ہے گا الیا شخص دنیا میں فرائض اور واجبات بھی صحیح طریقے پرانجام دے گا اور گناہوں سے بچے گا اور اسے آخرت کی فلاح اور كامياني نفيب بوگى \_سورهمومنون من جوفر مايا ب وَالَّذِينَ يُؤتُونَ مَا اتَّوْاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجلَةٌ أَنَّهُمُ إلى رَبّهمُ رَاجِعُونَ اس كَ بارے ميں حضرت عائشرضى الله عنهائے رسول الله علي ساوال كيا كيا ان ورنے والوں سےوہ لوگ مراد ہیں جوشراب پینے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں (اس سے ایوگ مرادنہیں) بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جوروزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور حال ان کا بیہے کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کدان سے ان کاعمل قبول ندکیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُو آنے بنگ اللہ ذیئے ن يُسَارِعُونَ فِي الْنَحْيُرَاتِ (بيوه الوك بين جوافي كامول مين آك برصة بين) (مشكوة المصابح ص ٢٥٧) در حقیقت آخرت کافکراوروہاں کاخوف گناہوں کے چھڑانے اور نیکیوں پرلگانے کاسب سے بڑاذر بیہ ہے۔ فَا كُرُه: مساجدك بارے مِس جو فِسى بُيُوْتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُسوُفَعَ فرمايا ہے اس كے بارے مِس بَصْ مفسرین نے فرمایا ہے کہ رُفع جمعنی بنی ہے اور مطلب سے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے اور حضرت حسن بھری رحمة الله عليہ نے فرمايا كه توفع بمعنى تعظم ہے كمان مساجد كي تعظيم كالله تعالی نے تھم دیا ہے یعنی ان کا دب کیا جائے ان میں وہ کام اوروہ باتیں نہ کی جائیں جومسجد کے بلندمقام کےخلاف ہیں ( ذكرالبغوى القولين في معالم التزيل)

مساجد کی تغییر بھی مامور بہ ہے اور مبارک ہے جس کا بڑا اجر تواب ہے اور ان کا اوب کرنے کا بھی تھم فر مایا ہے۔ مسجدوں کو پاک وصاف رکھنا ان میں برے اشعار نہ پڑھنا' بچ وشراء نہ کرنا اپنی گمشدہ چیز تلاش نہ کرنا۔ پیازلہس کھا کریا کی بھی طرح کی بدیوہ نہ میں یاجہ میں یا گھڑے میں لیکرا آنے سے پر ہیر کرنا ان میں د نیاوالی با تیں نہ کرنا بہت چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جانا ہیں ہے کہ اذا نیں دیکر مسلمانوں کو بچوں کو ساتھ نہ لے جانا ہیں ہے کہ اذا نیں دیکر مسلمانوں کو بخوں کو ساتھ نہ لیا یا جائے اور داخل ہونے کے بلا یا جائے اور داخل ہونے ہے اور جاعت سے نمازیں پڑھی جا کیں اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے ان میں اعتی کے بود بنی باتیں سکھائی اور پڑھائی جا کیں اُرکے نماز پڑھے کے بعد مجد میں بیٹھ کردوسری اللہ کا ذکا انظار کیا جائے ان میں اعتیاف کیا جائے نماز پڑھ کر مجد سے نکلے قوم بحد ہی میں دل اٹھار ہے اور دوسری اللہ تعالی ان امور کا اہتمام کرنے کا حکم فر مایا ہے حضرت ابو سعید خدر کی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب تم کی شخص کو دیکھو کہ مساجد کا دھیاں رکھتا ہے قواس کے موشن ہونے کی گواہی دیدے کے توکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بیٹھ کی شروع کے دوائلہ ہونے کی گواہی دیدے کے توکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بیٹھ کے دوائلہ ہونے کی گواہی دیدے کے توکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بیٹھ کی دوائلہ ہونے کی گواہی دیدے کے توکہ اللہ تعالی کی موسر میں ہونے کی گواہی دیدے کے توکہ اللہ تعالی کہ کہ خوالہ ہونے کی گواہی دیا ہے کہ بیات ہونے کہ بیانہ کا بیانہ کی جو تو کو بھون شرول کے ساتھ مجد میں آنے کی اجازت تو دی ہے لیکن ساتھ ہی سے کہ تو ہے ارشاد فر مایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں اس نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے جو تو کی میں اس نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے کہ بیانہ کہ میں نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے کہ بیانہ کہ میں نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے کہ بیانہ کی دورت کی نماز اس ہے بہتر ہے کہ بیانہ کی دورت کی نماز اس ہے بہتر ہے جو توک میں نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے کہ ایک نماز کر ھے بیاس ہے بہتر ہے کہ بیانہ کا کہ دورت کی نمار کیا کہ دورت کی نماز کر تھے بیاس ہے بہتر ہے کہ اس نے اس نماز کر تھے بیاس ہے بہتر ہے کہ کہ اس نماز کر تھے بیاس ہے بہتر ہے کہ کہ اس نماز کر تھے بیاس ہے بہتر ہے کہ تو بیات کی اجازت کو دی ہے بیاس ہے بہتر ہے کہ تو ہے اس نماز کر تھے بیاس ہے بہتر ہے کہ بیان کے بہتر ہے کہ کہ کر دیا گورٹ کی اور دو اور کو بیان کمار کر تھے کہ کر کے کہ کی کہ کہ کہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کر کے کہ کہ کر کر تو کورٹ کورٹ کی کر کر کے کہ کر کر

frri

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا (تاكرالله الكوان كا عمال كا عصص الحالم الدع)

وَيَنِ يُدَهُمُ مِنُ فَضُلِهِ (اورانيس النفضل الصاور بھی زیادہ دے) وَاللهُ يَسُودُقَ مَنَ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اورانيس النفظ الله علی الله ع

### بَعْضِ إِذَا آخْرَجَيْنَ الْمُرْكِيْنُ لِيهَا وُمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَا نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ تُورٍ فَ

العض كاويرين جب اسية باتھكونكا لے واسے ندد كھ يائے۔ اورجس كے لئے اللہ فورنيس مقرر ندفر مائے سواس كے لئے كوئى فورنيس

کافروں کے اعمال ریت کی طرح سے ہیں جودور سے یانی معلوم ہوتا ہے

قضم : الل ایمان کے اعمال کی جزابتانے کے بعد کافروں کے اعمال کا تذکرہ فرمایا اور آخرت میں ان کے منافع ہے محروی ظاہر کرنے کے لئے دومثالیں ظاہر قرمائیں کافرلوگ دنیا میں بہت ہے اعمال کرتے ہیں۔مثلاً صلہ رحمی بھی كرتے ہيں۔ جانوروں كوكھلاتے ہيں؛ چيونٹيوں كے بلوں ميں آٹاڈالتے ہيں مسافرخانے بناتے ہيں كنويں كھدواتے ہيں أ اوریانی کی سبلیں لگاتے ہیں اور پیجھے ہیں کہ اس ہے ہمیں موت کے بعد فائدہ پنچے گا ان کی اس غلط نہی کو واضح کرنے کے لئے دومثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال ہے کہ ایک شخص پیاسا ہووہ دورے سراب بعنی ریت کودیکھے اور اسے میسمجھے یہ یانی ہے (سخت دو پہر کے وقت جنگلول کے چٹیل میدانوں میں سے دور سے ریت پانی معلوم ہوتا ہے) اب وہ جلدی جلدی اینے خیال میں یانی کی طرف چلاوہاں پہنچا تو جو پھاس کا خیال تھا اس کے مطابق کچھ بھی نہ پایا وہاں تو ریت نکلا (جوسخت گرم تھاندا سے کھاسکتا ہےنداس سے بیاس بھسکتی ہے) جس طرح اس بیاسے کا گمان جموٹا نکلا اس طرح کا فروں کا یہ خیال کہ ظاہری صورت میں جواجھے اعمال کرتے ہیں بیموت کے بعد نفع بخش ہو نگے غلط ہے کیونکہ اعمال صالحہ کے اخروی تواب کے لئے ایمان شرط ہے وہاں پہنچیں گے تو کئی مل کا جسے نیک جھ کر کیا تھا کچھ بھی فائدہ نہ پنچے گا کے ما قال تعالى وَقَدِ مُنَا وَلِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (اورام ان كاعمال كى طرف متوجه ول كسوان کواپیا کردیں گے جیسے پریشان غبارلیکن اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کے اعمال کوجو بظاہر نیک ہوں بالکل ضائع نہیں فرماتا ان کابدلہ دنیاہی میں دے دیتا ہے۔حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے که رسول الله عظیمة نے ارشادفر مایا که بلاشبه الله سی مومن پرایک نیکی کے بارے میں بھی ظلم نہیں فرمائے گا دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دے گالیکن کا فرجونکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کابدلہ دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گاتو اس کی کوئی بھی نیکی نہ بی ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے (رواہ سلم)

وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ (اوراس نے اللہ کواپی عمل کے پاس پایا سواس نے اس کا حساب پورا کردیا) لینی دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا چکا ہوگا۔

وَاللهُ سَوِيْعُ الْحِسَابِ (اورالله جلدى صاب لين والا ب) يعنى اس صاب لين مين دريين لكتى اورايك كا حاب كرنا دوسر كا حياب لين سے مانع نہيں ہوتا۔

کافروں کے اعمال کی دوسری مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آؤ کے ظُلے کہ ابتی فی بَحْوِ لَّجِی یایوں جھو جیسے بہت کی اندھیریاں ہوئے گہرے سمندر کے اندرونی حصد میں ہوں اور اس سمندر کو ایک ہوئی مون نے ڈھا تک لیا ہو پھر اس موج کے اوپر دوسری موج ہو پھراس کے اوپر بادل ہو نیچا وپر اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص دریا کی تہد میں ہو جہاں فہ کورہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہوں اور اپنا ہاتھ نکال کرد یکھنا چاہتو وہاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا تہد میں اور بھی اختیا ہے اندھیریاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا ذرا بھی اختیال نہیں ۔ اس طرح کافر بھی گھٹا ٹوپ گھب اندھیریوں میں ہیں وہ بچور ہے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اچھا نتیجہ نکلے کا حالانکہ اس کا بچھی اچھا نتیجہ کے مشرا بن کثیر (ص۲۹۲ جس) فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اعمال ہونے کی وجہ سے کافر ہیں آئیس کچھ پیتی ہیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہوا ہے وہ جو جہل سیط میں مبتلا ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ سے کافر ہیں آئیس کچھ پیتی ہیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہوا دوہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ جب ان سے بوچھا جائے کہ کم کہاں جارہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیتیں ۔ اس حالے کہ کم کہاں جارہے کی وہ کی تاتھ ہیں کہ ہمیں پیتیں ۔ اس حالے کہ کم کہاں جارہے کی وہ جو ہیں کہ ہمیں پیتیں ۔ اس حالے کہ جو جہل کہ جس اس حالے کہ جو جہل سیط میں جو بی کہ ہمیں پیتیں ۔ اس حالے کہ جو جہل سیط میں بی تو ہیں کہ ہمیں پیتیں ۔

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جوموت کے بعد ثواب ملنے کے قائل ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لئے نفع مند ہونگے اور دوسری مثال ان کا فروں کی جو قیامت اور آخرت کو ہانتے ہی مہیں اور وہ اعمال کی جزاسز ا کے منکر ہیں۔ان کے پاس وہی نور بھی نہیں (جبکہ پہلے تتم کے کا فروں کے پاس ایک وہمی اور

خیالی نورتھا) سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا ہی نہیں ان کے لئے تو بس ظلمت ہی ظلمت ہے۔

مفسراین کثیرنے ظُلُمٹ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضِ کَیْفیرکرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ کا فریا نچ اندھیریوں میں ہے اس کی بات ظلمت ہے اس کاعمل ظلمت ہے اس کا اندر جانا (عمارت میں داخل

مونا)ظلمت ہے اوراس کا نکلناظلمت ہے اور قیامت کے دن وہ دوزخ کی اندھیر یوں میں داخل کرویا جائے گا۔

وَمَنُ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ (اورالله جس كے لئے نورمقرد نفر مائے اس كے لئے كوكى نور بيس) يه دى الله لِنُورِهِ مَنَ يَّشَآءُ كے مقابلہ مِن فرمايا موسى كواللہ في نورديا فَهُ وَ عَلَى نُورٍ مِن رَّبِهِ اوركافر كے لئے اللہ نے نورمقرر نہيں فرمايا لہذاوہ كفركى ظلمتوں ميں ہے۔

### اكفرترات الله يُسبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْرُوضِ وَالطَّيْرِضَ فَيْتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ

اے خاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ سب اللہ کی تیج بیان کرتے ہیں جوآ سانوں میں اور ذمین میں ہیں اور پر ندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرایک نے اپنی

صَلَاتَ وَتُسْمِيْكُ رُواللهُ عَلِيْمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ®وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمُوْتِ وَالْدَرْضِ وَإِلَى

ثماز اور شیج کوجان لیا ہے۔اور جن کامول کوٹوگ کرتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔اور اللہ ہی کے لئے ملک ہے آ سانوں کااورز مین کااور

آسان اورز مین والے اور میں بنائے ہوئے برندے اللہ تعالی کی اسپیے میں مشغول رہنے ہیں ہرایک کواپی اپنی نماز کاطر بقت معلوم ہے تسبیع میں مشغول رہنے ہیں ہرایک کواپی اپنی نماز کاطر بقت معلوم ہے تصفیع یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کے بعض مظاہر بیان فرمائے ہیں اور خلوق میں جواس کے قصر فات ہیں ان میں سے بعض تصرفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ جمی فرمایا ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں جور ہے اور اسے والے ہیں وہ سب اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں لیدی للہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہرعیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اس خلوق میں پرندے بھی ہیں جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں ہے بھی اللہ کی تبیع وتقدیس میں مشغول رہتے ہیں ان کا فضاء میں اڑتا اور زمین پر نہ گر بی ان سب میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ مضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں پہلے تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ مضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی پھے ہے سب اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے اور قر آن مجید میں بہت ی جگہ ذکور ہے۔

اللہ کی تبیع و نقد اس میں مشغول ہونا زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی ہے۔ جولوگ اہل زبان ہیں وہ زبان اللہ کی تبیع و نقد اس میں مشغول ہونا زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی ہے۔ جولوگ اہل زبان ہیں وہ زبان اللہ کی تبیع و نقد اس میں مشغول ہونا زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی ہے۔ جولوگ اہل زبان ہیں وہ زبان اللہ کی تبیع و نقد اس میں مشغول ہونا زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی ہے۔ جولوگ اہل زبان ہیں وہ زبان

ے اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں اور جن چیزوں کوقوت گویائی عطانہیں فرمائی گئی وہ بھی اپنے حال کے مطابق اللہ کی تبیج میں مشغول ہیں اول تو ہر چیز کا وجود ہی اس بات کو بتا تا ہے کہ اس کا خالق مالک قادر مطلق اور حاکم متصرف ہے پھر الله تعالی نے جس کو جونہم اور شعور عطافر مایا ہےا ہے اس شعور سے اللہ کی شبیج میں اور اس کی عبادت میں مشغول ہے فرشتوں میں اور انبانوں اور جنات میں زیاد عقل فہم ہے اس سے کم حیوانات میں (وہ بھی مختلف ہے) اور اس سے کم خباتات میں اور اس سے کم جمادات میں ب فیما بین العباد جمادات میں بظاہرتم وادراک اورشعور ہاس لئے سورہ بقرہ میں پھرول کے بارے من فرمایا م وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُدُّطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ اورسوره جَ من فرمایا اَلْمُ تَو اَنَّ الله يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ مزيد سجحة ك لئ مذكوره دونون آيون كي تفير ديكهي جائ - انوارالبيان ج ا

آیت بالایس جو کُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسُبِيْحَهُ فرمايا إس سي بتايا به كرجوآ انون اورزين ك رہے اور بسے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے خالق جل مجدہ کی تنبیج میں اور تماز میں کس طرح مشغول رہنا چاہئے ۔ بعض حضرات نے صلوۃ معنی دعاءلیا ہے میعنی مراد لینا بھی درست ہے لیکن صلوۃ کامعروف معنی لیا جائے تواس مين بهي كوئي اشكال نهيس جس طرح بني آدم دوسري مخلوق كتبيج كؤبين سجحة كدما قال تعالى في سورة الاسواء وَللْجِنُ لَّا مَفْقَهُونَ مَسْبِيهُم اس طرح الردوسرى للوق كى نمازكونه جانين اس مين اشكال كى كوئى بات نبين بي بعض حضرات في فرمایا ہے کہ بیج اور صافرة اطاعت اور انقیاد مراو ہے بین اللہ تعالی نے جس چیز کوجس کام میں لگادیا وہ اس میں لگی ہوئی ہے اورجس کوجوالہام فرمادیاوہ اس کےمطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں مشغول ہے۔

یہاں پہ جواشکال ہوتا ہے کہ بہت ہےلوگ اللہ کے وجود ہی کونہیں ماننے ان کے بارے میں پر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ الله كتبيج بيان كرتے ہيں؟اس كاجواب يہ ہے كہ باعتباران كى خلقت كےان كا اپناوجود بى الله كى تنزيد بيان كرنے كے لئے کافی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان نالائقوں کو تنبید کرنے ہی کے لئے توارشادفر مایا ہے کہ ساری مخلوق الله کی تشبيح بيان كرتى ہےتم ايسے نا نبجار ہوكہ جس نے تنہيں پيدا كيااس كۈنبيں مانتے اور اس كي تنبيح وتقذيس ميں مشغول نہيں موتاى لئة يت كة خريس وَاللهُ عَلِيم بمَا يَفْعَلُونَ فرمايا ب (اورالله تعالى جانتا بجواوك كرتي بين) اسے اہل ایمان کے اعمال کا بھی علم ہے اور وہ اہل کفر کو بھی جانتا ہے وہ سب کی جز اسز ااپنے علم وحکمت کے موافق نا فذ فرما و عارقال صاحب الروح ١٨٥ ص ١٨٥ وانها تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشار كهم فيها غير

العقلاء ايضا وفي ذلك من تخطئتهم وتعييرهم ما فيه

اس كے بعد فرمایا وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (اوراللهُ بَى كَ لِنَّهِ مَانُول اورز مِن كاملك) وَالَى اللهِ الْمَصِيرُ (اورالله بى كى طرف لوث كرجانا ہے) وہ خالق ومالك ہے حقیقی متصرف ہے يہاں جو برائے نام كوئى عجازی حکومت ہے وہ کوئی بھی ندر ہے گی۔سارے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو گئے۔

اس کے بعدار شادفر مایا اَکُمْ قَرَ اَنَّ اللهُ يُزُجِیْ مَسَحَابًا (الایہ)اس بیں عالم علوی کے بعض تصرفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ایک بادل کو دوسری بادل کی طرف چلا تاہے پھران سب کوآ پس میں ملا دیتا ہے پھران کو تہہ بہتہ جمانے کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو انہیں بادلوں کے بڑے بڑے حصول میں سے جو پہاوڑوں کے مانند جیں اولے برسا دیتا ہے۔ اس کی مشیت ہوتی ہے دیا ہوتا ہے اللہ تعالی اسے بچادیتا ہے اور جسے مالی جانی سیاولے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جس کی جان یا مال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالی اسے بچادیتا ہے اور جسے مالی جانی نقصان پہنچانا ہو وہ ان اولوں کو اس کی ہلاکت یا کثیر قلیل ضرر کا سبب بنادیتا ہے۔

قال صاحب الروح في تفسيره قوله تعالى وينزل من السماء من جبال اي من السحاب من قطع عظام تشبه الجبال في العظم 'والمراد بها قطع السحاب

بعض مرتبہ بادلوں میں بھلی پیداہوتی ہے جس کی چک بہت تیز ہوتی ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابھی آ جھوں کی بینائی کوا چک لے گی۔اس کا پیدا فرمانا بھی اللہ تعالی کے تصرفات میں سے ہے۔اس کے ذریعہ اموات بھی ہو جاتی ہیں اللہ تعالی بی جس کو چاہتا ہے بیالیتا ہے۔

انبی نقرفات میں سے دات اور دن کا النہ النہ الیم ہے جوسرف الشرق الی کی شیبت ہے ہوتا ہے ای کوفر مایا یُقلِبُ اللهُ اللّٰی وَ النّٰهِارَ (اور الشرق الی رات اور دن کو لیٹتا ہے) رات اور دن کا تعلق طاہری اجتبارے آفا ہے کے طابق چرا ہے۔

اللّٰیٰ وَ النّٰهِارَ فَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ تعالیٰ کی گلو ہے۔ اللّٰہ ہے جو طلوع و فروب کا اللّٰه عقر رفر ما دیا ہے ای کے مطابق چرا ہے۔

ان فی دُلِک کَوبَرَ وَ اللّٰہ تعالیٰ کی گلو ہے۔ الله ہے اور کو بن کے مطاہروں پر خور کرے گا اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی تو حید واضح طور اور السیرت ہے کام لے گا اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور کو بن کے مطاہروں پر خور کرے گا اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی تو حید واضح طور سے ہے۔ کے میں آ جائے گی اور جس نے اپنے لئے یہ طر کرلیا کہ جھے دائل می خور نیس کرنا اور کو بن مانا تو وہ گراہ ہی رہے گا۔

اس کے بعد بعض سفی تصرفات کا مذکر فر میا ارشاد ہے وَ اللہ نُحَدَّ مَی کُلُ ذَاہَٰہِ مِنْ مَا اللہ تعالیٰ کی تو حید واضح طور اس کے جو اللہ اسے حیوانات مراد ہیں جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں پھر ان جا توروں میں بعض وہ ہیں جو اپ نی ہے میان و فیرہ اور بعض وہ ہیں جو چار یا گل اس سے حیوانات مراد ہیں جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں پھر ان جا توروں میں بعض حق کی میں ہو ہوں ہے جو اپنی ہی ہوں پر چلتے ہیں چیسان اور جی کہ ہی ہوں کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ ہوں کے اور جس طرح جا ہو ہوں ہو ہا ہو تھی ہورہ کی ہورہ ہورہ کی ہور

اِنَّ اللهُ عَلَى کُلِّ شَیْءِ قَدِیْوٌ (بااشبالله برچز پرقادر ہے) جس کوجیا جا بابنایا و ماشاء الله کان و مالم یشالم یکن یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیز وں کے بارے میں دیکھا جا تا ہے کہ ان کا توالدو تناسل نطفہ سے بیس ہے اور حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی سے پیدا فر مایا ان کا تو کوئی ماں باپ تھا ہی نہیں اس کا ایک جواب تو ہے کہ یہاں لفظ کل دابعہ بطور تغلیب کے استعال فر مایا ہے مطلب ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چو پایوں کود یکھتے ہوان کی تحقیق نظفہ دابعہ بطور تغلیب کے استعال فر مایا ہے مطلب ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چو پایوں کود یکھتے ہوان کی تحقیق نظفہ سے ہے اور بعض حضرات نے دوسر اجواب دیا ہے اور وہ وہ یک الله تعالی نے پانی کو پیدا فر مایا چراس میں سے بعض کو آگ بنا دیا جس سے جنات پیدا فر مائے اور بعض کومئی بنا دیا اور اس سے انسان کو پیدا فر مایا اور بعض کو حصہ نور بنا دیا اس سے فر شحتے ہیں اور جود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل میں سے سے میں اس کے وجود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل میں اس کے وجود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل میں اس کے وجود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل میں اس کے وجود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل میں اس کے وجود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل میں اس سے میں اس سے میں اس سے دور میں آئی اس کے وجود میں کئی نہی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النو میل

امَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعَنَا ثُمَّ بِبُولِي فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعُدِ ذَٰلِكُ وَمَا أُولَيِّكَ

ہم اللہ پراور رسول پر ایمان لائے اور ہم فرما نبراور ہیں چراس کے بعدان میں سے ایک فریق روگروانی کر لیتا ہے اور بدلوگ

بِالْمُوْمِنِيْنَ ® وَإِذَا دُعُوَالِكُ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَعَكُم بَيْنَهُ مُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ®

موس نہیں ہیں اور جب آئیس اللہ اور اس کے وسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ ان کے در میان فیصلہ فرماد ہے وال میں سے ایک فریق اس وقت پہلو تھی کر لیتا ہے

وَإِنْ يَكُنْ لَهُ مُ الْحُقُّ يَأْتُوا اللَّهِ مُنْ عِنِينَ ﴿ إِنْ قُلُوبِهِ مُرَضَّ امِ الْتَابُوا امْر

اوراگران کاکوئی فق موقواس کی طرف فرمانبردار بے ہوئے جلے آتے ہیں۔کیاان کے دلوں میں مرض ہے یانمیں شک ہے نہیں اس بات کا میکنے فوق اُن آئی تیجیئے اللہ عکی تھے می موقع کے اللہ عکی تھے می موقع کے اللہ عکی تھے می موقع کے اللہ عکی تھے میں موقع کے اللہ علی موقع کی موقع کی موقع کے اللہ علی موقع کے اللہ عل

خوف ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے۔ بلکہ بات سے کہ یکی لوگ ظالم ہیں۔

منافقوں کی دنیاطلی'اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت سے انحراف اور قبول حق سے اعراض

قضم بيو: لي باخي آيات بين ان مين بيلي آيت مين بدار شادفر مايا كريم نے واضح آيات كلى كلى نشانياں نازل فرمائى ہے جوس اور حقيقت كوواضح كرنے والى بين جو عقل وقيم سے كامنيين ليتا وہ دلائل سے فائدہ نبين اٹھاسكتا اور كمراہى كرائة بى اختيار كے ہوئے رہتا ہے اور اللہ جمے چاہتا ہے سيد مطرات كى ہدايت دے ديتا ہے اس كے بعد جو جار آیات ہیں ان کو بھنے کے لئے منافقین کے بعض واقعات کو بھناچا ہے ایک واقعہ مسور ونساء کی آیت اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَسَوُعُمُونَ كَاتْفِير كَوْيل مِن بيان كر يحكم بين وه يشرناى منافق كاقصه بـايك واقعد بعض مفسرين في ان آيات ے ذیل میں لکھا ہے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد کا مغیرہ بن واکل سے ایک زمین کے بارے میں جھکڑا تھا دونوں نے آپس میں بخوشی اس زمین کونقسیم کرایا اس کے بعد مغیرہ نے کہا کہتم اپنی زمین مجھے کے دو حفرت علی اس پرداضی ہو گئے ہے محمل ہوگئ حفرت علی رضی الله عندنے قیت پراور مغیرہ نے زیمن پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد کسی نے مغیرہ کو سمجھایا کہ تونے بیفقصان کا سودا کیا ہے۔ بیٹورز مین ہے اس پراس نے حضرت علی کرم الله دجہرے کہا کہ آپ اپنی زمین داپس لے لیں کیونکہ میں اس سودے پر راضی نہیں تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا کہ تو نے اپنی خوثی سے بیمعاملہ کیا ہے اور اس زمین کا حال جانے ہوئے تونے خریدا ہے۔ مجھے اس کا واپس کرنامنظور نہیں ہے اور ساتھ عى يه بعى فرمايا كه چل جم دونوں رسول الله علي كا خدمت ميں حاضر ہوكرا پنامقدمه پیش كریں اس پروہ كہنے لگا كه ميں محمر (علیه السلام) کے پاس نہیں جاتا وہ تو مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجھ پرظلم کردیں اس پر آيت بالا نازل موئى چونكدوه خص منافق تفااس لئے اس نے ندكوره بالا بے موده گناخي والى بات كهي اور چونكه منافقين آپس میں اندرونی طور پر ایک ہی تھے اور گھل مل کررجے تھے نیز ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے تھے اس لئے آیت شریفدیل طرز بیان اس طرح اختیار فرمایا کرسب منافقین کوشامل فرمالیا مفسرا بن کثیر نے حضرت حسن رحمة الله علیه سے يہ بھی نقل كيا ہے كہ جب منافقين ميں ہے كى سے جھڑا ہوتا اور وہ جھڑا نمٹانے كے لئے رسول اللہ علقے كى خدمت ميں بلایا جا تا اورا سے یقین ہوتا کہ آپ میرے ہی حق میں فیصلہ فر مائیں گے تو حاضر خدمت ہوجا تا اوراگراس کا ارادہ ہوتا کہ كى برظلم كرے اور اسے خصومت كافيعله كرانے كے لئے آ كى خدمت ميں حاضرى كے لئے كہا جاتا تو اعراض كرتا تھا اور كى دوسر في كو يال چلنے كوكمتا تھا منافقين نے اپنا يطريقه كار بناركھا تھا۔ اس پرالله تعالى شاند نے آيت بالا نازل فرمائی۔سببنزول بی محضے کے بعداب آیات کا ترجمہ اور مطلب سیحے۔ ارشاد فرمایا کمیدلوگ ( بعنی منافقین ) ظاہری طور پر زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراوراس کے رسول علیہ پرایمان لائے اور ہم فرما نبردار ہیں اس ظاہری قول وقر ارک بعد عملی طور پران میں سے ایک جماعت مخرف ہوجاتی ہے چونکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اس لئے انہوں نے ایساطرز عمل بنار كها ب جب ان سے كہاجاتا كماللداوراس كرسول عظافة كى طرف آؤتا كرتمهار عدرميان فيصله كرديا جائے تو ان کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے ( کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول علی کے خدمت میں حاضر ہو نکے تو فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا)اوراگران کاحق کسی پرآتا ہوتو اس حق کے وصول كرنے كے لئے آتخضرت علي كى خدمت ميں برى بى فرمال بردارى كے ساتھ حاضر ہوجاتے ہيں۔مقصدان كاصرف دنیا ہے ایمان کا اقرار اور فر مال برداری کا قول وقرار دنیاوی منافع ہی کے لئے ہے۔ خدمت عالی میں حاضر ہونے کی

صورت میں مھی طالب دنیا ہی نہیں اور حاضری دینے سے اعراض کرنے میں بھی دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ اَفِيْ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ (كياان كولول مِن مرض م) يعنى اس كالقين م كما بالله كوسول نبيل بي أم ارْتَابُوا (يانبين شك م) كرآب بي بين يانبين أم يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ (ياده يرخوف كهاتي بين كه الله اوراس كرسول الله كى طرف سان رظم موكا) مطلب بيب كهان تين باتول ميس سے كوئى چيز نبيس ب انبيس بيد مجمی یقین ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور وہ میجھے ہیں کہ آ کچی خدمت میں حاضر ہو کر جو فیصلہ ہوگا اس میں ظلم نهين موكاجب بيات عقواعراض كاسب صرف يهى ره جاتا بك خودوه ظالم بين بَسِلُ أُولَنَيْكَ هُمُ الطَّالِمُونَ وه جاہتے ہیں کدووسروں کا مال تو جمیں مل جائے لیکن ہم پر جو کسی کاحق ہے وہ وینا ند پڑے۔ اگر انہیں ڈر ہوتا کہ آپ کا فیصلہ انصاف کے خلاف ہوگا توجب اپناحق کی پر ہوتا اس کے لئے بھی دوڑے ہوئے نہ آتے وہ جانتے تھے کہ آپ کا فیصلہ صاحب حق كرحق مين موكا ليكن جب يبجهة تفي كرمار فلاف موكا تواعراض كرتي تق ان كالمقسودانصاف كرانا مہیں بلکہ دوسروں کا مال مارتا ہے۔

# إِنَّا كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِم لِيَخَلَّم بَيْنَهُمُ آنْ يَقُوْلُوا المَعْمَا

جب موثنین کوالله اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ ان کے درمیان فیصلفر مائے تو ان کا کہنا یمی ہوتا ہے کہ ہم نے س لیااور مان لیا۔

وَالْمُعُنَا وُاولِيِكَ هُمُ الْمُعْلِمُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ اللَّهُ وَيَنْقُلُه

اوربیدہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور جو محض اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافر مانی سے بیج

فَأُولِلْكَ هُمُ الْفَآيِرُ وَنَ®

سو يمي لوگ بين جو کامياب بين

ایمان والول کاطریقہ بیہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کے فیصلہ کی طرف بلایاجا تا ہے توسیم عنا واکھ عنا کہہ کم رضامندی ظاہر کردیتے ہیں اور پیلوگ کامیاب ہیں

قضم بين اوپرمنافقين كاحال بيان فرمايا كدوه صرف زبان سايمان اوراطاعت كااقر اراوراعلان كردية بين كهر جب ان کے جھگروں کے فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں اور پھ کر چلے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے ایمان کے اعلان واقر ارمیں جمو نے ہیں۔ان دونوں آیوں میں سیچے مونین کا قول وعمل بتایا

مفرابن کثیر (ص۲۹۹ج۳) نے حضرت قادہ سے قل کیا ہے کہ یعضمی اللہ سے ان گناہوں کے بارے میں درنامراد ہے جوگناہ پہلے ہو چکے بیں اور ویتقد سے بیمراد ہے کہ ایندہ گناہوں سے بچے۔

وَالْسَمُوْلِ اللّهِ جَهْلَ اِیْمَانِهِ مُرایِنَ آمرته مُرور ایک و مُرادِی و الله و الله الله و الله الله و المحالی الله و الله

## منافقول كاجهوني فتميس كهاكرفر مانبرداري كاعبدكرنا

مزید فرمایا کہ اے منافقو! اگرتم فرمانبرداری ہے بچاور روگردانی کر دو اس میں رسول علیقہ کا پھے نقصان نہیں آ پ علی اور آجی ہو کہ آپ نے اسے پوراکر دیا ہور آجی ہو کہ آپ نے اسے پوراکر دیا اور تم پرجو بارڈ الا گیا تم اس کے ذمہ دار ہولی تہارے ذمہ فرمانبرداری ہے تم فرمانبرداری نہ کرو گے تو اپنا براکر و گے۔ دیا اور تم پرجو بارڈ الا گیا تم اس کے ذمہ دار ہولی تہارے ذمہ فرمانبرداری ہے تم فرمانبرداری نہ کرو گے تو اپنا براکر و گے۔ وَمَا مزید فرمایا وَان تُعِینُهُوهُ تَهُندُو اور اور گرتم ہے دل سے اخلاص کے ساتھ اطاعت کرو گے تو راہ تن پاجاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الو سُولِ إِلَّا الْبَلاعُ الْمُمِینُ اور رسول کے ذمہ اللہ تعالی کا پیغام داضح طور پر پہنچانے کے علاوہ کچھٹیں ہے (انہوں نے پہنچا دیا اہم اپنی ذمہ داری پوری کرو) اس ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علی تھی جونائب ہیں وہ امت کو جو بھی کوئی بات بتا کیں داضح طور پر بتا کیں جوصاف طور پر بچھٹی آجائے آگے لیک کرنے دالے کی ذمہ داری ہے۔

وعك الله الذي أن المنوام فكر وعيلوا الصلاي كيستنكوف في الروض كما استخلف

النور النور

## ایمان اوراعمال صالحہ والے بندوں سے استخلاف اور تمکین فی الارض کا وعدہ

 جبكهاس نيم من انبياء بنائے اور تهمیں بادشاہ بنایا اور تم كوده كھدياجو جہانوں ميں سے كولويس ديا)

اللہ تعالیٰ کا ہروعدہ برق ہاس نے ہروعدہ پورافر مایا ہادر آئندہ اس کے سارے وعدے پورے ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو وغدے فرمائے جو ایمان اوراعمال صالحہ کی بنیاد پر تقے وہ سب پورے ہوئے پورے عرب (تجاذ یمن شام عراق نجد) پران کا تسلط ہوا ان کے بعد آ نیوا لے مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم رہیں۔ صدہ اسال افریقہ اور ایشاء کے ممالک پران کا قبضہ رہا آئیں پوراافقیار تھا کہ ایپ دین پر چلیں اور لوگوں کو چلائیں۔ اسلام کی دعوت دیں اسلام کو پھیل اور لوگوں کو چلائیں۔ اسلام کی دعوت دیں اسلام کو پھیلائیں وَلَیْ مَنْ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضِی لَهُمْ کا پورا پورامظاہرہ تھا نہایت سکون اظمینان اورا من وامان کے ساتھ رہتے تھے مکہ معظم کی زندگی میں جو خوف و ہراس تھا پھر مدیدہ نورہ میں جو چندسال خوف و خطرے گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے اس سے بدل دیا۔ اور وَلَیْبَیْ لَنَّهُمْ مِنْ اَبَعُدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا مِی جو وعدہ فرمایا تھا وہ دیکھی آ تھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو پورافر مانے کے ساتھ یَعْدُ فَوْفِهُمْ مِنْ اَبْعُدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا مِی خرایا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اوراعمال صالحہ پر مضوطی سے جے رہیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور کی طرح کا شرک جلی یا فتی (عمل اخیر اللہ ) اختیار نہ کریں۔ مضوطی سے جے رہیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور کی طرح کا شرک جلی یا فتی (عمل اخیر اللہ ) اختیار نہ کریں۔

## مسلمانون كاشرط كى خلاف ورزى كرنااورا قتدار سے محروم مونا

پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں نے شرط کی خلاف ورزی کی۔ایمان بھی کرور ہو گیا اعمال صالح بھی چھوڈ بیٹھے۔عبادت الہیہ سے بھی پہلوتی کرنے لئے۔لہٰذا بہت سے ملکوں سے حکوشی ختم ہو کئیں۔اور بہت کی جگہ خوف و ہراس میں بہتال ہو گئے امن وامان جا ہو گیا۔اور دشنوں سے امن وامان کی اورا پی حکوشیں باتی رکھنے کی بھیک ما تکنے گئے۔ بوی بوی حکوشیں چھن جانے کے بعداب بھی افریقہ اورایشیاء میں مسلمانوں کی حکوشیں تائم بیں اور زمین کے بہت بوے حصہ پراب بھی انہیں اقتدار علوما تا ہم کے مسلمان بیں۔ کہیں شیعیت کواجا کرکیا جارہا ہے اور کہیں شیوعیت کوامام بنار کھا ہے کہیں مغربی جمہوریت پرایمان لاتے ہوئے ہیں کہیں الحاد اور زند قد کواپنار کھا ہے تانون ہے کہ مغرب کا اور وضع مناور کھا ہے کہیں مغربی جمہوریت پرایمان لاتے ہوئے ہیں کہیں الحاد اور زند قد کواپنار کھا ہے تانون ہے کہ مغرب کا اور وضع خطع ہے تو نصار کی کی پھر دشمن سے دہتے ہیں اورای کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں۔آبس میں جنگ ہے ۔ دشمنوں سے مناز داری ہے تو نصار کی کی پھر دشمن ہے دہتے ہیں اورای کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں۔آبس میں جنگ ہے۔ دشمنوں سے دور رزی ہے ہر وقت خوف زدہ ہیں کہ دشمن ہیں اقتدار سے ندہ خواد یں یافل ندگر فوادیں۔اللہٰ تعالی کی فرمانبرداری سے دور یہیں وشمنان اسلام کی فرمانبرداری میں گئے ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے ہوئے اپنا بحرم اور مضبوط تسلط کہاں ہیں دوست خوف زدہ ہیں کہ دور تروی ہے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے ہوئے اپنا بحرم اور مضبوط تسلط کہاں مقادی یک کی منافر کی کو باند کی مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہاں کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہاں کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہاں کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اور شریعت کی اصور کی میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اور شریعت کی اصور کی میں ایمان کے مقابلہ میں ایمان کے مقابلہ میں ایمان کے میں کیا کہ میں کو بیمان کو اس کی کو میں کو کو اس کی کو کر کو کی کو کر اس کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

مراد ہوسکتے ہیں جو محف کفرافتیار کرلے بورانا فرمان ہے ایسے مض کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں رہا۔

اگرکوئی فض کافرتو نہیں ہوالیکن اعمال صالحہ سے دور ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی اطاعت اور فرمانیرداری سے منہ موڑے ہوئے ہے اسے گوکافر نہ کہا جائے گالیکن فاسق اور باغی ضرور ہے۔ جب ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی اور موثنین صالحین اور علائے عاملین کو ہرا کہا جائے گا اور عامۃ الناس قرآن وحدیث کی تعلیمات سے دور ہما گیس کے تو اللہ کی مد نہیں ہوگی اللہ تعالی نے مدا ٹھالی ہے اس لئے حکومتیں ہوئے ہوئے بھی و شمنوں سے خالف ہیں اور ان کے دروازہ پر مال اور اقتدار کی در پوزہ گری کرنے میں منہمک ہیں ڈرتے رہتے ہیں کہ دشمن کی نافر مانی کرلی تو کری جاتی ہوئے۔ کاش سلمانوں کے جتنے ملک ہیں سب متحد ہوئے بلکہ ایک ہی امیر الموثنین ہوتا جوسب کو کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ کے مطابق لے کر چتا۔ اگر ایسا کر لیتے تو دشمن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اب تو مسلمانوں کے ملکون کواوران کے اصحاب اقتد ارکورشنوں کا کھلونا بنار کھا ہے۔

اگر آج بھی مسلمان مضبوط ایمان والے ہوجائیں اور اعمال صالحہ والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصہ میں لگ جائیں تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہی دن آجائیں گے جوخلافت راشدہ کے زمانہ میں اور ان کے بعد دیگر ملوک صالحین کے زمانہ میں تھے۔

وَاَقِیْسُمُواالصَّلُونَةَ وَاتُواالزَّکُوةَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوُلَ لَقَلَّکُمْ تُرُحَمُونَ (اورنمازکوقائم کرواورزکو قاداکرواوررسول کی فرمانبرداری کروتا کیتم پرزتم کیاجائے) اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ دوبارہ فرمانبرداری کی زندگی پرآنے اورعبادات بدنیداورعبادات مالیداداکرنے پرآجا ئیں تو پھر رحم کے ستی ہوسکتے ہیں کین مسلمانوں پرتعجب ہے کہ جن فاسقوں کوبار بار آزما چکے ہیں انہی کودوبارہ افتدار پرلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انافلہ وانا الید داجھون

اُس كے بعد فرمایا كا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْآرُضِ (ال خاطب كافرول كے بارے ميں بيد خيال نه كركدروئ زمين ميں عاج كرنے والے بيں)

اس میں یہ بتادیا کہ کوئی بھی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ کافرلوگ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کی گرفت سے چھٹکارہ نہیں ہوسکتا اور دنیا کے کسی گوشہ میں بھاگ کراللہ کے عذاب سے نہیں نیج سکتے۔اور موت تو بہر حال سب کوآنی ہی ہے۔ زمین میں جو شخص جہال بھی ہوا پئی مقررہ اجل کے موافق اس دنیا سے چلا جائے گا اور کا فر کا عذاب تو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے کا فرول کو جو دنیا میں عذاب ہو وہا پئی جگہ ہے اور آخر میں فرمایا و ما و ھم النار 'ولبنس المصیر .

روافض قرآن کے منکر ہیں صحابہ کرام کے دشمن ہیں

وشمنان اسلام میں روافض یعنی شیعوں کی جماعت بھی ہے بیلوگ اسلام کے مدعی اور الل بیت کی محبت کے دعویدار

میں اور نداللہ تعالی سے راضی میں ندقر آن سے نداللہ کے رسول سے (علیقہ ) ند حفرات صحابہ کرام سے ند حفرات الله بیت سے آیت سے آیت سے آیت سے آیت سے اللہ تعہدیں خلیفہ بیت سے آیت استخلاف جوسورہ نور کا جزو ہے اس میں اللہ تعالی نے حضرات صحابیت سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعہدیں خلیفہ بنائے گا اور تدمکین فی الارض کی نعمت سے نوازے گا تاریخ جاننے والے جاننے میں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنم کے زمانے میں بیوعدہ پورا ہوگیا۔

مسلمانوں کا اقتد ارعرب اور عجم میں بوھتا چڑھتا چلاگیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عذبھی خلیفہ راشد تھے وہ نہ کورہ بالا تنہوں خلفاء کے ساتھ ایک جان اور دوقالب ہوکررہ بان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہان کے مشوروں میں شریک رہے۔ پھر جب انہیں خلافت سونپ دی گئ تو بینیں فرمایا کہ یہ حضرات خلفائے راشدین نہیں تھے یا خلافت کے خاصب تھے اور میں سب سے پہلے خلافت کا تستی تھا وہ انہیں جھڑات کے طریقہ پر چلتے رہان کے فتح کے ہوئے ممالک کو باتی رکھا اور قران وحدیث کے موافق امور خلافت انجام دیئے۔ ان کے بعدان کے بڑے صاجزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیف خلیف میں بعدی ٹلائون خلیفہ ہے ان کی شہادت پر خلافت راشدہ کے تیس سمال پورے ہوگئے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ٹلائون میں مائے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر سے نہ فرمایا تھا اس کے مطابق اہل المنة والجماعة نہ کورہ یا نچوں حضرات کو خلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر چاروں خلفاء کا سمائے گرامی آئے ہیں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت چند ماہ تھی۔

اب روافض کی بات سنو وہ کتے ہیں کہ ابو بحر اور عرعتان رضی اللہ عنہ ملیفہ راشد تو کیا ہوتے مسلمان ہی نہیں تھے روافض تر آن کے بھی محر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظیم مرتبہ کے بھی (جوان کے عقیدہ ہیں امام اول ہیں اور معصوم ہیں ) ان کو بزول بتاتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا جس کے وہ اولین سی تھے اور جس کی ان کے پاس رسول اللہ علی کے کر فرف سے وصیت تھی ان لوگوں کے عقیدہ ہیں امام اول نے تق کو چھپایا اور ایج ہیں کہ انہوں نے تقید کرلیا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عند کے بعد روافق جن حضرات کو امام مانتے ہیں ان ہیں ہے کسی خلافت قائم نہیں ہوئی۔ اگر ان لوگوں کی بات مان لوگوں کی بات مان لہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے تو قرآن لی جائے کہ حضرت ابو بکر عرعتان رضی اللہ عنہ موہ وہ خلیفہ نہیں ہے جن کا آیت شریفہ ہیں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے تو قرآن لی جائے کہ حضرت ابو بکر عرعتان رضی اللہ عنہ موہ وہ خلیفہ نہیں ہوئی۔ آگر ان لوگوں کی بات مان کی جائے کہ حضرت ابو بکر عرعتان رضی اللہ عنہ موہ کے حسیر ہوں ہے جب بیات آتی ہے تو کہ دیتے ہیں کہ بیدوعدہ امام مبدی کی جو راہ ہوگا ہے جب ہوں ہے تا تا تھی ہوئی۔ آگر ان جو کہ ان جو کہ ان جب میں اور کی جو ان جو کہ ان جو کہ ان اللہ علی من حدر ان اللہ عنہ کہ ان اللہ عنہ کی ان ہے دیم ہوئی اور کی جو ان جو میں اور کی جو کہ ان ہوئی کی ان میں میں دو تا آتی ہوئی کہ ان کے درمیان لفظ منہ کہ وار دیوا ہوئی کو کا ان کہ کہ ان کی کہ ان کی میں میں جو فرایا ہے کہ کافروں کے بارے میں بید خیال نہ کرو کہ وہ اللہ کی گرفت سے جو کہ کر بھاگ قائد گو کہ کہ ان کہ کہ دو کہ کہ دو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ

جائیں گے اس کے عموم میں وہ سب کا فروا فل ہیں جوز مانہ نزول قرآن سے لیکرآج تک اسلام اور الل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان کے ملکول کوتو ڑتے ہیں اور اپنی برتری کے لئے تدبیریں کرتے ہیں۔وہ اس دنیا میں بھی جاہ ہو تگے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہو نگے۔فلیتفکر الکافرون و منھم الروافض المفسدون۔

> گھروں میں داخل ہونے کے لئے خصوصی طور پر تین اوقات میں اجازت لینے کا اہتمام کیا جائے

قصصیر: ای سورة نور کے چوشے رکوعیں کی کے پاس اندرجانے کے لئے اجازت لینے اور اجازت نہ طئے پرواپس جوجانے کا تھکم ندکور ہے وہ تھم اجانب کے لئے ہے جن کا اس گھر سے رہنے کا تعلق نہ ہوجس میں اندرجانے کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہوں۔

ان دوآ يتول ميں ان اقارب اور محارم كا حكم فرمايا ہے جوعموماً ايك گھر ميں رہتے ہيں اور ہروقت آتے جاتے رہتے ہيں اور ان سے مورتوں كو يرده كرنا بھى واجب نہيں ہان بين اور ان سے مورتوں كو يرده كرنا بھى واجب نہيں ہان بين اور ان سے مورتوں كو يرده كرنا بھى واجب نہيں ہان ميں ان بجوں كا حكم بيان فرمايا جو حد بلوغ كونهيں پہنچے اور غلاموں

كاذكرب (جنہيں كام كے لئے اسے آقاكى خدمت كے لئے بار بار اندرآنا جانا بڑتا ہے) ان كے بارے يل فرمايا كديد لوگ تین اوقات میں تبہارے پاس اندرآنے کے سلسلے میں اجازت لینے کا خاص دھیان رکھیں۔مطلب مدے کہتم انہیں ية عليم دواورانہيں سمجماؤ اورسدھاؤ كہوہ ان اوقات ميں اجازت لينے كا اہتمام كريں ان اوقات ميں سے پہلا وقت نماز فجر سے پہلے اور دوسرا دوپہر کا وقت ہے جب عام طورے زائد کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تیسر اوقت نمازعشاء کے بعد کا ہے۔ان تیوں اوقات کے بارے میں فرمایا کہ فلٹ عَوْرَاتِ لُکُمْ کریتیوں تہارے پردہ کے اوقات ہیں کیونکہ ان اوقات میں عام عادت کے مطابق تخلیہ ہوتا ہے اور انسان بے تکلفی کے ساتھ آرام سے رہنا جا ہتا ہے۔ تنہائی میں کی وقت وہ اعضاء بھی کھل جاتے ہیں جن کا ڈھا نے رکھنا ضروری ہے اؤر سوتے وقت غیر ضروری کیڑے تو اتار ہی دیتے ہیں اور تنہائی کاموقع یا کربعض مرتبدمیاں ہوی بھی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ اگر آئے والا آزادلا کا ہو یا غلام یا لونڈی ہواور اندر آنے کی اجازت نہ لے تو بعض مرجبہ مکن ہے کدان کی نظر کسی ایسی حالت یا کسی ایسے عضویر پڑجائے جس کادیکھنا جائز نہیں ہے بالغ غلام مردا پنآ قاکے پاس ان اوقات میں جائے تو وہ بھی اجازت لے۔ گومرد کا مردسے بردہ ہیں ہے لیکن ان اوقات میں کپڑے اتارے ہوئے ہونے کا اخمال رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بے دھیانی میں بعضے وہ اعضاء کھل جاتے ہیں جن کا مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے مذکورہ اوقات میں اجازت لینے کا ا ہتمام کریں۔معالم النزيل ميں حفرت ابن عباس رضى الله عظما سے قل كيا ہے كدرسول الله عظی في ايك انسارى الا کے وجس کانام مدلج تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا بیدو پہر کا وقت تھا اس نے حضرت عمر کواٹسی حالت میں ویکھ لیا جوانبيس نا گوار موااس يرآيت بالا نازل مولى-

مضمون بالا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے ان اوقات کے علاوہ اگریدلوگ بلا اجازت آجا کیں تو اس میں تم پر یا
ان پرکوئی الزام نہیں ہے پھرا کی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طَوَّا فُونَ عَلَیْکُمْ بَعُضُ کُمْ عَلَی بَعْضِ (بیلوگ
تہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں) چونکہ ہروقت اجازت لینے میں دشواری ہے اس لئے فہ کورہ بالا اوقات کے علاوہ بلا
اجازت داخل ہونے گر کے لڑکوں اور غلاموں کو اجازت دے دی گئی آخر میں فرمایا کے ذالے کے بُیینُ اللّٰهُ لَکُمُ اینیتِهِ الله
اس طرح تہارے لئے صاف احتام بیان فرماتا ہے وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ (اور اللّٰہ جانے والا ہے حکمت والا ہے)
یادر ہے کہورت کا اپنا غلام ہویا اس کے شوہر کا اگر نامحرم ہوتو اس سے پردہ کرنا اسی طرح واجب ہے جیسے نامحرموں

سے پردهواجب ہے۔

ی پہلی آیت کامضمون تھادوسری آیت میں یفر مایا کہ جب الا کے بالغ ہوجا کیں جنہیں بلوغ سے پہلے فدکورہ تمن وقول کے علادہ باجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت کے علادہ باجازت ایر آنے کی اجازت تھی اب بالغ ہونے کے بعد ای طرح اجازت کیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت کے علادہ باجازت کیوں لیں۔ کَدَالِک یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایاتیہ لیتے رہے یہ خیال نہ کریں کول تک قوم میں ہی جلے جاتے تھا باجازت کیوں لیں۔ کَدَالِک یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایاتیہ

## وَالْقُواعِدُمِنَ النِّلَةِ الْآيُ لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْنَ جَنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ ثِيا بَعْنَ

اور جو عورتی بیٹے چکی ہیں جنہیں تکاح کرنے کی امید نہیں ہے سواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کیڑے اتار کر

عَيْرُمُتَكِرِجْتِ إِنْ يُنَتِرُو أَنْ يَسُتَعْفِفُنَ خَيْرُلُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُ ﴿

ر کھدیں بشرطیکے زینت کا ظہار کرنے والی شہول اور میر بات کہ پر ہیز کریں ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سفنے والا ہے جائے والا ہے

### بورهی عورتیں پردہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں تو گنجائش ہے

قضصید: القوائد قائدة کی جمع ہاں ہے بوڑھی جورتیں مراد ہیں جو گھر میں بیٹے چکی ہیں نہ تکار کے لائق ہیں نہ انہیں تکار کی رغبت ہے نہ کسی مردکوان سے نکار کرنے کی طلب ہان عورتوں کے بادے میں فرمایا کہ ان کواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کیڑے جن سے چرہ چھپار ہتا ہے چا دروغیرہ اتار کرد کھ دیں بعثی غیر محرم کے سامنے چرہ کھول کر آ جا کیں بشر طیکہ مواقع زینت کا اظہار نہ کریں۔مطلب بیہ کہ ان کا تھم جوان عورتوں کا سانہیں ہا گر چرہ اور ہتھیا یاں غیر محرم کے سامنے کھول کر آ جا کیں بشر طیکہ موال دیں اس میں گناہ نہیں ہا البت جسم کے دوسرے حصوں کو نہ کھولیں اور یہ جوانہیں چرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے یہ جائز ہونے کی حد تک ہے۔ بہتر ان کے لئے بھی بہی ہے کہ احتیاط کریں اور تامرموں کے سامنے چرہ کھولنے سے بھی احتراز کریں۔

نیق تابینا آ دی کے لئے کوئی مضا کقہ ہاورند تکرے آ دی کے لئے کوئی مضا کقہ ہاور شعریض کے لئے کوئی مضا کقہ ہاورندخود تبارے لئے کوئی

# انفیک گوران تا گاگوام ناپورتم او بیون ابایک گورای باید به باید نافیک گورای باید بیون استانی بهون کاروان بیون ایستانی بهون کاروان بیون کارون سال به بیون کارون سال کارون سال کارون سال کارون سال کارون کارون

### این رشته دارون اور دوستول کے گھرون میں کھانے بینے کی اجازت

قصف مدي : علامد بغوى رحة الله علي نے معالم التزيل ص ٣٥٨ ت الي سال آيت كاسب زول بتاتے ہوئے علق اقوال كھے ہيں۔ حضرت سعيد بن جير سے قل كيا ہے كوئل ساور كہا يہ كوئل حض يارك بندرست آ دميوں كے ما تھ كھائے ہے يہ بجھتے ہوئے كہا بينا زيادہ كھا گيا يا يہ كہ كؤئل حض يول بجھ لے كہ نابينا زيادہ كھا گيا يا يہ كہ لكوئل سے بارے ميں بي خيال كرنے كے كہاس نے دوآ دميوں كى جگھير كى اس پر آيت بالا نازل ہوئى۔ اور حضرت بجابد لكوئل كہاس آيت ميں جن لوگوں كاذكر ہاں كے جہاں كھانے كى اجازت دينے كے لئے آيت كازول ہوئا ساب نول جو بھى ہو آيت كر يہ ميں آپس ميں بي تكلفى كى بنيادايك دوسرے كے گھر ميں شرق اصول كے مطابق كھانے كى نزول جو بھى ہو آيت كر يہ ميں آپس ميں بي تكلفى كى بنيادايك دوسرے كے گھر ميں شرق اصول كے مطابق كھانے كى اجازت دى ہو توگ ہوئا ہو الت الله التن كھائے كى اجازت دى ہو توگ ہو تا گوارئيس ہوتا دل كى خوثى ميا سے حکولات پائے ہيں بلك آپس ميں الك دوسرے كے ہاں نہ كھائے ميں تو اس سے ناگوارئيس ہوتا دل كى خوثى كر يہ ميں بيا كہ آپس ميں كھانے كى اجازت مرحت فرمادى۔ جب ہر شخص دل سے چاہتا ہے اور حالات ومعاملات كر يہ ميں كہ اپنے تو يہ كوئى جزيز كى كوئى چيز كھائى اگر چہ بظاہر اجازت نہيں ئى تب بھى اسے ناگوارئيس تو بلا اجازت ميں اور جن معذوروں كاذكر ہاں كوساتھ كھلانے ميں كوئى حرج اور تو كى كا بات نيس ہوتا ہوں كے كہاں معذوروں كوئى ماتھ كھلانے ميں كوئى حرج اور تو كى كا بات نور كي كوئى جن بين كوئى جن بين كوئى حرج اور تو ميں مقسل ميں بيا كہائے تو ميں بين كوئى تو بين بين كوئى جن بين كوئى جو بين بين كوئى تو بين ميں كوئى تو بين بين كوئى تو بين بين كوئى تو بين كوئى تو بين كوئى تو بين بين كوئى تو بين بين كوئى تو بين بين كوئى تو بين كوئى تو بين بين كوئى تو كوئى كوئى تو بين كوئى تو بين كوئى تو كوئى تو بين كوئى تو بين كوئى تو كوئى تو بين كوئى تو كوئ

گھر مراد لئے ہیں اور مطلب یہ بتایا ہے کہ تم اپنی اولا دکے گھروں سے کھاؤا تمیس کوئی حرج نہیں ( کمافی الجلالین ) اگر تم اپنے بابوں یا ماؤں یا بھائیوں یا بہنوں یا پچاؤں یا پھوپھیوں یا ماموؤں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے (اگر بہن یا پھوپھی یا خالہ کا اپنا ذاتی مال ہے تو اس میں سے بلاتکلف کھالینے میں کوئی خدا نقہ نہیں ہاں اگران کے شوہروں کا مال ہواوروہ دل سے راضی نہ ہوں تو اس کے کھانے میں احتیاط کی جائے )

رشتہ داروں کو بیان فرمانے کے بعد آؤ مَا مَلَکُتُمُ مَفَاتِحَهُ فرمایا اس کے بارے بیں حضرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا کہ اس کے دوروں ہیں ۔کسی مالک کے مولیثی عنها نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی کے مال کی حفاظت کے وکیل اور ذمہ دار ہیں ۔کسی مالک کے مولیثی چرانے والے اور باغوں کی دیکھ بھال کرنے والے اگر متعلقہ مال میں سے کھالیں ۔تو اس کی اجازت ہے البنتہ ساتھ نہ ہے اس مملوک غلام مراد جا نمیں افتدر جاجت اور حسب ضرورت کھالیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے مملوک غلام مراد ہیں کے وہ اس میں سے کھاسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا او صَدِیْقِکُم (یعن اپنے بے تکاف دوستوں کے گر ہے بھی کھائی سکتے ہو) دوئی کی اور کی ہو صرف لینے بی کا دوست نہ بودوست کے کھانے پڑی دل خوش ہوتا ہو قال صاحب الروح ورفع الحرج فی الاکل من بیت المصدیق لانه ارضی بالتبسط واسر به من کثیر من فوی القرابة (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دوست کے گھر سے کھانے ہیں حرج کو اٹھا دیا گیا اس لئے کہ دوست اس بے تکلفی سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے بہت سارے قرابت داروں کی نسبت) پھر فرمایا گیا اس لئے کہ دوست اس بے تکلفی سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے بہت سارے قرابت داروں کی نسبت) پھر فرمایا گیسَ عَلَیْکُم جُناحٌ ان تَاکُلُو اُ جَمِیْعًا اَو اَشْعَاقًا (تم پراس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اسمی ہوگا ہوتا ہے ہوں حضرات ایسے بھی جنہوں نے یہ طرک کیا تھا کہ جب کوئی مہمان ساتھ ہوگا تب ہی کھا تیں گے مہمان نہیں ماتا تھا تو تکلیف اٹھا تے تھے بھوک جنہوں نے یہ طرک کواجازت دے دی گئی کہ چاہے اسمی کھاؤر مہمان مل جائے تواس کے ساتھ کھالواور چاہے تنہا کھالو)

اس کے بعد فرمایا فَاِذَا دَ حَلَتُم بُیُوتًا فَسَلِمُوا عَلَی اَنْفُسِکُم تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیَبَةً سوجبِم گھروں میں داخل ہوتو اپنونفوں کوسلام کرو جواللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دعاء ما تکنے کے طور پر جومبارک ہے پاکیزہ ہاس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جبتم ان گھروں میں داخل ہوجن کا اوپر ذکر ہوا تو اپنونفوں کوسلام کرو۔ اس کا مطلب بیہ کہ وہاں جولوگ موجود ہیں ان کوسلام کروچونکہ ایمز ہوا قرباء اور دوست سب مل کر گویا ایک ہیجان ہیں اس لئے علی اھلھا کے بجائے علی انفسکم فرمایا اور اس میں ایک بیئو ہوئی ہے کہ جبتم سلام کروگو قو حاضرین جواب دیں گے اس طرف ہے بہارا سلام کرنا اپنے لئے سلامتی کی دعاء کرانے کا ذریعہ بن جائے گا (ذکرہ صاحب الروح) یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا ہے پھر یہ مبارک بھی ہے کیونکہ اس میں اجر بھی ہے برکتیں طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا ہے پھر یہ مبارک بھی خوش ہوتا ہے جب کہیں جا کیں جہاں کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول الله اللہ فیصلے نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہوتو سلام کر اس میں تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی (مفکوۃ المصابح ۱۹۹۳) اور حضرت قادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو۔ تو اس گھر کے رہنے والوں کوسلام کر واور جب وہاں ہے تکلوتو گھر والوں کوسلام کے ساتھ رخصت کرو۔ (مفکوۃ المصابح ص ۱۹۹۹) سلام کے مسائل ہم سورہ نساء کی آیت کریمہ وَاذَ کُینیٹ مُ بِسَحِیَّةِ کے ذیل میں بیان کرا ہے ہیں۔ آخر میں فرمایا سکام کے مسائل ہم سورہ نساء کی آئیت کریمہ وَاذَن (اس طَرح اللہ تعالیٰتم ہے اپنی احکام بیان فرما تا ہے تا کرتم جھے جاؤ)

الل ايمان رسول الله علية سے اجازت كير جاتے ہيں

دردناك عذاب في جائے

قف مدين : درمنتور ص ٢٠ ج ٥ مين لکھا ہے کہ غزوہ احزاب (جے غزوہ خند ق بھي کہتے ہيں) کے موقع پر قريش مکہ الاسفيان کی قيادت ميں مديند منورہ کی آبادی کے قريب بير رومہ کے پاس طہر گئے اور قبيلہ بنی غطفان کے لوگ آئے توبيہ لوگ اصد کی طرف آکر کھر ہوگا ۔ اس موقعہ پر خندق پہلے ہی سے کھودی جا پھی الوگ اصد کی طرف آکر کھر ہوگا ۔ اس موقعہ پر خندق پہلے ہی سے کھودی جا پھی محقی ۔ جس میں مسلمانوں نے خوب خوش سے حصہ لیا لیکن منافقین اول تو در بیس آتے ہے اور جب آتے ہے تو تھوڑ المجان کے مرب جانا ہوتا تو رسول اللہ کے طم اور اجازت کے بغیر چیکے سے کھسک جاتے ہے اور مسلمانوں کا بید عال تھا کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو رسول اللہ علی تھے جا جانا تھے پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی عال تھا کہ جب کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ا

الله تعالی نے آپکوهم دیا کہ جب اہل ایمان آپ سے چلے جانے کی اجازت مانگیں تو آپ جے چاہیں اجازت دے دیں ضروری نہیں کہ سمعوں کو اجازت دیں ممکن ہے کہ جس ضرورت کے پیش نظر اجازت مانگ رہے ہیں وہ واقعی ضروری نہ ہو یا ضروری تو ہولیکن مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے سے اس سے زیادہ کسی ضرر کا خطرہ ہو اس لئے اجازت دینا نہ دینا آئے ضرت علیہ پرچھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی و است خفور کہ کہ ماللہ مسلم اللہ مسلم مالا کہ آپ ان کے لئے استعقار بھی کریں۔ کیونکہ

جس دین ضرورت کے لئے جمع کیا گیا ہے اسے چھوڑ کر جانا اگر چیفذرتوی ہی ہواس میں اپنی ذاتی ضرورت کودین پر مقدم رکھنے کی ایک صورت نگاتی ہے اس میں اگر چہ گناہ نہ ہو مگر کوتا ہی کا شائبہ ضرور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس عذر کوتوی بجھ کر اجازت لی ای تو ی بچھنے میں ہی خطااجتها دی ہوگئی ہؤلہذا آپ اجازت دینے کے ساتھ ان کے لئے استعفار بھی کریں۔ اِنَّ اللّٰہ خَفُورٌ دَّ جِینَہ ﴿ بیشک اللّٰہ بخشنے والا ہے مہر بان ہے)

اور فرد کور ہوا کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ کہ عَیْمَ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ الْحَامُ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَی

پرفر مایا فَلَی حُدَرِ الَّذِیْنَ یُعَالِفُونَ عَنْ اَمُوهِ (جولوگ رسول کے عم کی خالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی فتنہ یا در دناک عذاب بی جائے ) فتنہ سے دنیا ہیں مصیبت اور مشقت میں پڑنا مراد ہے اور در دناک عذاب سے اخر دی عذاب مراد ہے اس میں منافقین کو متنب فر مایا ہے کہتم جور سول علیق کے عم کی خالفت کرتے ہواور چیکے عذاب ہو سکتے ہواور آخرت سے مجلسوں سے کھک جاتے ہواس کو معمولی بات نہ مجھنا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی مبتلائے عذاب ہو سکتے ہواور آخرت میں قو ہر کا فرک لئے در دناک عذاب ہے ہی ۔ امرہ کی ضمیر میں دونوں احمال ہیں لفظ اللہ کی طرف راجع ہو یا رسول اللہ علی طرف راجع ہو یا رسول اللہ علی اللہ علی اللہ می کا عم دینا در حقیقت اللہ ہی کا عم دینا ور دقیقت اللہ ہی کا عم دینا در دقیقت اللہ ہی کا عم دینا در دقیقت اللہ ہی کا عم دینا در مایا ہے۔

فا کرہ: علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جس طرح رسول ﷺ کے بلانے پر جمع ہونالا زم تھاای طرح جب آگیے خلفاء اور علاء اور امرائے اسلام اور دینی مدارس کے ذمے دار اور مساجد کے متولی اور جہاد کے نتظمین کسی دین ضرورت کے لئے بلائیس تو حاضر ہوجا کیں اور مجلس کے ختم تک بیٹھے رہیں اگر درمیان میں جانا ہوتو اجازت کیکر جا کیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے مدی ہیں لیکن جب اللہ تعالی کا اور اس کے رسول علیہ کا تھم سامنے آتا ہے تو تھم عدولی کرتے ہیں نفس کے تقاضوں اور بیوی بچوں کے مطالبات اور رسم ورواج کی پابندی اور حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کے احکام کی قصد اُصر کے خلاف درزی کرجاتے ہیں اور بعض تو مولو یوں کو صلوا تیں ساتے ہیں۔ چوری اور ربانی کٹ جی پراتر آتے ہیں ڈاڑھی مونٹر ہنے اور ڈاڑھی کا شے بی کو لے لورشوت کے لین دین کو چوری اور زبانی کٹ جی پراتر آتے ہیں ڈاڑھی مونٹر ہنے اور ڈاڑھی کا شے بی کو لے لورشوت کے لین دین کو سامنے رکھ کو خیانتوں کا اندازہ لگا لؤ اور دیکھو کہ زندگی ہیں کہاں کہاں احکام شرعیہ کے خلاف ورزی ہورہی ہو اور یہ بھی سمجھ لوکہ ان کی خلاف ورزی پروعید شدید ہے ہر خص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس کی مل سے آخر ت

# ٱلدَّالَ لِلهِ مَا فِي التَمُوتِ وَالْرَضِ قُلْ يَعْلَمُ فَٱلْتُعْمُ عَلَيْهِ وَيُومُ يُرْجَعُونَ النّهِ

خروار بلاشباللہ بی کے لئے ہے جو کچھ انوں میں ہاور مین میں ہے بلاشبوہ جانتا ہے کہ مس حال پر مؤاور جس ون وہ اس کی طرف اوٹائے جائیں گے

### فَيُنْتِئُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ اللهُ

وہ اس دن کو بھی جانتا ہے۔ پیمروہ انہیں بتلا دے گا جو کل انہوں نے کئے اور اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔

## آسان وزمین میں جو چھے ہے سب اللہ ہی کا ہے اسے سب پچھ معلوم ہے

قفه مدين : سيوره نوركي آخرى آيت بالله تعالى فرمايا كرآ سانون اورزين من جو كه بالله بى كى مخلوق اور مملوك به الساختيار به كرجوع الله بى كى مخفى به بحريم كرك الله تعالى كوسب كا حال معلوم ب قيامت كدن حاضر بوظ نو سب بتادك كا كوكى چيز اوركوئي مل اس كيلم سے با برنبين البذا سب فرمان بردارى كرين اور آخرت كمواخذه سي بين سب بتادك كا كوكى چيز اوركوئي مل اس كيلم سے با برنبين البذا سب فرمان بردارى كرين اور آخرت كمواخذه سي بين وقد تم تفسير سورة النور لليلة المحادى عشر من جمادى الله انه و اس الهجريه و المحمد الله على الافضال و الانعام و الصلوة على رسوله سيد الانام و على اله و اصحابه الذين اتبعوه فاهدو ابه و استنار و ا بالنور النام و على من تبعهم باحسان الى يوم القيام الذين اتبعوه فاهدو ابه و استنار و ا بالنور النام و على من تبعهم باحسان الى يوم القيام

# ڔٷؙڶڣۊٳڮڿٷڝؿٷڛڹڡۅٳڽڐٷڛ<u>ٷ</u>

سورة فرقان مكمين نازل بوكى اس من سترآيات اور چوركوع بيل

#### بِنُ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِينِ

﴿ شروع الله كے نام سے جو برا مهریان نبایت رقم والا ہے

تَبْرُكُ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وِلِيُّوْنَ لِلْعَلِمْ ثِنَ يُزَاهُ إِلَّذِ يْ لَهُ مُلْكُ

وهذات بابركت بحسنے اليے بنده پر فيصله كرنے والى كتاب نازل فرمائى تاكده جبانوں كاؤرانے والا موجائے الله كى وه ذات بے جس كے لئے مك ب

التَمُوتِ وَالْرُضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَكُ اوْلَمْ يَكُنْ لَالْ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلّ

آ سانوں کا اور زمین کا اور اس نے کسی کو اپنی اولا د قرار نہیں دیا 'اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں 'اور اس نے ہر

شَيْءٍ فَقَالَ لَا تَقَدِيرًا ۞ وَاتَّخَذُ وَامِنْ دُونِهَ الْهَدُّ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

چزکو پیدا کیا مجراس کا ٹھیک انداز مقروفر مایا اورلوگوں نے اس کے طاوہ معبود بنا لئے جو کھیجی پیدائین کرتے اور حال بیہ ہے کہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں ا

وَلاَ يَلِكُونَ لِانْفُسِمِ مُضَرًّا وَلانفَعًا وَلاِينَلِكُونَ مُوتًا وَلاَحْدُوا وَكَالَ مُوتًا

اوروہ اپنی جانوں کے لئے کسی ضرر اور کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور ندوہ کی کی موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ جات کا اور نہ کی کوزندہ کر کے اٹھانے کا اور

الَّذِيْنَ كَفَرُوالِ هَذَا إِلَّا إِفْكِ إِفْتَابِهُ وَإِمَانَهُ عَلَيْهِ وَهُواْ خَرُونَ فَقَدُ

جن اوگول نے تفرکیا نہوں نے کہا کہ رہے چین ہے سرف ایک جھوٹ ہے جیا ہے بنالیا ہے اور دومر اوگوں نے اس بارے ش اس کی مدول ہے سوریاوگ وہ سے

جَاءُوْ طُلْبًا وَزُورًا هُ وَ قَالُوْ آسَاطِيرُ الْآوَلِيْنَ الْتَبْهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ

ظلم اور جھوٹ کو لے کرآئے اوران لوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کواس نے کھوالیا ہے سودہی منتح شام

بكرةً و آصِيلًا قُل آئزكه الذي يَعْلَمُ السِّر فِي السَّمَاوِ وَالْكُرْضِ إِنَّهُ كَانَ

اس كورد هرسائي جاتى بين آپ فرماد يجئ كـ اس كواس ذات نـ نازل فرمايا به جوهي بوتى باتول كوجانتا به آسانوں ميں بول ياز مين على بلاشبون

عَفُوْرًا رَحِيمًا ﴿ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُ لُ الطَّعَامُ وَيُمْثِثِي فِي الْأَسُواقِ

بخشنے والا ہے مہربان ہے اور ان لوگوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھانا ہے اور بازاروں میں چاتا ہے اس پر

لؤلاً أنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعُهُ نَذِيْرًا ٥ أُوْيُلْقِي إِلَيْرِكُنْزًا وَتَكُونُ لَا جَتَهُ

کیوں نہیں نازل ہوا ایک فرشتہ جواس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا' یااس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا' یااس کے پاس کوئی باغ ہوتا

# يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّلِبُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ اللَّرَجُلَّا مَّسْعُورًا وَأَنْظُرُكُيْفَ ضَرَّبُوا لِك

جس میں سے کھاتا اور طالموں نے کہا کہ آپے ہی آ دی کا اتباع کرتے ہوجس پر جادد کیا گیا ہے آپ دیکھ لیجے انہوں نے آپ کے لئے کیسی

### الْامْثَالَ فَضَلُّوا فَكَايَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ٥

عجیب عجیب با تیں بیان کی ہیں 'سووہ مگراہ ہو گئے پھروہ کوئی راہ نہیں یا کیں گے

## اثبات توحيد ورسالت مشركين كي حماقت اورعناد كاتذكره

قسفه معد الله المساورة قرقان شروع مودى ہاو پر پہلے ركوع كا ترجہ لكھا گيا ہے اس ميں قرآن مجدى صفت بيان فرمائى ہا اوراس كے ماتھ بى صاحب قرآن رسول الله عظالية كى صفت بھى بيان فرمائى ارشاد فرمايا كہ وہ ذات بابركت ہے جس نے اپنے بندہ پرفرقان يعنی فيصلہ كرنے والى كتاب يعنی قرآن نازل فرمايا جوتن اور باطل ميں فرق كرنے والا ہا اور واضح طور پر ہدايت اور صلالت كو متعين كر كے بتانے والا ہے يقرآن اپنے بندہ پراس لئے نازل فرمايا ہے كہ وہ جہانوں كے لئے درانے والا ہوجائے اس ميں رسول الله عظالية كى بعث عامدكو بيان فرمايا ہے قيامت آنے تك جتے بھى جنات اور انسان بيں درانے والا ہوجائے اس ميں رسول الله عظالة كى بعث عامدكو بيان فرمايا ہے تو تو كى تبليغ فرمائى قبول كرنے والوں كو بشارتي آپ اس بى طور چو قبول تن منظم تو مندن الله تو الله بين آپ كو دين حق ديرالله تعالى نے بيجا آپ نے جن كى تبليغ فرمائى قبول كرنے والوں كو بشارتي ورب اور جو قبول حق من الله الله بي فرمائى تول كو بشارتي الله تو الله بي الله

 سیال بنایا جس میں ہزارون تکسیں ہے ہوا بھی سیال مادہ کی طرح ہے گر پانی سے مختلف ہے بیانی ہر جگہ خود بخو رنہیں پہنچتا اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے ہوا کو قادر مطلق کے اپنا ایسا جری انعام بنایا کہ وہ بغیر کی محنت وعمل کے ہر جگہ بہ بھی ہوا ہے بچا جا ہوا کو قادر مطلق کے اپنا ایسا جری انعام بنایا کہ وہ بغیر کی محنت کوئی شخص ہوا ہے بچنا چا ہے قواس کو اس کے لئے بوئی محنت کرنی پڑتی ہے قبال صاحب الووح فقدرہ ای ھیاہ کہ اور المعاد والمعاش واستنباط الصنائع المعنوعة و مزاولة الانسان للفهم والا دراک والنظر والمتدبر فی امور المعاد والمعاش واستنباط الصنائع المعنوعة و مزاولة الاعمال الدم ختلفة الی غیر ذلک. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں فقدرہ بعنی اللہ تعالی نے اس کے لائق جیے خصائص وافعال پر بنانے کا ارادہ کیا اس کے مطابق اسے تیار کیا ایسے منظر دانداز سے کہ دوسراکوئی اس پرقادر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسے انسان کوآخرت و دنیا کے معاملات میں سمجھ ہو جھاور فکر و نظر کرنے والا اور مختلف صنعتوں کا ایجاد کرنے والا بنایا اور مختلف قسم کے اعمال وکردار اپنانے والا بنایا)

اس کے بعد مشرکین کی گمرای کا تذکرہ فر مایا کہ ان لوگوں نے اس ذات پاک کوچھوڑ کرجوآ سان اور زمین کا خالق ہے جس کا ملک میں کوئی شریکے نہیں اور جس کی کوئی اولا ذہیں بہت ہے معبود بنا لیئے بید معبود کی بھی چیڑ کو پیدائہیں کرتے وہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی عاجزی کا بیعالم ہے کہوہ خودا پٹی جانوں کے لئے کسی بھی ضرراور نفع کے مالک اور مختار نہیں ہیں نہا پٹی ذات ہے کسی ضرر کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کوکوئی نفع بہنچا سکتے ہیں نیز وہ موت وحیات کے بھی مالک نہیں نہ زندوں کوموت و سکتے ہیں اور نہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ فرمائے گامردوں کو یہ باطل معبود دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔

اہل کفر کا شرک اختیار کرنے کی صلالت اور سفاہت بیان کرنے کے بعدان کا ایک اور عقیدہ کفریہ بیان فرہایا اور بیہ کہ رید اوگر آن کے بارے میں یون کہتے ہیں کہ جمھے کہنا کہ بیکتاب جو میں پڑھ کرسنا تا ہوں اللہ تعالی نے جھے پرنازل فرمائی ہے۔ ایک افتراء ہے نازل تو کھے جھے نہیں ہوا ہاں انہوں نے اپنے پاس سے عبارتیں بنائی ہیں اور اس بارے میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ترویکرتے ہوئے فرمایا فَقَدُ جَاءً وَا ظُلُمًا وَّ ذُورًا کمان لوگوں نے بڑے ظلم کی بات ہی ہے اور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے (اللہ تعالی کی نازل فرمودہ کتاب و تعاون کی تراشیدہ بات بتادیا ہے)

ان لوگوں نے جو یوں کہا کہ دوسر ہے لوگوں نے عبارتیں بنانے میں ان کی مدد کی ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مشرکین کا اشارہ یہود کی طرف تھاوہ کہتے تھے کہ آنہیں یہود کی پرانی امتوں کے واقعات سنادیتے ہیں اور بیانہیں بیان کر دیتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اشارہ ان اہل کتاب کی طرف تھا جو پہلے سے توریت پڑھتے تھے بھر مسلمان ہو گئے تھے وجہ افکار کے لئے ان لوگوں کو پھھنہ ملا اور قر آن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہوگئے تواپی خفت مٹانے کے لئے ایک با تیں کرنے گئے۔

پھر منگرین کے ایک باطل دعویٰ کا تذکرہ فرمایا وَقَالُواۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا ﴿ الْآیة ﴾ اوران لوگوں نے کہا کر محمد علیلتے جو یوں کہتے ہیں کہ میرے اوپراللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو پہلے نے قل ہوتی چل آرہی ہیں اُنہیں کو انہوں نے کھوالیا ہے بین جشام بارباران کے اوپر پڑھی جاتی اس کے بعد شرکین مکہ کی انکارر سالت والی باتوں کا تذکرہ فرمایا وَقَالُوْا مَسَالِ هذَالسَّوسُوْلِ الآیة (اوران الوگوں نے بیل طرف سے لوگوں نے بیل کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا یہ تو کھا تا کھا تا ہے اور بازاروں میں چانا پھرتا ہے ) ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنالیا تھا اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی الی شخصیت ہوئی چاہئے جو اپنے اعمال واحوال میں دوسر سے انسانوں سے ممتاز ہو جو شخص ہماری طرح کھا تا کھا تا ہے اور اپنی ضرور توں کے لئے بازار میں جاتا ہے چونکہ پیشخص ہمارا ہی جیسے کہ ہمارا ہی جیسا ہے اس لئے یہ رسول نہیں ہوسکتا 'یہاں لوگوں کی جمافت کی بات ہے خود تر اشیدہ معیار ہے گھے بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو خص مبعوث ہووہ انسان ہی ہونا چاہئے جو تول سے بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے 'کھا تا کھائے کھانے کھانے کھانے کھانے کہا تا کھائے۔

منكرين رسالت في رسالت ونبوت كامعيار بيان كرتے ہوئے اور بھی بعض باتيں كہيں۔

اولاً يول كما لَوُلا ٱلْنِهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (الربركونَ فرشته كيول بيس نازل كيا كيا جواس ككام

میں شریک ہوتا اور نذیر ہوتا) لینی وہ بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔

دوم أَوْيُلُقِنَى إِلَيْهِ كُنُزُ (ياس كَلطرف كوكَ ثر اندوال دياجاتا)

سوم اَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُاكُلُ مِنْهَا (یاس کے لئے کوئی ہاغ ہوتا جس ش سے کھاتا پیتا) انہوں نے جو یوں کہا تھا کہ رسول میں کوئی احتیازی شان ہونی چا ہے اس احتیازی شان کوانہوں نے خودی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو کاررسالت میں ان کا شریک ہوتا یا ان کے پاس خزانہ ہوتا یا ان کا کوئی ہاغ ہوتا جب ان میں سے کوئی چیز نہیں تو ہم اور یہ برابرہوئے پھراس کے دعوائے رسالت کو کیسے مان لیں ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اورظام کردیا اورائل ایمان سے لیں کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا گا رہ جادو کردیا گیا تھی کہ تو ایک ایسے بی آدی کا اتباع کر رہے ہوجس پر جادو کردیا گیا ہی کہ دیا گیا مندلا سکے اوردلائل اور ججزات کے سامنے لا جواب ہو گئے تو آخر میں یہ بات نکالی کرتم جے رسول مان رہے ہووہ محور ہے اس پرسی نے جادو کردیا ہے کے سامنے لا جواب ہو گئے تو آخر میں یہ بات نکالی کرتم جے رسول مان رہے ہووہ محور ہے اس پرسی نے جادو کردیا ہے

جس کی وجدے ایس باتیں کرتا ہے۔

الله جل شائ نے ارشاد فرمایا اُنظر کیف صَوَبُوا لک الامنال فَصَلُوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلا آپ دیکھ لیجے کہ یاوگ آپ کے لئے کسی کسی کسی باتس بیان کررہے ہیں سودہ گراہ ہوگئے پھروہ راہ ہیں پاکس کے (اگرغور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یہی قرآن اور یہی رسول جن پراعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کرکے دور جاہڑے اب وہ راہ ق پرندائم کیں گ

قیامت کے دن کا فرول پر دوزخ کاغیظ وغضب دوزخ کی تنگ جگہول میں ڈالا جانا' اہل جنت کا جنت میں داخل ہونا' اور ہمیشہ ہمیشہ جی جا ہی زندگی میں رہنا منسید: مشرکین جوطرح طرح ہے رسول اللہ تالیقی کی کذیب کرتے ہے جس میں فرمائٹی عجزات کا طلب کرنا ہمی تھااور پہ کہنا بھی تھا کہ آپ کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیااور آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں ہے آپ کہ اقتصاد میں میں میں میں میں میں اور ان کی میں اور آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں ہے آپ

کھاتے پیتے 'اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ پاک جوکٹر البرکات اور کٹر الخیرات ہوہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اگر وہ چاہت آ پ کواس سے بہتر عطافر مادے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ چاہت آ پ کوا سے باغ عطافر مادے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ چاہت آ پ کوالے اسان کے دجہ دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آ پ کوئل عطافر مادے 'لیکن وہ کی کا پابند نہیں ہے کہ لوگوں کواعتر اضاف کی وجہ سے کی کواموال عطافر مائے 'وہ جو چاہتا ہے اپی حکمت کے مطابق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اس کے بعد معاندین کی ایک اور تکذیب کا ذکر فرمایا' ہوئل کے ڈبنو ا بالسّاعَةِ یعنی پولوگ ندصر ف آ پ کی رسمالت کے مکر ہیں بلکہ وقوع قیامت کے بھی منکر ہیں۔ اور سیجوشبہات پیش کرتے ہیں ان کا سب سے کہ ان کوآخرت کی فکر نہیں ہے آخرت کی فوج سے طلب حق سے بعید ہور ہے ہیں آ سے کثر وع میں جو لفظ بل لایا گیا ہے اس سے بیمنعمون واضح ہور ہا ہے و اَغَتَدُنَا لِمَنْ تُحَدِّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْدًا (اور جوش قیامت کے محتی ہوئی آ گی کاعذاب تیار کیا ہے)

قیامت کے دن جب بیلوگ عاضر ہوں گے تو دوز خ سے ابھی دور بی ہوں گے کہ دوز خ چیجے گی اور چلائے گی اس کی بیبت ناک غصہ بھری آ واز سنیں گے دوز خ کواللہ تعالی کے مبغوض لوگوں پر غصہ آئے گا اور اس کا بیغیظ وغضب اس کی کڑی اور سخت آ واز سے ظاہر ہوگا جیسے کوئی اونہا کسی کی دشنی میں بھر جائے اور اس کا بدلہ لینے میں آ واز تکا لے اور جیسے بی موقع طے تو کیا چیا کر بھر ند بنادے۔

اول تو مکذیبین اورمعاندین کودوزخ کاغیظ وغضب ہی پریشان کردےگا پھر جب اس میں ڈالے جائیں گے تو تنگ مکان میں پھینک دیئے جائیں گے۔ مکان میں پھینک دیئے جائیں گے۔

دوزخ اگر چہ بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لئے دوز خیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا بعض روایات میں خود رسول اللہ علیہ ہے۔ اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے۔ اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں گاڑی جانے والوں کی صفت (مقد نیون) بیان فرمائی جس کا مطلب میہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔

سورہ سبایش فرمایا ہے وَجَعَلُنَ الْاَغُلالَ فِنَى اَغُنَاقِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا هَلُ یُجُزَوْنَ إِلَّا هَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے ان کو آئیں اعمال کی سزادی جائے گی جو وہ کرتے تھے) جب کفار دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے اور وہاں کاعذاب چھیں گے توہلاکت کو پکاریں گے یعنی موت کو پکاریں گے اور میآرزو کریں گے کہ کاش موت آجاتی اور اس عذاب سے چھٹکاراماتا 'ان سے کہا جائے گا۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ أَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا أَبُورًا كَفِيرًا (آجَ الكيموت كونه يكارو بلكه بهتى موتول كويكارو)

لینی بیآ رزوبے کارے کہ موت آ جائے تو عذاب سے چھٹکارہ ہوجائے ایک موت نہیں بلکہ بہت کیر تعداد میں موتوں کو پکارو بہر حال موت آنے والی نہیں ہے ای عذاب میں ہیشہ ہیشہ رہوگے سورہ فاطر میں فرمایا کا یُقْضَی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُولُ وَ لَا یُحَفَّفُ وَ اَلَّا یُحَفِّفُ عَنْهُمُ مِنْ عَذَابِهَا کَذَابِهَا کَذَالِکَ نَجُزِی کُلُّ کَفُورٍ (ندان کوتشا آئے گی کہ مربی جائیں اور ندان سے ووزخ کا عذاب بلکا کیا جائے گا ہم ہرکافر کوائی ہی سرادیں گے)

فَ لَ اَذَالِکَ خِیْتِ (الآیة) لین آپ فرماد یک که بددوزخ اوراس کاعذاب بہتر ہے یاوہ جنت بہتر ہے جو بمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جس کا متقبول سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت متقبول کو ان کے اعمال کی جزاء کے طور پردی جائے گی اور یہ لوگ انجام کے طور پراس میں جائیں گے وہ بی ان کا مقام ہوگا اوراسی میں رہیں گے صرف رہنا ہی نہیں ہے بلک اس میں بوی بوگ نوت سے سرفراز کئے جائیں گے وہاں جو چاہیں گے وہ عطا کیا وہاں نفول کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے اورزندگی بھی ابدی اوروائی ہوگی اس کے رہیس کی ووزخی کی کوئی بھی خواہش پوری نہیس کی جائے گی سورہ سبامیس فرمایا۔

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُّرِيْبِ (اوران كَانُوان كَيْ مَثْرَب كافرول كَساته كيا كيا كاروران كى خواہشوں كے درميان آ ژكردى جائے گی جيسا كه است پہلے ان كے ہم مشرب كافرول كے ساتھ كيا گيا بلاشبروه يؤے شك بين تق جس نے ان كور دديس ڈال ركھا تھا)

مزیدفر مایا کان عَلی رَبِّکَ وَعُدًا مَّسنُولًا یہ جو جنت کی فعین اہل تقوی کودی جائیں گا اللہ تعالی نے ان سے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کا پورا کرنا اپنے ذمہ کرلیا ہے اللہ تعالی سے سوال کرتے رہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جمیں اپنے انعام سے نواز نے جیسا کہ سورہ آل عمران میں اولوا الالباب (عقلندوں) کی دعا نِقل فرمائی ہے۔ رَبِّنَا وَ آتِنَا مَاوَعَدُتُنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لَا تُخْوِنَا يَوْمَ الْقِيلَةِ لِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِنْعَادَ (اے ہمارے رب اپنے رسولوں کی زبانی جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق جمیں عطافر مادیجئے اور قیامت کے دن جمیں رسوانہ فرمایئے بیشک آپ وعدہ خلاف نہیں فرمائے)

الله تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور بورا ہوگا۔اس کے بورا ہونے کی دعا کرنا شک کی وجہ سے نہیں بلکدائی حاجت کا ظہار کرنے اور دعا کی فشیلت ملئے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لئے ہے۔

ويوه يعشرهم ومايعبلوك ووالله فيقول ماكند الله فيقول ماكند المستم عبادى الديدر ومريعشرهم ومايعبلوك الله فيقول ماكند الشقال كاسوال موكا كام في الديدر ومن دن الله تعالى المستم المراد و الله و ا

# كُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا مُ وَلَيْنَ مَتَعْتَهُمُ وَ إِبَاءَهُمُ وَيَ اللَّهُ لَوْ وَكَانُوا فَوْمًا بُورًا هَ علاوه دوسروں كوادلياء بناليس كين بات يہ ب كرآپ نان كي باب دادوں كولمتين ديديں يہاں تك كروه و كركو بحول كئ فَكُلُ كُونُكُونَ صَرْفًا وَكُونَ كُنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ فَكُونَ مَنْ يَكُولُونَ فَكُمُ مَنْ يَعْدَلُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يُكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَعْلَى يَعْدُونَ مِنْ يَعْلِي يَعْلَى مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَا مِنْ يَعْلِي مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَا فَالْكُونُونَ فَالْمُنْ يَعْلُونُ مِنْ يَعْلِي مُنْ يَكُولُونَا فَالْمُنْ مُنْ يَعْلِي مِنْ يَعْلِي مُنْ يَكُولُونُ وَلِي مُعْلِقُونُ مِنْ يَكُولُونَا مُعَلِّي مُنْ يَعْلِي مُعْلِقُونَا فَالْمُنْ يَعْلُونُ وَلِي مُنْ يَعْلُونُ وَلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلُونُ مِنْ يَعْلِقُونُ مُنْ يَعْلُونُ مُنْ يَعْلُونُ مُنْ يَعْلُونُ مُنْ يُعْلِقُونُ وَلِي مُنْ يَعْلِقُونُ مُنْ يُعْلِقُونُ مُنْ يُعْلِي مُنْ يَعْلِي مُعْلِقُونُ مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُل

## مشرکین جن کی عبادت کرتے تھان سے سوال وجواب مشرکین جن کی عبادت کرتے تھان سے سوال وجواب کے روز قیامت میلوگ مال ومتاع کی وجہ سے ذکر کو بھول گئے روز قیامت عذاب میں داخل ہوئے وہاں کوئی مدد گارنہ ہوگا

تفسید: قیامت کے دن مشرکین بھی محشور ہونگے اور وہ معبود بھی موجود ہوں گے جن کی عبادت کر کے مشرک بند۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر جن کی عبادت کی ان میں فرشتے بھی جیں اور حضرت میسیٰ اور حضرت عزیر علیهما السلام بھی اور او ثان و اصنام بینی بت بھی جیں ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ بیمبرے بندے جنہوں نے شرک کیا اور تمہاری عبادت کی کیا تم نے انہیں گراہ کیا یا بیخود ہی گراہ ہوگئے؟ وہ اس کے جواب ش کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک عبادت کی کیا تم نہیں ہے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ ہمیں بیزیب نہیں دیتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دومروں کو ولی بنائیں ہم ان مشرکین سے دوئی رکھنے والے اور تعلق جوڑنے والے نہیں تھان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جن سے فدکورہ بالاسوال وجواب ہوگا اس سے ملائکہ اور دیگر عقلاء مراد بیں اور جن حضرات نے الفاظ عموم میں اصنام کو بھی شامل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اصنام کو بھی زبان دے دی جائے گی اور وہ بھی اپنے معبود وں سے براءت ظاہر کریں گئ

جواب دینے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو گراہ ہیں کیا آپ نے انٹیل اور ان کے باپ دادوں کو مال و دولت عطآ فر مایا بیلوگ شہوتوں اور خواہشوں میں پڑ کر آپ کی یا د بھول گئے 'نہ تو خود ہدایت کے لئے فکر مند ہوئے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی طرف دھیان دیالہٰ داہلاک ہونے والے بن گئے۔

قوله تعالىٰ: (قُومًا بُورًا) اى هالكين على أن بورا مصدر و صف به الفاعل مبالغة او جمع باثر

كعوذ جمع عائذ قال ابن عباس هالكين في لغة عمان وهم من اليمن وقيل بورا فاسدين في لغة الازد ويقولون امر بائر اى في في المبتد وقبل المبتد و ا

اللہ کوچھوڈ کرجن کی عبادت کی گئی ان نے فدکورہ بالا سوال ہوگا ان کا جواب نقل فرما کرارشادفر مایا فَقَدُ کُ مَنْ بُو کُمْ بِمَا تَقُولُوْنَ فَمَا تَسُتَ طِيْعُوْنَ صَرُفًا وَّلا نَصُوًا اس مِيں اس خطاب کا ذکر ہے جوغیر اللہ کی عبادت کرنے والوں ہے ہوگا کتم جوان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے کا دعو کی کرتے تھے ہے تہمارہے معبودین نے جھٹلادیا ابتہ ہمیں عذاب ہی میں جانا ہے عذاب وفع کرنے کی تہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے اور کوئی مد کاراستہ بھی نہیں ہے نہم خودا بنی کوئی مد دکر سکتے ہونہ کوئی تہماری مد دکر سکتے ہونہ کوئی تہماری مد کر سکتے ہونہ کوئی تہماری مراحت سے وہ وہوا ہے گئی دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے وہ فرکورہ سوال وجواب سے مشرکین کی بیوتو فی اور جمافت فلا ہر ہوجائے گئی دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے وہ

ان سے بیزاری ظاہر کردیں گے۔ان سے جو نفع کی امید کی تھی وہ منقطع ہوجائے گا۔

وَمَنُ يَّظُلِمُ مِنْكُمُ مُذِفَهُ عَذَابًا كَبِيْرًا اس ش ان الوكول سے خطاب ہے جود نیا میں موجود ہیں كم موت سے پہلے ايمان لي وَظُلم لِينَ كُمُ مُذِفَهُ عَذَابًا كَبِيْرًا اس ش ان الوكول سے خطاب ہے جود نیا میں موجود ہیں كم موت سے پہلے ايمان لي آ وظلم لين كوچوڑ و جو خص كفر پر مرجائے ہم اسے آخرت ميں براعذاب چھاديں گے۔ قال صاحب الروح و تفسير الظلم بالكفوهو الممروى عن ابن عباس والحسن وابن جریج واید بان المقام یقتضیه فان الكلام فی الكفوو وعیدہ من مفتح السورة (صاحب روح المعانی فرائے ہی ظلم كافیر کفر سے کرنا حضرت این عباس حق اورائی برق سے مردی ہے اور اس من كى تائيداس سے جي ہوتى ہے كم قام اى كا نقاضا كرتا ہے كوئكہ ابتدائے سورة سے تى كفراوراس پروعيد كابيان ہے)

#### 

انبیاءکرام کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھےتم میں بعض بعض کے لئے آزمائش ہیں

قضسيو: چندآيات يہامشركين كاي تول گذرائ كريكيدار ول ہے جو كھانا كھاتا ہے اور بازاروں ميں چلتا كھرتا ہے۔ يہاں ان كى باتوں كا جواب دے ديا كہ كھانا كھانا اور بازاروں ميں چلنا كھرنا نبوت ورسالت كے خلاف نہيں ہے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے گئے وہ کھانا کھانے والے تھے اور بازاروں میں بھی آتے جاتے اور چلتے پھرتے تھے اللہ تعالیٰ شائ نے رسول بھیج اور انہیں ان صفات سے متصف فرمایا جورسول کی شان کے لائق تھیں اور جن کا صاحب رسالت کے لئے ہونا ضروری تھا'ان صفات کو اللہ تعالی جانتا ہے کی کواپنے پاس سے بیا طے کرنے کاحق نہیں کہ صاحب نبوت میں فلاں وصف ہونا جاہئے جب اللہ تعالیٰ کے نزویک نبی کی صفات وشرائط میں پنہیں ہے کہ کھانا نہ کھائے اور بازار میں نہ جائے تو تم اپنے یاس سے نبوت کی صفات کیسے طے کرتے ہواور اس بنیاد پر کیسے تکذیب کرتے ہوکہ بیکھانا کھاتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں انبیائے سابقین علیہم السلام بشر تھے آنخضرت عصلہ بھی بشر ہیں کھانا پینا' بازار جانا بشریت کے تقاضول میں سے ہان تقاضوں کو پورا کرنا نبوت ورسالت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔

اس كے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتُنَةً (اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض كے لئے فتر يعني استحان كا

ذربیه بنایا ہے )اس فتنہ میں ننگدتی بھی ہے اور مالداری بھی غریوں کود کھیرکر مالدار یوں کہتے ہیں کہ اگر بیاللہ کے مقبول بندے ہوتے تو غریب کیوں ہوتے 'اور رسول الشرعظی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیدسول ہوتے تو ان کے پاس خزانہ

ہوتا یا باغ ہوتا اس میں سے کھاتے پیلتے ' پیسب باتیں مالداری کے کبراور نخوت کی وجہ سے زبان سے نگلتی ہیں ان باتوں کو

بہانہ بنا کرز مانہ نبوت کے خالفین رسول اللہ علیہ کی تکذیب کرتے تھے تکذیب کرنے والوں کا مالدار ہونا اور اہل ایمان کا

مالدارنہ ہونا بیذر بعیدامتحان ہے ایمان لانے کے لئے رسول علیقہ کے مالدار ہونے کی شرط لگانا اپنے مالدار ہونے کی وجہ

ے ہے خود غریب ہوتے توابیانہ کہتے۔ بیضمون سورة الانعام کی آیت و کے ذالک فَتَنَا بَعُضَهُمُ بِبَعُض لِيَقُولُوْآ اَهِمْ وُلاَءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا كَمْضُمُون كَ بَمْ مَعْيْ بَ جِيكِ فقراء مالدارول كے لئے فتد ہیں ایسے ہی مالدار بھی

فقراء کے لئے فتنہ ہیں صاحب روح المعانی نے آیت کی بہی تغیری ہے وہ لکتے ہیں وجعلنا اغنیاء کم ایھا الناس

ابتلاء لفقرائكم لننظر هل يصبرون (اے لوگوہم نے تمہارے دولتمندوں كوتمہارے غريوں كے لئے آزمائش كا

ذر بعد بنایا ہے کہ کیاوہ صبر کرتے ہیں؟)اس تفسیر کی بنا پر انت صبرون کا تعلق ماقبل سے زیادہ واضح ہوجا تا ہے ادر مطلب سے

ہے کہ جن لوگوں کو مال نہیں دیا گیا ان کے لئے مالداور ل کا وجود فتنہ ہے بینی آ زمائش ہے فقراء سے خطاب فرمایا أَتَصْبَرُونَ (كياتم مبركرتے مو) يعنى تهيس مبركرنا جائي فالاستفهام بمعنى الامر

وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا (اورآ پكارب و يكف والام) فتنهي پرت والول كويمى و كما به اورمبركر والول کوبھی جانتاہے ہرایک کواس کی نیت اوراعمال کےمطابق جزاءدے گا۔

### وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءِنَا لَوُلَّا أُنْذِلَ عَلَيْنَا الْهَلِيلَةُ أُونَزى رَبَّنَا لَقَدِ

اوران لوگوں نے کہاجو ہماری ملاقات کی امیز نہیں رکھتے کہ ہمارےاو پر فرشتے کیوں نبازل کئے گئے یا پر کیوں نہ ہوا کہ ہم رب کو دیکے لیت 'بلاشبہ

اسْتَكْبُرُوْا فِي ٱنْفُسِهِمُ وَعَتَوْعُتُوا كَيْدًا ﴿ يَوْمُ يَرُونَ الْهَلَيِكَةُ لَا بُشَرَى يَوْمَهِنِ

انہوں نے اپنے نفول کو براسمجھا اور انہوں نے برن سرکٹی اختیار کی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن

### معاندین اور مکذبین کے لئے وعید اصحاب جنت کیلئے خوشخبری

پھرفر مایا یکو م یکرون الکم آلینگة (الایہ)اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جبکہ فرشتوں کو دیکھیں گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تصممائے فر مایا ہے اس سے موت کا دن مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کا جومطالبہ کرر ہے ہیں اس کا وقوع بھی ہوجائے گا جب مرنے گئیں گئو فرشتے نظر آ جائیں گئین اس وقت فرشتوں کی حاضری مکذبین کے بی میں نامبارک ہوگی اس دن مجرمین لئین کے قوفر شتے نظر آ جائیں گئین اس وقت فرشتوں کی حاضری مکذبین کے بی میں نامبارک ہوگی اس دن مجرمین لیمن مکذبین کے وقت سے لے کرابدالا باد ہمیشہ عذاب لیمن مکذبین کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی بشارت لیمن خوشجری نہیں ہوگی موت کے وقت سے لے کرابدالا باد ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گئ جب قیامت کا دن ہوگا عذاب میں جبتال ہوں گئ اس وقت عذاب سے محفوظ ہونے کی دہائی

دیتے ہوئے یوں کہیں گے جمعوراً متحجوراً کہی بھی طرح بیعذاب دوک دیا جائے اور بیمصیبت ل جائے الیکن عذاب دفع نہیں ہوگا اور چیخ ویکاراورمصیبت ملنے کی دہائی ذرابھی فائدہ مندنہ ہوگا۔

یبال سورۃ الفرقان میں کافرول کے اعمال کو هَبَآءُ مَّنفُورًا فرمایا هباء اس غبار کو کہتے ہیں جو کس روش دان سے اس وقت نظر آتا ہے جب اس پر سورج کی دھوپ پڑرہی ہو یہ غباراول قربہت زیادہ باریک ہوتا ہے چرکسی کام کانہیں ہوتا ہاتھ ہو بھا تھ میں نہیں آتا نہ پینے کانہ پوتنے کا جس طرح یہ ہے کارغبار روش دان میں پھیلا ہوانظر آتا ہے لیکن کام کا نہیں اس طرح کا فروں کے اعمال بھی بیکار ثابت ہوں گے اوران کے تق میں ڈرائھی فائدہ مندنہ ہوں گے۔

یدتو کافروں کا حال ہے اس کے بعد اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فر مایا 'ارشاد فر مایا کہ بید حفرات اس دن ایس جگہ میں ہوں گے جو رہنے کی بہترین جگہ ہے اور آرام کرنے کے اعتبار سے نہایت محمہ ہے لفظ مقیلا قبال یقیل قبلویة سے ظرف کا صیغہ ہے دو پہر کو آرام کرنے کے لئے جو لیٹتے ہیں اسے قبلولہ کہتے ہیں جنت میں فیند نہ ہوگی آرام کی جگہ ہونے کے اعتبار سے آخسن مقونی کا سے تعیر فر مایا 'ای کوسورہ کہف میں فیف مالگو اب و حسسنت مُو تفقا فر مایا (کیا جس نے کہ انہ کی کا میں اس فیف الگو اب و حسسنت مُو تفقا فر مایا (کیا جس کی تھے آرام کی جگہ ہے)۔

### قیامت کے دن کا ہولناک منظر کا فرکی حسرت کہ کاش فلال شخص کو دوست نہ بنا تا

قضعه بيو: ان آيات بين قيامت عدن كي خي اور مولانا كي اور مصيبت كويان فرمايا به اول تويفر مايا كر آسان بادلول عن في منه مورج كسما في قوله تعالى إذَا السَّمَاءُ انفُطَرَتُ اوريهال لفظ بأنع ما كاجمي اضافه به ما حب روح المعانى كلصة بين كه انشُقَتْ وقوله تعالى إذَا السَّمَاءُ انفُطَرَتُ اوريهال لفظ بأنع ما مهمي اضافه به ما حب روح المعانى كلصة بين كه بظاهر آسان سے يمي آسان مراد به جو مار سايد او پرساية كن به اور الغمام سے سحاب معروف يعنى بادل مراد بين اور باء سيت كے لئے بهمطلب بيہ بهدائ دن آسان بادلوں كے طلوع مونے كسب بهت برئے كا اور اس مين كوئى بعد نبين الله تعالى كوقدرت بهكم آسان كوبادل كى وجہ سے اس طرح بها ورث كے سبب بهت برئے كا اور اس مين كوئى بعد جا تا ہے بهريہ بناتے ہوكہ باء صرف ملابست كے لئے بحق موسى موسى بنايا ہے كذب وقت آسان بهد برئے كا اس وقت آسان بهد برئے اس كا يمنى بنايا ہے كذب وقت آسان بهد برئے اس وقت آسان بهد برئے اس وقت و اس حالت ميں ہوگا جيسے اس براول جھائے ہوئے ہول۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے قل ہے کہ السماء سے نصرف السماء الدنیا بلکہ سارے آسان مرادیس ۔ (روح المعانی ج ۱۹ص ۹)

وُنُزِلَ الْمَلْنِكُةُ تَننزِیلًا (اورفرشة عجیب طریقه سے اتارویئے جائیں گے) جے آج لوگ نہیں جانے اس کے بعد حضرت ابن عباس ضی اللہ عنہا سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جو بظاہر اسرائیلات میں سے ہے (روح المعانی جام اس و) مصاحب بیان القرآن لکھے ہیں کہ پیر (آسان کا پھٹنا صاحب بیان القرآن لکھے ہیں کہ پیر (آسان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا ہے وہ پھٹنا نہ ہوگا جو نفنی اول کے وقت اس کے افناء کے لئے ہوگا کیونکہ نزول غمام کا وقت بعد نفنی ادبید کے ہے جس وقت سب آسان وز مین دوبارہ درست ہوجائیں گے۔

اَ لَـمُـلُکُ يُوْمَئِذِ إِن الْحَقُّ لِلرَّحُمٰنِ (آج كردن صرف رَمْن كى حكومت ہوگى) قيامت كردن جب آسان محصف پڑے گا توسارى بادشامت فلا ہرى طور پراور باطنى طور پراور صرف رَمْن جل مجده ہى كے لئے ہوگى اس دن كوئى مجازى حاكم اور باوشاہ بھى نہ ہوگا 'سوره غافر ميں فرمايا:

لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج س كَی بادشاہت ہے؟ اللہ ی كے لئے ہے جوواحد ہے قہارہ) وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا (اوروه دن كافرول پر سخت ہوگا)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ (الىالآ بإت اللَّهِ)

صاحب روح المعانى لكصة بيل كه عقبه بن الى معيط لعنة الله عليه جب بهي سفر سي آتا كهانا يكاتا اورابل مكه كي وعوت کرتا تھا'اور نبی اکرم علی کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا'آپ کی باتلیں اسے پیندآتی تھیں ایک مرتبہ جب وہ سفر سے والی آیا تو کھانا تیار کیا اور صفور اقدس عظیم کو کھانے کی دعوت دی آپ عظیم نے فرمایا میں تیرا کھانانہیں کھا سکتا جب تک کہ تولا الدالا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے اس نے چرکھانے کو کہا آپ نے چروہی جواب دیا اس کے بعداس نے شہادتین کی گواہی دیدی اور آپ نے اس کا کھانا کھالیا اس واقعہ کی ابی بن خلف کوخر ہوئی تو وہ عقبہ کے پاس آیااوراس سے کہا کہ اے عقبہ کیا تو بددین ہوگیا (مشرکین مکہ شرک میں غرق ہونے کی وجہے دین توحید کو بددین تعبير كرتے تھے والعياذ باللہ )اس پرعقبہ نے كہا كہ ميں دل سے (بددين) تونہيں ہواليكن بات يہ ہے كہ ايك شخص میرے گرآیا میں نے اس سے کھانے کے لئے کہا اس نے کہا کہ جب تک تومیرے کہنے کے مطابق گوای نددے گامیں تيرا كهانانه كهاؤل كالجميح بياجهانه لكاكه ايك تخص مير عكر آئة اوركهانا كهائة بغير چلاجائة لهذا ميس نياس كول کے مطابق گوائی دیدی جس پراس نے کھانا کھالیا'اس پرانی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک جھے ہے راضی نہیں ہوسکتا جب تک تواس مخص کے پاس جا کر بدتمیزی والی حرکت ندکرے چنانچ عقبہ آنخضرت عصف کے پاس آیا اور بدتمیزی ہے پیش آیا آپ (علی ) نے فرمایا کہ تو مجھے مکہ معظمہ ہے باہر ملے گا تو میں تیری گردن ماردوں گا'چنا نچی نفر وہ بدر کے موقع پر اس کی گردن ماردی گئ اس آیت میں طالم سے عقبہ بن معیط اور فلان سے الی بن خلف مراد ہے مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین عذاب میں مبتلا ہوں گےاس وقت ندامت وافسوس سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا شتے ہوئے يول كَهِكًا (لَا لَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيُّلا) كاش مِن الله كرسول كماته ابنارات بناليتا (يَا وَيُلَتَى لَيْتَنِي لَمُ اتَّحِدُ فَكُلاتًا حَلِيلاً ) (كمين فلال كويعي الى بن خلف كواپنادوست ند بناتا) لَقَدُ اَضَلَّني عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إذ جَآءُ بِيُ (مجھےاللہ کے ذکر سے اس نے بٹادیا اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آگیا ( یعنی محدر سول اللہ علیہ ) کے واسط سے جو میرے پاس الله کاذکرآیا اور جورسول الله علی نے مجھے تھیجت کی اوران پر جوقر آن نازل ہواوہ میں نے سنامیرےاس دوست نے مجھے اس سے روک دیا میں اسے دوست مجھتا تھا لیکن وہ تو رحمن نکلا) وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَلُولًا (اورشیطان انسان کوبیارو مددگار چھوڑنے والا ہے اس جملہ میں دونوں احتال میں) (ا) پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوجس میں علی الاطلاق سب کو یہ بتا دیا کہ شیطان سے دوئی کرنے کا انجام برا ہے خواہ کفرشرک اختیار کر کے اس کی دوئی اختیار کی جائے جرحال میں شیطان دھوکہ دے گا اور میں ایسے وقت پر بے یار وید دگار چھوڑ کر علیحدہ ہوجائے گا جب مدد کی ضرورت ہوگی (۲) ہیں احتمال بھی ہے کہ ذکورہ جملہ ظالم ہی کے کلام کا تتمہ ہو۔

بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ ظالم سے مطلق کا فراور فلا ناسے شیطان مراد ہے میں پہلی بات کے معارض نہیں ہے سبب نزول جا ہے خواہ خاص ہوالفاظ کاعموم جا ہتا ہے کہ ہر کا فر کے گا کہ میں گراہ کرنے والوں کودوست نہ بنا تا تو اچھا ہوتا۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِیُ اتَّحَدُواْ هلاً الْقُواْنَ مَهْجُورًا (اوررسول کا کہناہوگا کہاے میرے رب
میری قوم نے اس قرآن کونظر انداز کر رکھا تھا )اس آیت کریمہ میں بیہ بتایا کہ قیامت کے دن جب کافر اور مشرک
بچتا کیں گے کہا ہے کاش ہم دنیا میں گمراہ کرنے والوں کو دوست نہ بناتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول علیہ پرایمان
لے آتے اور آپ کے ساتھیوں میں شامل ہوجاتے اس وقت رسول اللہ علیہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہا ہم میرے رب میری قوم یعنی امت وعوت نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا لہذا مشرکین اور کافرین کا جرم ان کے اقرارے بھی ٹابت ہوجائے گا اور آنحضرت علیہ کی شہادت سے بھی الفاظ کے عموم میں وہ لوگ بھی واضل ہیں جو بظاہر اسلام کانام لیتے ہیں کیکن سیاست اور معیشت اور حکومت اور معاشرت میں نصرف قرآن کے خلاف چلتے ہیں بلکہ قرآن اسلام کانام لیتے ہیں کیکن سیاست اور معیشت اور حکومت اور معاشرت میں نصرف قرآن کے خلاف چلتے ہیں بلکہ قرآن کے احکام پر کافروں کے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پر مزید ہیہ ہے کہ حدود قصاص کے احکام کو ظالمانہ بتاتے ہیں ایک با تیں کرنے والے اگر چہ مری اسلام ہیں گرا ہے اقوال صلال واصلال کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ الفاظ کے عموم میں دہ لوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہیں نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو پڑھ لینے عدوقًا مِنَ المُمُجُومِیْنَ (اور اس طرح ہم نے مجرم لوگوں میں سے ہر نہی کے لئے دشن بنائے ہیں) یعنی بیلوگ جوآپ کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں جس کا فم کیا جائے و کھنی بور بیٹ کے ہادیًا و نصینہ اس کو ہدایت و بنا منظور ہواس کے لئے آپ کا رب کا فی ہے اور جو ہدایت سے محروم ہواس کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے کے لئے بھی آپ کا رب کا فی ہے۔

و قال الزين كفر والولائزل عليه القران جملة واحدة كذلك الفرياك المنظرة واحدة كذلك النفيت به المدرون المنظر والم المنظرة والمنظرة والمنظرة

ول تو ی رکیس اور ہم نے اس کو تم بر کرا تارا ہے اور پہوگ آپ کے سامن کیسائی عجیب وال کریں ہم ضرورات کا ٹھیک جواب خوب وضاحت میں بڑھا ہوا آپ کوعطا کردیں گے

### ٱلَّذِيْنَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ مُ إِلَى جَعَنَمُ أُولَلِّكَ شَرُّ مُكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴿

جولوگ اپنے چروں کے بل جہنم کی طرف جح کئے جا کیں گے بوگ جگہ کے اعتبار سے بھی بدترین ہیں اور طریقہ میں بہت گراہ ہیں۔

### قرآن کریم کودفعة نازل نفرمانے میں کیا حکمت ہے

قصصيد: مشركين مكمايع عناد مطرح طرح كاعتراض تراشة ربيت في أبين اعتراضات مين سالك بد اعتراض تفا كمجدرسول الله عليلية جوبيكت بين كمجه برالله كي طرف عدى آتى باوزيكلام جوتهبيل سناتا مول الله كا كلام باورالله كى كتاب باوراس نے بيقرآن ايمان لانے كے لئے بھيجا بوتو بيقرآن تھوڑا تھوڑا كيوں نازل موتا ہے بیک ونت ایک بی ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ان لوگوں کا بیاعتراض حمانت پریٹی تھا،جس کی کتاب ہے وہ جس طرح بھی نازل فرمائے اسے پورار فتیار ہے کذلک ای نزلناہ کذلک تنزیلا مغایر الما اقتر حوالنہت به فسنوادک (تاکه بم اس کے ذریعہ آپ کے دل کوتقویت دیں) اس میں تھوڑ اتھوڑ انازل فرمانے کی حکمت بیان فرمائی اوروه بدكة تعورُ اتعورُ انازل كرنا آپ ك قلب مبارك كوتفويت دين كاسبب عصاحب روح المعاني ج ١٩ص١٥ لك ہیں کہ تھوڑ اتھوڑ انازل فرمانے میں حفظ کی آسانی ہے اور فہم معانی ہے اور ان حکمتوں اور مصلحتوں کی معرفت ہے جن کی رعایت انزال قرآن میں طحوظ رکھی گئے ہے پھر جرئیل امین علیالسلام کابار بارآنا جو بھی کوئی چھوٹی یا بردی سورت نازل ہواس کا مقابلہ کرنے سے معرضین کاعاجز ہوجانا اور نامخ اور منسوخ کو پہنچانا وغیرہ بیسب آپ کے قلب کی تقویت کاسب ہے۔ جب معرضین کوئی اعتراض اٹھاتے اوررسول الله عظی کے ساتھ کوئی نا گوار معاملہ کرتے تو اس وقت آپ کی تملی مے لئے آیت نازل ہوجاتی تھی اس ہے آپ کو ہر بارتقویت حاصل ہوجاتی تھی اگر پوراقر آن ایک بی دفعہ نازل ہوگیا ہوتا تو یہ بار بار کی تسلی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا 'واضح رہے کہ یہاں تدریجاً قرآن مجید ٹازل فرمانے کی ایک حکمت بتائی ہے اس کے علاوہ دوسری حکمتیں بھی ہیں۔

وَرَتَّكُنَاهُ تَوْتِيلًا (اورہم نے اس کو مر کراتاراہ) صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهماسے اس کی تفسیر یول نقل کی ہے کہ بیناہ بیانا فیہ توسل کہ ہم نے اس قر آن کوواضح طور پر بیان کیا ہے اور وقفہ وقفد سے نازل فر مایا ہے چنانچہ پوراقر آن کریم تیس سال میں نازل ہوا۔

اس كے بعدرسول الشرعيك كى مزيرتقويت قلب اورسلى كے لئے ارشادفر مايا وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَل (الآية)ك بیلوگ آپ پراعتر اض کرنے کے لئے جو بھی عجیب بات پیش کریں گے اس کے مقابلہ میں ہم ضرور حق لے آئیں گے اور واضح طور برسجح جواب نازل كردي كيجس سان كااعتراض باطل موجائ كااورقبل وقال كاماده ختم موجائے گا۔ الَّذِيْنَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (الآبة )اس أيت من كافرول كابراانجام فرمايا اوروه بيكهان لوكول كوچرول

ے بل تھسیٹ کرجہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا وہ جگہ عذاب کے اعتبار سے بری جگہ ہے 'یہاں دنیا میں ان کو بتایا جاتا تھا کہا پنی حرکتوں کی سزامیں برے عذاب میں مبتلا ہو گے اور بیہ کہتم گمراہ ہوراہ حق سے ہٹے ہوئے ہوئیکن یہاں نہیں مانتے تھے وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو دونوں با تیں سمجھ میں آجا کیں گی کیکن وہاں کا سمجھنا اور ماننا فاکدہ مند نہ ہوگا۔

وَلَقِينَ اتَّنِنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مُعَدَّ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا فَيَقَلْنَا اذْهِياً اور بلاشبہ ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیا' پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنِ كُنَّ بُوْا بِإِينِنَا فَنَ مِّرْنِهُمْ تِنْ مِيْرًا ﴿ وَقُومَ نُوْجِ لَيَّا كُنَّ بُوا اس قوم کی طرف چلے جاؤجنیوں نے ہماری آیات کوجھٹلایا ' پھرہم نے اس قوم کو بالکل ہی ہلاک کرویا 'اورہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا الرُّسُلُ اغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ إِيَّةً وَاعْتَكُنَا لِلظَّلِمِينَ عَنَا الْأَلْمُمَّا فَ جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کولوگوں کے لئے عبرت بنادیا اور ہم نے ظالموں کے لئے در دناک عذاب تیار کمیا ہے وَّعَادًا وَثُمُّوْدُ أُو ٱصْعِبِ الرِّسِّ وَقُرُونَا لِيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ اورہم نے عاداور شمود کواور اصحاب الرس کواور ان کے درمیان بہت ی قوموں کو ہلاک بااور ان میں سے ہرایک کے لئے ہم نے الْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَكِزُنَا تُشْنِيرُاهِ وَلَقَدُ اتَّوَاعَلَى الْقَرْبَةِ الَّذِيُّ أَمْطِرَتُ مَطْر امثال بیان کین اور ہرایک وہم نے پوری طرح ہلاک کردیا 'بلاشبہ یوگ اس بستی پر گذرے ہیں جس پر بری بارشِ برسائی گئ کیا ہیا ہے نہیں السَّوْمِ أَفَكُمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نَشُورًا @وإذا رَاوُك ان يَتَّفَنُ وَنَكُ و کھتے رہے بلکہ بات سے کر بیاوگ موت کے بعدا محضی امید ای نہیں رکھتے اور جب وہ آپ کود کھتے ہیں وہ س آپ کا فداق ہی اڑاتے ہیں اِلْاهُزُوا الْهَانُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِلْنَاعُنُ الْهَتِنَا لَوُ لِلَّ أَنْ كيا يہى مخص ہے جے اللہ نے رسول بنا كر جيجا ہے اس نے تو جميں مارے معبودوں سے بنا ہى ديا ہوتا اگر ہم ان پر صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعُلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَنَابَ مَنْ أَضَالُ سَبِيُلَّاهِ جے ہوئے نہ رہے اور جس وقت برلوگ عذاب کو دیکھیں گے اس بات کو جان لیں گے کہ کون محض راہ سے ہٹا ہوا تھا ارْءَيْتُ مِن اتَّخِنَ إِلَهَا هُولِهُ أَنَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ الْمُ تَحْسَبُ انَّ لیا آپ نے اس مخص کودیکھا جس نے اپنامعبودائی خواہش کو بنالیا سوکیا آپ اس کے وکیل ہیں آپ بیر خیال کرتے ہیں کدان میں سے

### 

### نوح عليهالسلام كي قوم اور فرعون عادو ثمودا وراصحاب الرس کی بربادی کا تذکرهمشرکین کی گمراہی اور بدحالی کا حال

قصم الله الله الله المسابقة كى تكذيب اور بلاكت وتعذيب كا تذكره فرمايا بج جوقر آن مجيد كي المبين ك لے عبرت ہے اس کے بعد مشرکین مکہ کی شرپسندی کا تذکرہ فر مایا۔

بلاك شده اقوام ميں يهال جن كا ذكر ہے ان ميں اوّلا فرعون اور اس كى قوم كا اور حضرت نوح عليه السلام كى قوم كا تذكره فرمايا بالله تعالى في ان لوگول كوغرق كرديا اور بعد مين آف والول كے لئے عبرت مناديا۔ بيان كي دنياوي سر القي اورآخرت میں ظالموں کے لئے عذاب الیم تیار فرمایا ہے اس کے بعد عادادر شوداوراصحاب الرس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اورساتھ بى يى جى فرمايا وَقُووْنًا بَيْنَ ذلِكَ كَشِيرًا كان كورميان من اور بہتى امتول كو بلاك فرماديا ان لوگول كاتذكره كرتے ہوئے ارشاد فرمایا كہم نے ان كى ہدایت كے لئے مثالیں یعنى موثر مضامین اور عبرت كى باتیں بیان كیس لیکن انہوں نے نہ مانالہذا ہم نے ان کو پالکل ہی ہلاک کردیا۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ستی کا ذکر فرمایا جن بستیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی ان بستیوں کوان لوگوں کی تکذیب اور شرمناک افعال کی وجہ سے پلٹ دیا گیا تھا اور ان پر پھر بھی برسائے گئے تھے جس کا تذكره سوره اعراف اورسوره هوديس گذر چكا ہے اہل مكه سال ميں دوم رتبة تجارت كے لئے ملك شام جايا كرتے تقے اور ان بستیوں کے پاس سے گذرا کرتے تصاورانہیں ان لوگوں کی بربادئی کا حال معلوم تفا۔ اس کوفر مایا وَلَفَدُ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمُطِوَتُ مَطَوَ السَّوْءِ (بلاشبه يوك البتي يركذر ي بي جس يربري بارش برسا لَي كُن في الماك شده بستول کود کھتے ہوئے بیلوگ گذرجاتے ہیں اور کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اس کوسورہ صافات میں فرمایا وَإِنْسے مُسمَّم لَتَهُمُّ وُنَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (بلاشْبضرورتم ان بستيوں برص كونت اور رات كونت گذرتے ہوکیاتم سمجھنیں رکھتے) پیہ متعدد بستیاں تھیں یہاں لفظ قربیہ مفرد لایا گیا ہے جس میں مرکزی اور بڑی بستی کا ذکر ہاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لفظ القربیجنس کے لئے لا یا گیا ہو۔

أَفَلَمْ يُكُونُواْ يَرَونَهَا (كيابيلوگ ان بستيول كود يكھتے نہيں رہے) بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا لِيخي بيلوگ ان بستیوں پر گذرتے تو ہیں لیکن ان کاعبرت نہ پکڑنا ہے علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بیلوگ مرکز جی اٹھنے ک امید بی نہیں رکھتے لینی آخرت کے مظر ہیں اور ہلاک شدہ بستیوں کو یوں بی امورا تفاقیہ برجمول کرتے ہیں اور اپنے کفر کودنیایا آخرت میں موجب سر انہیں سجھتے۔

جن لوگول کو کفری وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے ان میں اصحاب الرس کاذکر بھی فر مایا الرس عربی میں کئویں کو کہتے ہیں نید

کئویں والے لوگ کون سے کس علاقہ میں سے ان کی طرف کس نبی کو بعث ہوئی تھی ؟ اس بارے میں کوئی تینی بات نہیں

کبی جاسکتی صاحب روح المعانی نے ان کے بارے میں متعددا قوال کھے ہیں ایک قول بیہ کہ پہلوگ بمامہ کی ایک بستی

میں رہتے ہے جوقوم شمود کے بقایا ہے اور ایک قول بیہ کہ شہرانطا کیر (شام) میں ایک کنواں تھا پہلوگ اس کنویں کے آس

باس رہتے ہے اور ایک قول بیہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب الایک اور اصحاب الرس دونوں قوموں کی طرف
معوث ہوئے ہے یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہے ان کے بہت سارے کنویں ہے اور کیر تعداد میں مولیثی ہے انہیں
اسلام کی دعوت دی تو سرکشی میں آگے ہوئے ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ہرا ہرا بیز اور پہنچاتے رہے جی کہ ایک اس کی زمین انہیں لیکر
دن ایک کنویں کے چاروں طرف جمع ہے جو صرف کھودائی گیا تھا پہانہیں بنا پاگیا اس کنویں کی آس پاس کی زمین انہیں لیکر
گرقی چلی گئی اور بیاوگ اس سے ہلاک ہو گئے ایک قول ہے کہ اصحاب الرس سے اصحاب الاخدود مراد ہیں (جن کا سورہ
برورج میں ذکر ہے اور الرس سے اخدود لیمن خندق مراد ہی

اس کے بعد قریش مکہ کی سرحی بیان فرمائی اور وہ یہ کہ بوگ صرف آپ کی تکفیب ہی ٹیکس کرتے آپ کا نماق بھی بناتے ہیں اور سخرہ بین اُر اُلگا اللّٰهِ کی بعک اللّٰهُ رَسُولا اُلَّا کی بیٹ کے ہیں اور سول بنا اللّٰهِ کی بعک اللهٰ رَسُولا اُلْقِی اللّٰهِ کُو عَلَیْهِ مِنْ اَبْدَیْنَا کر بھیجا ہے) یہ ایسانی ہے جیسے قوم شمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اللّٰهِ تَی اللّٰهِ کُو عَلَیْهِ مِنْ اَبْدَیْنَا کہا ہمارے درمیان سے صرف ای شخص پر ذکر نازل کیا گیا ) مکذیبن اور معاثدین کا یہ جیس سوال رہا کہ فلال شخص ہی کو بی کیوں بنایا گیا؟ دوسر شخص کو عہدہ کیوں ٹیس ویا گیا یہ جہالت اور حماقت کا سوال ہے جس کی کو بھی شخص کو رسالت کی ذمہ داری سو نین جائے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاسکو اور عالمی کیوں بنایا گیا اس طرح سے تو نبوت کا سلسلہ قائم میں نہ ہوتا 'سورہ افغام میں ان سب کا جواب و سے دیا کہ اُللّٰهُ اَعْلَمْ حَیْثُ یَجْعَلُ دِ سَالتَهُ (اللّٰهُ وَبِ عَالَٰ لِمِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اَعْلَمْ حَیْثُ یَجْعَلُ دِ سَالتَهُ (اللّٰہُ وَبِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اَعْلَمْ حَیْثُ یَجْعَلُ دِ سَالتَهُ (اللّٰہُ وب کا کہ بیل اللّٰہ اللّٰہُ اَعْلَمْ حَیْثُ یَجْعَلُ دِ سَالتَهُ (اللّٰہُ وب کا سلسلہ قائم میں بہت پر ایک کی موں اور میجرات پیش فر ماد سے جن میں بہت پر ایک جو جہاں اپنا پینا میں جسے ان و حید کی دوس اور میک کی موں اور میک کو بیک میں کا دیا ہے وہ شرک چھڑا اس بیک گورات کے بید جی الشام کا بدلہ دیے جانے واللہ کی اس کہ اس کی اس کہ اس کی اس کو اس کی دیوں کی دوت آبول ٹیس کی دو کہ جسے کے کہ اس کی اس کہ اس کی اس کی اس کہا اس کی ہیں تشرے سے میں دو ل کہ اس کہا اس کہا اس کی پر ستش سے بٹائی دیتا 'ان کی اس جہالت کا جواب کہا گر اُر اُس کہ اسے میادہ و ل پر ہے ہود دی ہے جہو کے نہ در ہے تو شرک کی رستش سے بٹائی دیتا 'ان کی اس جہالت کا جواب کہا گر گر اُر آب کہ دور کی ایک کی اس جہالت کا جواب

دیے ہوئے فرمایا وَسَوْفَ یَعْلَمُونَ (الآیة) اورجس وقت بیلوگ عذاب دیکھیں گاس وقت جان لیس گے کہ راہ تن سے ہٹا ہوا کون تھا عذاب سب سمجھا دے گا اوراس وقت تقیقت ظاہر ہوجائے گا دنیا میں رسول اللہ علیہ کوجو بے راہ متاتے تھے قیامت کے دن ان کا اپنا گراہ ہونا واضح ہوجائے گا ان کے بعدرسول اللہ علیہ کو خطاب کر کے فرمایا اَر اَیُستَ مَنِ اتّحَدَدَ اِلْهَهُ هَوَاهُ (کیا آپ نے اس کود کھا جس نے اپی خواہش کو اپنا معبود بنالیا) اَفَانْت تَکُونُ عَلَيْهِ وَ کِينُلا مَنِ اللّهُ هُوَاهُ (کیا آپ نے اس کود کھا جس نے اپی خواہش کو اپنا معبود بنالیا) اَفَانْت تَکُونُ عَلَيْهِ وَ کِينُلا (سوکيا آپ ان کی گرانی کرنے والے ہیں) اَمْ مَنْ حَسَبُ اَنَّ اکْثَرَ هُمُ يَسْمَعُونُ اَوْيَعُقِلُونَ (کیا آپ نیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا تجھتے ہیں) اِنْ هُمُ اِلَّا کَالَانْعَامِ بَلُ هُمُ اَصَلُ سَبِیلًا (بیلوگ محض چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ براہ ہیں)

اس میں رسول اللہ علی ہے کہ اگر اوگ ایمان قبول ندکریں تو آپ پریشان ندموں آپ پر قبول کرانے كى ذمددارى نبيس دالى كى للندا آب ان كے كران نبيس بين آپ كاكام صرف واضح طور پر پېنچادينا بےسورة الزمر ميں فرمايا إِنَّا ٱنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ (مم في لوكول كے لئے آپ پريكاب تل كے ساتھا تارى ہے جو تخص راہ راست پرآئے گا تواپ تفع کے واسطے اور جو محض بے راہ رہے گا اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا اور آپ ان پر مسلط نہیں کئے گئے ) آپ کے بید ا خاطب مراہی میں بہت آ کے بوھ میکے ہیں تن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے انہوں نے تو خواہش نفس ہی کواپنا معبود بنا رکھاہے جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جونفس خواہش کرتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں جیسے معبود کی فرمان برداری کی جاتی ہےا سے اوگوں سے ہدایت کی تو تع ندر کھئے۔آپ یہ بھی خیال ندکریں ان میں اکثر سنتے ہیں یا سجھتے ہیں۔ یہ تو راہ گ سے اتنی دور جاراے ہیں کہ بس چو پایوں کی طرح ہو گئے ہیں 'بلکدان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹک گئے ہیں کیونکہ چو یائے مكلّف نبيل بين وه نت مجعيل تو ان كى طرف كوئى غدمت متوجه نبيل بوتى اور بدمكلف بين پر بھى سننے كى طرح نبيل سنتے اور سجھنے کی طرح نہیں سجھتے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جانورتوائے مجازی مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں محسن اور غیر محن کو پہچانتے ہیں اپنے کھانے پینے کے مواقع کو جانتے ہیں اپنے تھمرنے اور بیٹھنے کے ٹھ کا ٹوں کو بیجھتے ہیں اپنے نفع کے طالب رہتے ہیں اور ضررے بیچے ہیں برخلاف ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے عقل دی اور بجھدی ہے بیلوگ اپنے خالق اور رازق کی فرمانبرداری نہیں کرتے اوراس کے احسان مندنہیں ہوتے خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ اواب کی طلب ہے نہ عقاب کا خوف حق سامنے آ گیا معجزات دیکھ لئے داکل عقلیہ سے لاجواب ہو گئے لیکن ان سب کے باوجودایمان قبول نبیس کرتے لا محالہ جانوروں سے بھی زیادہ مم کردہ راہ ہیں۔

یہ جوفر مایا آم تَحسَبُ اَنَّ اکْفَرَهُمُ (الآیة)اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چوتکہان میں سے بعض کا ایمان لانا بھی مقدر تھااس لئے لفظ اکثر لایا گیا' آیٹ شریفہ سے خواہشات نفس کے پیچے چلنے کی قباحث اور شناخت

معلوم ہوئی بیخواہشات نفس کا اتباع انسان کو کفر وشرک پر بھی ڈالٹا ہے اور گناہ بھی کروا تا ہے جولوگ نفس کے پابند ہوتے ہیں نفس ہی کی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں اور اس طرح چلتے ہیں جیسے نفس ہی ان کامعبود ہؤید نہن اور مزاح تیا ہے کہ مسلمان کے اس کا معبود ہوئید نہن اور مزاح تیا ہے کہ مسلمان کے اس کا معبود ہوئی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات نفس کے پیچے چلئے کا ہے اور کمی امیدیں آخرت کو بھلادی ہیں (الحدیث) (مفکلو قالم ماج ص ۲۳۳)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہلاک کرنے والی یہ چزیں ہیں (۱) نفس کی خواہش جس کا انباع کیا جائے (۲) وہ کبوی جس کی اطاعت کی جائے (۳) انسان کا اپنفس پراتر انا اور یہ ان نئوں میں سب نے دیادہ تخت ہے (مشکلوۃ المصابی ص ۲۳۳) جولوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا اپنی خواہشا ہے کا تنبع ہونا ظاہر ہے کہ تو حید کی دعوت پرکان نہیں دھرتے اور کفروشرک ہی کو اختیار کے رہتے ہیں فنس نہیں جا بہتا کہ اللہ کے دسول کا اتباع کریں البذائنس کے غلام بنے دہتے ہیں۔ ولائل سے حق واضح ہوجانے پر بھی حق کی طرف نہیں آتے اتباع نفس کا مرض بہت سے مرعیان اسلام میں بھی ہے قرآن صدیث کی صافی صرح کی معلم کے مرابر مانے ہیں جن بی بین میں بین میں بین کے دو کر ہیں۔ دسول اللہ علیہ پیشت ڈال کرا لیے عقا کہ اور ایسے اعمال تراش لیتے ہیں جن بی بین میں بین کو کر جن کے دو کر ہیں۔ دسول اللہ علیہ کے ایک کی ایک کے ایک کے دو کر ایک کے دو کر ہیں۔

ید دونوں کفریہ باتیں ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں بعض فرقے تخریف قرآن کے قائل ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو دوتین حضرات کے علاوہ تمام صحابہ کو کا فر کہتے ہیں یہ بھی کفریہ عقیدے ہیں اور یہ سب نفس کا انباع ہے یعنی خواہشات نفس کی مابندی ہے۔

 سے درود شریف پڑھتا ہے اور جعد کے دن خطیب خطبہ پڑھنے کے لئے اپنے جمرہ سے چاتا ہے قوجب اس پرنظر پڑجائے چند آ دی مل کرزورزور سے درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے منبر میں بیٹھ جانے تک برابر پڑھتے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف بدعات ہیں اہل بدعات کو جب متنبہ کیا جاتا ہے تو ماننے کے بجائے الٹی الٹی لیلیں لے آتے ہیں اور سینکٹروں سنتیں جو احادیث کی کتابوں میں خدکور ہیں ان پڑمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے بیا تباع ہوئی ہے اگر چدد بنی جذبات کے ساتھ ہے۔

اكُوْ تُرُ إِلَى رَبِيكَ كَيْفَ مَكَ الظِّلَّ وَلُوْشَاءَ لِجُعَلَهُ سَاكِنًا تَوْمُ جَعَلْنَا الشَّمْسَ اے خاطب کیا تونے اپنے رب کی طرف نظر نہیں کی کداس نے سار کو کیے پھیلایا ہے اور اگروہ چا بتا تو اس کو تھم را ہوار کھتا ، پھر ہم نے آفا جب کو عَلَيْهِ وَلِيْلًا هَٰثُمَّ قَبُضْنَا هُ اِلنِّنَا قَبْضًا لِيِّسِيْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ اس پر علامت مقرر کیا' پھر ہم نے اس کو آہتہ آہتہ اپی طرف سمیٹ لیا' اور وہ ایبا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لِكَاسًا ۚ وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارُ نُشُوْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ اَرْسَلَ الرَّاحِ بُشُرًا لباس اور نیندکو آرام کی چیز بنایا' اور دن کو پھیل جانے کا وقت بنایا' اوروہ ایسا ہے جہں نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخری دینے والی بَيْنَ يَكُ يُ رَحْمَتِهُ ۚ وَ ٱنْزُلْنَا مِنَ التَّهَاءِ مَا أَوْ طَهُوْرًا اللَّهِ لِيَعْتُ بِهِ بَلْنَاةً بَيْتًا وَنُسْقِمَهُ ہوا ئیں بھیجودین اور ہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تا کہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور تا کہ یہ پانی مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كِثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَاهُ بَيْنَهُ مُ لِينٌ كُرُوا ۖ فَأَنَّى ہم اپنی مخلوق میں سے چار پایول کواور بہت سے انسانول کو پلادین اور ہم اسے ان کے درمیان تقسیم کردیتے ہیں تا کہ وہ نصیحت حاصل کرین کیکن ٱكْثُرُ التَّأْسِ الَّاكْفُورُا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ تَدْيْرُا أَفَّ فَكُ تُطِعِ اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہے اور اگر ہم چاہتے تو ہر کہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیے سو الكفي أن وجاهِلهُمْ يه يَعَادُ الْمِنْاهِ كافرول كى بات ندمانيخ أوراس كوز ربيدان سے خوب بردامقا بله يجيئ

> سابیاورآ فناب ٔ رات اور دن ہوا ئیں اور بارشیں سب تصرفات الہیمیکا مظہر ہیں

قضم و: اولاارشادفر ماياكياتم في ينبيل و يكهاكتمبار فرب في سايدكس طرح بهيلايا ب جب سورج طلوع موتا

ہے تو ہر چیز کا سایہ خوب کمباہوتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر تھر اہوار کھتا جو آفاب کے بلند ہونے پر بھی نہ گفتا ' نیزیہ بھی فرمایا کہ ہم نے آفاب کو سامید کی درازی اور کوتا ہی پر ایک ظاہری علامت مقرر کردیا کہ آفاب طلوع ہوا تو چیزوں کا سامیہ لما ہم ہوا چھر آفاب چڑھتا گیا تو سامیگفتا گیا ' حتی کہ عین زوال کے وقت ذرا ساسامیدہ گیا ' پھر جب چیزوں کا سامیہ لما ہم ہوا چھر مشرق کی طرف کو ہوگیا جو زوال کے وقت تک مغرب کی طرف تھا۔

گوبظاہر آ فاب کی رفاران چیزوں کی علامت ہے لیکن حقیقت میں سب پچھ خالق کا نئات جل مجدہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔

ٹانیا یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے رات کولباس بنایا جو تمہارے لئے پردہ ہے جیسے تمہیں لباس چھپا تا ہے رات بھی تمہیں پوشیدہ رکھتی ہے اور چونکہ عموماً نیندرات ہی میں ہوتی ہے اس لئے ساتھ ہی ریبھی فرمادیا کہ نیندگوہم نے راحت کی چیز بنایا' ون میں محنت کرتے ہیں کام کاج میں رہتے ہیں پھر رات کو اپ ٹھکانوں پر آجاتے ہیں تو کھائی کرسو جاتے ہیں' دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے جونڈ ھال ہو گئے تھے اور جان میں جو کمزودی آگئے تھی سونے کی وجہ سے وہ ختم ہوجاتی ہے اور جب کو گویا نئی زندگی مل جاتی ہے رات میں چونکہ تاریکی ہے اس لئے اس میں خوب مزے وار نیندآتی ہے وال میں سونے کی کوشش کی جائے تو کھڑ کیوں پر پردے ڈال کر با قاعدہ رات کی فضا بنائی جاتی ہے۔

پھر چونکہ نیندایک طرح کی موت ہے جے حدیث تریف میں النوم احو الموت فرمایا ہے اس کے دن کی فقت کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَ جَعَلَ النَّهَارَ فَشُورًا فرمایا وَرَان وحدیث میں افظ نشور قبروں سے اٹھنے کے لئے استعال ہوا ہے۔ اور یہاں شیح کو بیدار ہوکر دن میں مختلف کا مول کے لئے پھیل جانے کونشور سے تبیر فرمایا سورۃ القصص میں فرمایا وَمِن دُّ خَمَةِ ہِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیٰلَ وَالنَّهَارَ لِتَسُکُنُوا فِیْهِ وَلِتَنْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ مَشُکُرُونَ (اوراس کی وَمِن رُخِمَةِ ہِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیٰلَ وَالنَّهَارَ لِتَسُکُنُواْ فِیْهِ وَلِتَنْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّکُمُ مَشُکُرُونَ (اوراس کی رحت میں سے یہ می ہے کہ اس نے تبہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آ رام کرواور دن میں اس کافضل رحت میں ہوئی ہوئی اللہ علیہ اس کے رات اور دن میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ما موت واحیی (میں اللہ کانام کیکرمرتا اور جیتا ہوں) اور جب سوکرا شخت تو یہ واپڑھتے المحدمد اللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشود (سب تعریف اللہ کے لئے جس نے موت ویہ واپڑھتے المحدمد اللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشود (سب تعریف اللہ کے لئے جس نے موت ویہ کے بعد زندہ فرمادیا اوراس کی طرف اٹھ کر جانا ہے)

الثابارش کی نعت کا تذکرہ فرمایا اور بارش سے پہلے جو ہوائیں بارش کی خوشخبری دیتی ہوئی آتی ہیں ان کا نعت ہونا بیان فرمایا' ان ہواؤں سے لوگوں کو بارش کے آنے کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے اور جن چیز وں کو بارش سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ( تا کہ بھیگ کرخراب نہ ہو ) ان کے محفوظ کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے۔

یہاں بارش کے تین منافع بتائے اول بیکراس پانی سے طہارت اور پاکیزگ حاصل کی جاتی ہے یہ پانی ندیوں اور

نہروں میں بھی آتا ہے تالا بول میں جمع ہوتا ہے پھراس پانی سے عسل بھی کرتے ہیں وضو کے استعال میں بھی لاتے ہیں اور میل کچیل بھی صاف کرتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں خاص کرطہارت حکمیہ تو پانی کے بغیر کسی دوسری سیال چیز سے حاصل ہوئی نہیں عتی۔

دوم بیرکہ ہم اُس کے ذریعہ مردہ زمین کوزندہ کرتے ہیں اس کی دجہ سے زمین سے ہزہ نکل آتا ہے کھیتیوں اور باغوں میں جان پڑجاتی ہے جس سے پھل میوے غلے بیدا ہوتے ہیں تیسرے بیفر مایا کہ بارش کے پانی کو ہما پی مخلوق میں سے چو پایوں کو اور بہت سے انسانوں کو پلاتے ہیں بارش کے پانی سے انسان اور ان کے مویثی سجی سیراب ہوتے ہیں اس سے انسانوں کی بھی پیاس دور ہوتی ہے اور جانوروں کی بھی۔

پیرفرمایا کہ ہم نے پانی کولوگوں کے درمیان تقیم کردیا یعنی اس پانی کو حکمت اور مصلحت کے مطابق مختلف مواقع میں پہنچاتے ہیں۔ بھی کہیں بارش ہوتی ہے بھی کہیں' بھی تھوڑی بھی خوب زیادہ اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے لیکن لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اکثر لوگوں کا بس یہی کام ہے کہ ناشکری ہی میں لگے رہتے ہیں' یہ ناشکری انسانوں میں عموماً کفر کی حد تک ہے کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اور عبادت کرتے ہیں دوسروں کی اور بہت سے لوگوں کی ناشکری کفر کی حد تک تو نہیں لیکن نافر مانی اور معاصی میں لگے رہتے ہیں یہ بھی ناشکری ہے دونوں قتم کی ناشکری کے بارے میں فرمایا فَابِی اَکُفَرُ النَّاسِ إِلَّا کُفُورُدا (سواکٹر لوگ ناشکری کے بغیر ندر ہے)

پھرفر مایا وَلُو شِنْنَا لَبَعُشَا فِی کُلِ قَرْیَةِ نَدِیرًا (اوراگریم چاہتے قبرلیتی ش ایک ندیز ہے دیے) جس سے
آپ کی ذمدداری کم ہوجاتی ہرنی اپنی اپنی میں دعوت کا کام کرتا اور آپ صرف ام القری (کیم عظمہ) یا مزیداس کے
آس پاس کی چند بستیاں کی طرف مبعوث ہوت 'لین ہم نے الیانہیں کیا' آپ کو خاتم انٹیین بنایا اور سارے عالم کے
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فر مایا 'بیاللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے اس انعام کی شکر گزاری بھی
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فر مایا 'بیاللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے اس انعام کی شکر گزاری بھی
لازم ہے اور دعوت الی الحق کا کام جو سپر دکیا گیا ہے اس میں بھی محنت اور کوشش کے ساتھ لگنا ضروری ہے جب آپ منت کریں گئو اہل کفر آپ کواس کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گئو وہ چاہدہ سے کام لین اور ذور دار طریقہ پر قرآن کے میں مان کی بات نہ مائے اس کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے کے ذریعہ ان کی طرف سے جو مدامنت اور ترک تبلیخ کی درخواست سامنے آئے اس میں ان کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے میں ان کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے میں ان کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے کا کوفیو ان کے جیں ان کو فیش کرتے میان کے جیں ان کو فیش کرتے میں ان کی بات نہ مائے اس کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے کا کوفیش کو میان کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے کے اس کی بات نہ مائے اس کو بات کی طرف سے جو مدامنت اور ترک تبلیخ کی درخواست سامنے آئے اس میں ان کی بات نہ مائے اس کو نواست سامنے آئے اس میں ان کی بات نہ مائے اس کو فیش کرتے کی میں کو نواست سامنے آئے اس میں ان کی بات نہ مائے اس کو کوئر میا

روم النب في مريح البخرين هذا عنب فرات وهذا ولو أجاج وجعل بينها اور وهو النب في المنافقة المائية وجعل بينها اور وه الناب من في المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنا

### برُزُخًا وَجِبًرا فَخُورًا وَهُو الَّذِي خَلَقُ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فِحَكَادُ نَسُبًا وَجِمُرًا وَكَانَ

ا کے جاب بنا دیا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا پھر اس کو خاندان والا اور سرال والا بنا دیا اور تیرا

#### رَبُكَ قَنِيُّاه

يرورد كاربرى قدرت والاي-

### الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میٹھے اور کھارے سمندر میں امتزاج نطفۂ سے انسان کی تخلیق

جس نے اپی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اسے پورااختیار ہے کہ جس مخلوق کو جس طرح چاہے رکھے جو طبیعتیں ہیں وہ بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں عمو یا مخلوقات اپنی طبیعت کے مطابق چلتی رہتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو طبیعت کے خلاف بھی ظہور ہو جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا 'پائی کا عزاج یہ ہے کہ ایک پائی ووسرے پائی میں گھل مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے دوسمندر ساتھ ساتھ جاتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے میں نہیں گھتا 'حضرت مولا ناشیر احمرصا حب رحمة الله علیہ تفیرع ان میں تی تریز ماتے ہیں۔

بیان القرآن میں دومعتر بگالی علاء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے جا نگام تک دریا کی شان بیہ کہ اس کی دو جانب بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں' ایک کا پانی سفید ہے' ایک کا سیاہ' سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی

تالظم اور تمون ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے شق سفید میں چاتی ہے اور دونوں کے بچ میں ایک دھاری ہی برابر چلی گئی ہے جود دنوں کا ملتقی ہے نوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اھداور بچھ سے باریبال کے بعض طلب نے بیان کیا کہ ضلع باریبال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکی ہیں۔ ایک کا پانی کھارا بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت میں اور ایسے نکی ہیں۔ ایک کا پانی کھارا بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت میں برابر مدوجرز (جوار بھاٹا) ہوتا رہتا ہے بکٹر شاقت نے بیان کیا کہ مدوت ) سمندر تقریبا کے فاصلہ پر ہے اوھرکی ندیوں میں برابر مدوجرز (جوار بھاٹا) ہوتا رہتا ہے بکٹر شاقت نے بیان کیا کہ مدوت ہوت جب سمندرکا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو شطے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے بھاری اثر جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی خلاف ہوتا ہے نیچ پیٹھا 'جزر کے وقت او پر سے کھاری اثر جاتا ہے اور پیٹھا جوں کا توں باتی رہتا ہے۔ واللہ الم اس والم ہو کے تابت کا مطلب بالکل واضح ہے بعنی خدا کی قدرت و ہیں۔ یا سال رہ اور بیٹی کہ ہو کہ ایک کہ دونوں دریاؤں کے بینی کہیں نہیں میں جاتے ہیں۔ یا بھاری ہو کہ اس مطلب ہو کہ الشہ توالی نے دونوں دریاؤں دریاؤں دریال گا اگ ایٹ ایٹ ہے باوجود بھی کس طرح آ ایک دونوں دریاؤں دریالاگ اگ ایک اپنے اپنے بھری میں چلائے اودونوں کے پی میں بہت جگر زمین حالی کہو مرہ ہو دوان کے دونوں دریاؤں درونوں نے نوٹی کو ہاد سے اور اس کی ہی کو جان کی بارا انتہارا وصاف کے ہراکی کا جومزہ ہو وہ اس کے لئے لازم ہے۔ یہیں کہ شھادریا کھاری بیا کھاری میٹھا بن جائے گا والوا تھی ان والوا جع عندی ھو الاؤل 'واللہ اعلم ایک دونوں درے سے بالکل الگ رہانو پا انتہارا وصاف کے ہرا دیا کہ دونوں نے دونوں نے وقیل غیر ذلک 'والوا جع عندی ھو الاؤل 'واللہ اعلم ایک دونوں نے دونوں کی سے دونوں کے لئے لازم ہے۔ یہیں کی میں خلک 'والوا جع عندی ھو الاؤل 'واللہ اعلم ایک دونوں کو دونوں کی جو نور کی دونوں کی سے دونوں کو دونوں کی میں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی سے دونوں کو دونوں کی جو نور کی جو نور کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دون

قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اس نے نطقہ ٹی سے انسانوں کی تخلیق فرمائی ان میں شہوت رکھ دی اس شہوت کی وجہ سے بیاہ شادی کی ضرورت پیش آئی جب نکاح ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے اس سے اولا دہوتی ہے اور اس طرح سے خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپس میں سلسلہ نسب چلا ہے ہم پیدا ہونے والے کے دو خاندان ہوتے ہیں ایک باپ کی طرف کا خاندان دوسرا مال کی طرف سے پھر شادیاں ایک خاندان کی دوسر سے خاندان میں ہوتی ہیں اور غیر خاندان کی دوسر نے خاندان میں ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں ہیرسرالی رشتے بھی نعت عظیمہ ہیں ان کے ذریعہ مختلف خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ و کان دہک قدید ا (اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے ) اس نے جو کچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کے علاوہ بھی وہ جو جانے گا پیدا فرمایا گا۔

ويغبرون من دون الله مالا ينفعهم ولايختره وكان الكافرعلى رتب ظهيراه اورالله ويعرف الكافرعلى رتب ظهيراه اورالله وجوز كريوك الكافرعلى رتب ظهيراه ورالله وجوز كريوك الكافر على المراق الله والمين المراق الله والمراق المراق الله والمراق الله والمراق الله والمراق الله والمراق الله والمراق الله والمراق المراق الله والمراق المراق المراق الله والمراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله والمراق المراق المرا

يَكَنِّوْنَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلُاهِ وَتُوكِّلُ عَلَى الْحِيّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَبِّعُ بِحَيْرِهِ وَكُفّى ا ہے رب کی طرف داست اختیار کرلے اور آپ ای ذات پر مجروسہ سیجئے جوز عدہ ہے جے موت نہیں آئے گی اور اس کی سیجے وتحمید میں لگے رہے اوروہ يه بذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا أَقَالَنَ يُ خَلَقَ السَّمَاوِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سَّتَرَاكَامِ ا بنے بندوں کے گناہوں سے خردار ہونے کے لئے کافی ہے جس نے آسانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان ہے چھ دان ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشُ الرَّحْمَانُ فَنَكُلْ يَهِ خَبِيرًا وَ لِذَا قِتْلَ لَهُمُ الْسُعِلُ وَاللَّرَحْمَان میں پیدا فرمایا پھردہ عرش پر ستوی ہوا وہ بردی مہر بان ہے سواس کی شان کی جانے والے سے دریافت کرلؤاور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دمنی کو تجدہ کرو قَالُوا وَكَاالْتُرْخُلُ أَنْسُهُ فُلِيا تَامُرُنّا وَزَادَهُمْ نُفُورًا فَتَابُرُكُ الَّذِي جَعَلَ في تو كتيت بي كدمن كياب كياجم ال كوتجده كرين جس كوتجده كرنے كاتو بمين تھم ديتا ہے اوران كواورزياده افرات بوتى بيئوه ذات عالى شان ہے جس نے التَّهَ آرِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرِجًا وَقَرَّا مُّنِيْرًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيُلُ وَالنَّالَ آ سان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اوران میں ایک چراغ بنایاروٹن کرنے والا جا تد بنایا اوروہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے آگے خِلْفَةً لِينَ آزَادُ أَنْ يَكُنَّ أَوْ أَزَادُ شُكُوْرًا ﴿ يجهية نے جانے والا بنايا ال محف كے لئے جو محمنا جاب ياشكركرنا جا ہے۔

الله تعالى في جيدن مين آسانون كى اورز مين كى تخليق فرمائى اوررات اوردن کوایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا

قد خصصید: ان آیات میں اول تو مشر کین کی بوقونی اور بغاوت ظاہر فر مائی ہے اور وہ یہ کہ بیلوگ اپنے خالق کوچھوڑ کر جس کی صفات او پر بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جواپنے ان پرستاروں کونہ لفع و سے عیس اور نہ کو کی ضرر بنجاسين كيران كى مزيد مرتشى بيان كرتي موشفر ما يو تكانَ الْسُكَ افِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيْرًا (اوركافراپ رب كامخالف ہے) لین ایے مل کرتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کا مخالف ہواوراس کی مخالفت میں لگ کرایسے کام کرتارہے جواسے نا گوار ہوں جس کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔

ظهيرًا كارجمه جود خالف" كياكي بعاوره كارجمه باصاحب روح المعاني مين لكهة بين كديه مظامر كمعنى من ہے اور من ہر معاون اور مددگار کو کہا جاتا ہے ( لفظ علی کی وجہ سے جمعنی مخالف کیا گیا ہے ) اور کا فر سے جنس کا فرمرو ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمام کافر پروردگارجل مجدہ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالی کے دین کی مخالفت اور شیطان کی

مددكرتے بين اور الله تعالى ك اولياء كے مقابله مين آپس مين ايك دوسرے كى مددكرنے مين كير بيتے بين-اس کے بعدرسول الله علی سے خطاب فر مایا کہ ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر جمیجا نے آپ اپنا کام کریں حق کی دعوت دیتے رہیں جو قبول نہ کرے اس کی طرف سے عمکین نہ ہوں اور مزید بیفر مایا کہ آپ ان سے فرماد بیجئے کہ میں وعوت تو حید کی محت پرتم ہے کوئی کسی قتم کا معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں بیضرور جا ہتا ہوں کہ کوئی محض اینے رب کی طرف راستہ بنا لے یعنی اس کا دین قبول کر لے اور اس کی رحمت ورضا مندی کو اپنا مقصود بنا لے کار دعوت میں میراکوئی دنیاوی فائدہ نہیں تہاری ہی ہمدردی مطلوب ہے جب میں طالب دنیانہیں اور تمہار لے نفع ہی کے لئے جدوجهد كرتا ہول تو تمهيں ميرى دعوت يركان دهرنا جائے اگر فيك سے سنو كے سوچو كے توان شاء الله تعالى حق بات ضرورول میں اترے گی۔

اس کے بعدرسول اللہ علی کھے دیا کہ آپ اس ذات پاک پر تو کل کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی وہی آپ کواجر ثواب دے گا اور وہی دشنوں کے شرسے محفوظ فرمائے گا تو کل کے ساتھ اس کی تبیج وتحمید میں مجى مشغول رہے (كيونكداس كاذكرنفرت اللي دفع مصائب اور رفع بلايا كے لئے بہت برامعاون ہے)

وَ كَفَى بِهِ بِذُنُونِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا (اوروه الي بندول كالناجول سي فبردار مون ك لئ كافى سے) جولوگ كفروشرك يرجعهوع بين آپ كى دعوت قبول نبين كرت آپ كوكليفيس دية بين ان كاحال ذات ياك حى لايموت كومعلوم بوه انسب كوسر ادے دے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی شان کی شان خالقیت بیان فرماتے ہوئے آسان وزمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ اس نے آسانوں کواورز مین کواور جو چیزیں ان کے اندر ہیں سب کو چھودن میں پیدا فرمایا ان چھودنوں کی تفسیر سورۃ مسجدہ ۲ میں مذکور ہاں کے بارے میں وہیں عرض کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی۔

اس كے بعد فرمايا ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ( پراس نَعرش پراستوا فرمايا) استواء قائم مونے كواور

عرش تخت شابى كوكهاجا تا بقرآن مجيد مين الله تعالى شائد نے اپنے بارے ميں أُمَّ اسْتَوا ي عَلَى الْعَرُ شِ فر ایا ہے اور اَلْوَ حُملُ عَلَی الْعَرُشِ اسْتَوی تھی فرمایا ہے اس کو بھٹے کے لئے بعض لوگوں نے مختلف تا ویلیس کی ہیں۔اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ وتا بعین رضی اللہ تعالی عظم سے جو بات منقول ہے وہ بیہے کہ انسانی عقل اللہ جل شائه کی ذات وصفات کو پوری طرح سجھنے اور احاطہ کرنے سے عاجز ہے البذاجو کچھٹر مایا ہے اس سب پر ایمان لائیں اور سجھنے کے لئے کھوج کر پدیس ند ہویں۔

يهى مسلك بغباراورصاف يح ب-حضرت امام الكرحة الدعليد كسي في استوى على العرش كامعنى بوچھاتوان کو پسینہ آ گیااور تھوڑی دیر سرجھانے کے بعد فرمایا کہ استوی کا مطلب تو معلوم ہےاوراس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور ایمان اس پر لاناواجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کہ میر سے خیال میں تو گراہ مخص ہے اس کے بعدا سے بی مجلس سے نکلوادیا معالم لفظ الرحمٰن کے بارے میں صاحب دوح المعانی کیسے ہیں کہ بیر مرفوع علی المدح یہ یعنی ھوالرحمٰن مطلب یہ ہے کہ ابھی جس کی شان خالقیت ہیاں گی گئی ہے وہ رحمٰن ہے جل مجدہ فیسٹ کی بید جیشو گا (سوائے خاطب تو اس کی شان کے بارے میں کسی جانے والے سے دریا فت کرلے) آسانوں زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استواء فرمانا سب رحمٰن کی صفات ہیں اس کی تحقیق مطلوب ہوتو باخبر سے بوچھے 'باخبر سے مرادح ت تعالی یا جرئیل امین ہیں اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سمالقہ کے علاء ہوں جن کو اینے اپنے مبروں کے ذریعہ اس معاملہ کی اطلاع ملی۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُو الِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ (اورجب ان سے کہاجا تاہے کر حمٰن کو تجدہ کروتو کہتے ہیں کہ حمٰن کیا چیز ہے) یہ بات وہ اپن جہالت اورعنادی وجہ سے کہتے تھے اَنسْٹُ لُد لِمَا تَامُونَا (اوروہ یہ جمل کہتے ہیں کہ کہا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لئے تم ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہو) وہ یہ بات ضدیل کہتے تھے کہ تہمارے کہنے ہے ہم کسی کو جدہ خیس کریں گے وَزَادَهُمُ مُنْفُورًا (اور آپ کا یہ فرمانا کہتم رحمٰن کو تجدہ کرواس سے ان کو اور زیادہ ور ہوجاتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے مزید مظاہر بیان قرمائے ارشاد فرمایا تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُو جَا وَّجَعَلَ فِیُهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِیْرًا وَهُو الَّذِی جَعَلَ الَّیٰلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنْ اَرَاهَ السَّمَاءِ بُرُو جًا وَجَعَلَ فِیُهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِیْرًا وَهُو الَّذِی جَعَلَ الَّیٰلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنْ اَرَاهَ اَنْ یَکُورًا (وہ ذات عالی شان ہے جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے اور ان میں ایک چراغ بنایا اور دو ایا جا پر بنایا اور دو ایا ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کہ آگے ہے ہے ہے آنے والا بنایا اس شخص کے لئے جسم جھنا جا ہے یا فکر کرنا جا ہے کہ ہم نے آسان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس وقمرا ور رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشی اور زمین وقر اور رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشی اور زمین وقر اور رات دن کا انقلاب اور ان کی قدرت کا ملہ اور تو حید کے زمین وقر اور اور ہو ہے ہوں اور شکر گذار کو شکر کے مواقع ملیں۔

وعبادُ الرَّحْمِنِ الَّنِ يُنَ يَمْشُونَ عَلَى الْرَضِ هُونًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ اور حَبِ اللهِ عَلَى الْرَضِ هُونًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ اور حَبِ اللهِ عَبِي اللهِ اللهِ عَلَى الْرَحْن كَ بَنديده وه بِين جوعاجزى كما تهزين برطحة بين اور حَبِ اللهِ عَباللهِ واللهِ إِن يَعْوَلُونَ كُبُنا وَاللهُ اللهِ وَاللّهِ فَي اللهِ وَاللّهُ فَي يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ و

مِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَعَتُمَرُّ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا فَإِنْهَا مِنْ اللَّهُ مُسْتَعًا ے ہارے رب ہم سے جہنم کاعذاب دور رکھتے بلاشہاس کاعذاب بالكل ہى جاہ كرنے والا ہے۔ بے شك وہ براٹھ كاند ہے اور وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِنَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ لِينْمِ فَوَا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامً تے ہیں و فضول شریخ نہیں کریتے اور شک کرتے ہیں اور ان کاخریج کرنااس کے درمیان اعتدال والا ہوتا۔ نِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّهِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا اور وہ اللہ کے ساتھ سمی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور سمی جان کوئل نہیں کرتے جس کاقتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ فَكُنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَاكًا فَيُعْلَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيلَةِ مرق كالماته اوروه زنانيس كرت اورجوهم اليكام كركا تووه بزى مزاسلاقات كركاس كالتي يامت كدن عذاب بوحتا جلاجات كا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَلَّا صَالِعًا فَأُولِكَ يُبَدِّلُ اوروه اس میں ذکیل ہوکر ہمیشہ رہے گا سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سویدوہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللهُ سَيّارَةُ حُسُنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَلِ صَالِكًا فَانَّ يَتُوبُ الله نيكيول سے بدل دے گا' اور الله بخشے والا ب مهرمان ب اور جو شخص توب كرے اور نيك كام كرے سو وہ الله كى طرف اِلَى اللهِ مَتْنَابًا @وَالَّذِينَ لَا يَشْهَلُ وْنَ النَّهُ وْرٌ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّ وَاكِرامًا @والَّذِينَ خاص طور پر جورع بوتا ہے اور وول بیں جو جوٹ کے کامول میں حاصر نہیں ہوتے اور جب بیرون کامول کے پاس سے گذرتے ہیں اور خات میں اور والے ہیں ٳڎٳۮٛٙڒؖڒؙۉٳۑٳٚؽؾؚٮڒؾؚڡؚۿؚڮۯۑڿڗٞۏٳۼؽڣٵڞؠٵۊۼؠؽٳٵ۫؈ۅٳڷڹؽؙؽڲٷٛڶۏؽڒؾڹ بانبيس الن كعب كي آيات كذريعة مجهاياجا تابية الن يربهر ماوراند هيروكرنبيل كرتة اورده لوك بين جويول كيتم بين كداعة المدر سدر هَبُ لِنَامِنُ ازْوَاجِنَا وَذُرِّتِيْنِنَا قُرَّةً اعْيُنِ وَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ أُولِيِكَ جاری بیویوں اور جاری اولا دکی طرف سے ہمیں آ محصول کی شنڈک عطا فرمائے اور ہم کومتقیوں کا امام بنا دیجے سیدہ لوگ ہیں يُجْزُونَ الْغُرُفَة بِمَاصَبُرُوْا وَيُكَفَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةٌ وَسَلْكَاهٌ خِلِدِيْنَ فِيهَا حَسَ جنہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے طیس کے اور اس میں ان کو بقاء کی دعا اور سلام مطرکا۔وہ اس میں بمیشد میں کے وہ تعمیر نے کی مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يُغِبُوا لِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَا وُكُمْ فَقَالَ كُنَّ بِتُمْ فَسُوف ملى جكه باور اچها مقام ب آپ فرما و يجئ كه ميرا رب برواه نه كرتا اگر تهارا يكارنا نه بوتا سوتم في جمثلا يا سوعقريب

### يَكُونُ لِزَامًا هُ

وبال ہو کر رہے گا

### عبادالرجمان كى صفات اوران كے اخلاق واعمال

دوسری صفت بیدیان فرمائی که دو در بین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں لینی غرور اور تنجر کے ساتھ اکرتے مرتے ہوئیں چلے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَ لا تَسَمُ شِي فِي الْاَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَعُوقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبَلَغَ ہوئیں چلے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَ لا تَسَمُ شِي فِي الْاَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَعُوقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبَلُغَ اللّٰهِ جَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

چاتے ہیں کہ ہماراسلام ہے وہ بچھتے ہیں کہ اگر ہم نے جواب دیا توان منہ پھٹ لوگوں کے درمیان آبرو محفوظ نہ رہے گا۔
رض کے بندوں کی چوتھی صفت سے جوہ اس طرح رات گذارتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت ہیں گے رہتے ہیں
کبھی سجدے میں ہیں بھی تھی قیام میں اِن کا ذوق عبادت انہیں زیادہ آرام نہیں کرنے دیتا سورہ والذاریات میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونِ الْحِلِیْنَ مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمُ اِنَّهُمُ کَانُواْ قَبْلَ ذَالِکَ مُحسِنِیْنَ کَانُواْ قَلِیُلا مِّنَ اللَّی اِنَّ اللَّی اِنْ اللَّی اِنْ اللَّی اِن کا فوق عبادت ان کا اللَّی اللَّی

بواورنفقات مفروضه اورواجبه كاكسى طرح حلال انظام بوسكا بوتوايس حضرات اللدكى راهي بورا مال بعي خرج كرسكة بين جيها كغزوة تبوك كموقعه برحفرت الوبكرصديق رضى الله عندني ليوامال رسول الله علية كى خدمت ميس حاضر كرديا تقا جب آب نے ان سے یو چھا کہ گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ اے تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہان کے لئے اللہ اوراس كرسول كوچھوڑ آ يا ہوں يعنى ان كے لئے اللہ تعالى اوراس كرسول كى خوشنودى بى كافى ب (مشكوة المصابح ٢٥٠) عبادالرحمٰن كى سانوي صفت بيربيان فرمائى كدوه الله كے ساتھ كى دوسرے معبود كونياں يكارتے ليعن وه مشرك نيين ہیں تو حید خالص اختیار کئے ہوئے ہیں۔اور آٹھویں صفت سے بیان فرمائی ہے کہ کی جان کوتل نہیں کرتے جسکافل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگرنل بالحق ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے مثلاً اگر کسی کوقصاص میں قبل کیا جائے یا کسی زانی کورجم کرنا پڑے تواس کی وجہ سے قل کردیتے ہیں نویں صفت یہ بیان فر مائی کدوہ زنائبیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (اور جُونُ اليكام كركا توده برى مزاسه طاقات كركا) صاحب روح المعانى کھتے ہیں کہ اٹا ماکی یقفیر حضرت قادہ اور ابن زید سے مروی ہے حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر جزا سے کی ہے اور ابو مسلم كاقول بكراثاما كناه كمعنى مي باورمضاف مخدوف بلين يلق جزاء اثام اوربعض حضرات فرمايا ب كما ثام جنم كاساء ش عب يُضاعفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اس كے لئے قيامت كرون و براعذاب برحتاچلاجائكا) ليني عذاب يرعذاب برحتارج كا كما في اية احرى زدناهم عذابا فوق العذاب مزيد فرمايا وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا (اوروه عذاب من بميشرب كاذيل كيابوا) يعن عذاب بهي دائي بوكا اوراس كساتهوذيل بھی ہوگا'اس عذاب سے کافروں کاعذاب مراد ہے کیونکہ انہیں کو دائی عذاب ہوگا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ے دوایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیایارسول الله سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزویک کون ساہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا یک دو کسی کواللہ کے برابر تجویز کرے حالا تک اللہ نے تختے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے نے بوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناه سب سے برواہے؟ فرمایا یہ کرتواین اولا دکواس ڈر قتل کرے کہوہ تیرے ساتھ کھا کیں (اہل عرب نگ دی کے ڈر

جاتى ہے) اس پراللہ تعالی شاند نے آیت کریمہ و اللہ فیکن کا یک عُون مَعَ اللهِ اِلهَا اَحَرَ وَ کَا یَفْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ اِللهُ الْحَدِی وَ کَا یَفْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِحًا فَارْ لَیْکَ یُبَدِلُ اللهُ سَیِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیمًا اللهُ سَیّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیمًا اللهُ سَیّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیمًا اللهُ اللهُ سَیّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیمًا اللهُ سَیّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیمًا اللهُ سَیّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ سَیّعَ اللهُ اللهُ سَیّعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَیّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیمًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

سے اولا دکول کردیے تھے ) سائل نے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے برا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ توا سے پردی

کی بوی سے زنا کرے (زنا تو یوں بھی گناہ کیرہ ہے لیکن پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ گاری بوھ

(سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سویدہ اوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تنکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشے والا مہربان ہے) اس استشاء سے معلوم ہوا کہ کا فراور مشرک کے لئے ہروقت تو بہ کا دروازہ کھلا ہے جو بھی

کوئی کافر کفر سے توبہ کرے اس کی سابقہ تمام نافر مانیاں معاف فرمادی جائیں گی عفرت عمر و بن عاص رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور شرط بیہ بیا میری مغفرت ہوجائے آپنے فرمایا امنا عملت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبلد (اے عمروکیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام ان سب چیزوں کوئم کردیتا ہے جواس سے پہلے تھیں) (مسلم جاس اے)

یہ جوفر مایا کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا'اس کے بارے بین مفسرین کے متعد ﴿ اقوال ہیں جنہیں صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے حضرت الوذر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سیامت اس کے صغیرہ گناہ پیش کرواور برے گناہوں کو علی حدہ رکھولہذا اس سے کہا جائے گا کہ تونے فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں دن ایسے ایسے کام کئے ہیں وہ اقرار کرے گناہوں کو علی حدہ رکھولہذا اس سے کہا جائے گا کہ تونے فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں دن ایسے ایسے کام کئے ہیں وہ اقرار کرے گامنکر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہرگناہ کے بدلداس کوا کہ ایک نیکی ایس کے ہرگناہ کے بدلداس کوا کہ ایک نیکی دے دویہ ن کر (خوثی کی وجہ سے اور بیجان کر ہرگناہ پرائی نیکی اللہ سے کہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس کے بدلد میں بھی ایک کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں نیکی دی جائے ہوئے اس کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دیکی وقت رسول اللہ علی تھی ہیں آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دیکی دیکی وقت رسول اللہ علی تھی ہیں آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دیکی وقت رسول اللہ علی تھی ہیں آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے المعان میں ایک ارکی ایک اور اور کا کو قال میں ہوئی وقالم ایک کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی وقت رسول اللہ علی ہوئی ہوئی آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی والے اس میں کہ ایک اس کو میارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی والے اس کو میارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی وائے کہ دونے کا میاں کو میاں کو دونے کی دونے کو کہ کی دونے کی دیاں کو دونے کو دونے کی دونے کی دونے کو دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کو دونے کی دونے

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بینات کو صنات سے بدلنے کا بیمطلب ہے کہ گنا ہوں کو معاف کر دیا جائے اور ہر گناہ کی جگدایک ایک نیکی کا تواب دیدیا جائے بیمطلب نہیں کہ گنا ہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا۔ کیونکہ برائی بھی اچھائی نہیں بن سکتی اور بعض هزات نے تبدیل السینات بالحسنات کا بیمطلب لیا ہے کہ گذشتہ معاصی تو بہ کے دریعے ختم کر دیئے جائیں گے اور ان کی جگہ بعدین آنے والی طاعات کھودی جائیں گی کمایشیو الیہ کلام کثیو من السلف (ذکرہ صاحب الروح) ان کی جگہ بعدین آنے والی طاعات کھودی جائیں گی کمایشیو الیہ کلام کثیو من السلف (ذکرہ صاحب الروح) فرقت وَ مَن نُد بَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّهُ يَتُونُ اِلَى اللهِ مَنابًا (اور چوش تو بہ کرتا ہے اور آئیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے اور آئیدہ گناہ نہ طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے ) یعنی اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے تو بہ کرتا ہے اور آئیدہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور نیکی پر بے گا ارادہ رکھتا ہے۔

قال صاحب الروح ای رجوعا عظیم الشان مرضیا عندہ تعالی ماحیا للعقاب محصلاللاواب (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مطلب یہ کا ایساعظیم الثان رجوع ہوتا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے پندیدہ ہوتا ہے۔ سزاکومٹانے والا اور ثواب کو حاصل کرنے والا ہو) اس آیت شریفہ میں توبیکا طریقہ بتادیا کہ پختو م کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں گے اور گنا ہوں سے خاص طور پر پر ہیز کرے۔

عبادالرحلى كى دسوي صفت بيان كرت موع ارشادفر مايا وَاللَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورُ (اوربيده اوك بين جو

جھوٹ کے کامول میں حاضر نہیں ہوتے ) جھوٹ کے کامول سے وہ تمام کام مراوییں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہول کوئی مخص گناہ کا کام کرے اس کی ممانعت سب ہی کومعلوم ہے جن مواقع میں گناہ ہورہے ہوں ان مواقع میں جانا بھی منوع ہے مشرکین کی عبادت گاہوں میں ان کے تبواروں میں اور ان کے میلوں میں نہ جائیں۔ جہاں گانا بجانا ہور ہا ہوناچ رنگ کی مفل ہو شراب پینے پانے کی مجلس ہوان سب مواقع میں اللہ کے بندے ہیں جاتے واسے عمل سے گناہ میں شریک ندہوں لیکن جب اپنے جسم سے حاضر ہو گئے تو اول تو اہل باطل کی مجلس میں اپنی ذات سے ایک شخص کا امنیا فدکر دیا جبد برائی کی مجلسوں میں اضافہ کرنا بھی ممنوع ہے دوسرے ان مجالس میں شریک ہونے سے دل میں سیابی اور قساوت آ جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف جودل کا ابھار ہوتا ہے اس میں کی آ جاتی ہے اگر بار ہاایی مجلسوں میں حاضر ہوتو نیکیوں کی رغبت ختم ہوجاتی ہے اورنفس برائیوں سے مانوس ہوتا چلاجاتا ہے بیاہ شادیوں میں آج کل بڑے برے مظرات ہوتے ہیں ٹی دی ہےدی سی آر ہے تصوریشی ہے فلمیں بنانا ہے اور بھی طرح طرح کے معاصی ہیں ان میں شریک ہونے سے بچیں اور ايي نفس اور روح كى حفاظت كرين يورب اور امريكه مي مسلمان دور دور كرجار بي وبال بوثلول مي اور كافرول كى محفلوں میں دوستوں کی مجلسوں میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں شراب کادور بھی چاتا ہے نظمیناج بھی ہوتے ہیں ان سب میں حاضر ہونے سے اپنی جان کو بچانالازم ہورنہ چندون میں انہیں جیسے ہوجا کیں گے۔ اعادنا اللہ تعالی من ذلک بعض حضرات نے لا يَشْهَدُونَ الدوور كامطلب يرايا ب كرجموني كوائ بيل ديت يرمطلب بهي الفاظ قرآني ہے بعیر نہیں ہے جھوٹی گواہی دینا كبيره گنا مول ميں سے بے بلك بعض روايات ميں اسے اكب الكياثو ميں شارفر مايا م حصرت خریم بن فا تک رضی الله عند نے بیان کیا کہ ایک دن نماز فجر سے فارغ ہو کررسول الله علی کے کھڑے ہوتے اور

ہے بعید بین ہے جھوئی لوائی دینا بیرہ کناہوں یں سے ہے بلہ سی روایات یں اسے اجبر الحباس یں الارمایا ہے دھرت خریم بن فاتک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ایک دن نماز فجر سے فارغ ہو کررسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور تین بارفر مایا کہ جھوٹی گوائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے پھر آپ نے سورۃ اللج کی بیا بہت بڑھی فی الجنتِبُو اللہ جُسُ اللہ جُسُ مِنَ الاَوْ فَانِ وَاجْتَنِبُو اللّهِ فَوْلَ الزُّوْر حُنَفَاءً لِلّٰهِ غَيْرَ مُشُو كِيْنَ بِهِ (سوتم نایا كی سے بین بتول سے بچواور جھوٹی بات سے بچواس حال میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے نہو (رواہ البوداؤد)

عبادالرحمٰن کی گیار ہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا وَاذَا مَرُّوُا بِاللَّغُوِ مَرُّوًا کِوَامًا اور جب بے ہودہ کاموں کے پاس سے گذرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گذرجاتے ہیں) لینی برائی کی مجلسوں ہیں شریک ہوتا تو در کنارا گر کھی لغواور بے ہودہ مجلسوں ہیں اتفاق سے ان کا گذر ہوجائے تو بھلے مائس ہو کر گذر جاتے ہیں لیعنی جولوگ لغواور بیہودہ کاموں ہیں مشغول ہوں ان کے مل کونفرت کی چیز جانے ہوئے ان پرنظر ڈالے بغیرا کے بڑھ جاتے ہیں۔ بھلے آدمیوں کو الیابی ہونا چاہو کے ان پرنظر ڈالے بغیرا کے بڑھ جاتے ہیں۔ بھلے آدمیوں کو الیابی ہونا چاہو کے اور ان کے ملاوہ تو ہی مگن ہے کہ ان میں سے کوئی شریراً دی مجلس میں بلانے لگے یا بلا وجہ خواہ تو اور کی بات میں الجھ پڑے خیر بیت اسی میں ہے کہ ادھر سے اعراض کرتے ہوئے گذر جائے اگران ہیں سے کوئی شوی سے کوئی شریراً دی میں ہے کہ ادھر سے اعراض کرتے ہوئے گذر جائے اگران ہیں سے کوئی شریع ہوئے وہ چھیڑ دی تو یوں سمجھ لے کہ جھے نہیں کہا ۔عبادالرحمٰن کی بارھویں صفت

بان كرت موت ارشاد فرمايا: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِايُاتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَجِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا و عُمُياناً

لیعنی ان بندوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعہ تذکیر کی جاتی ہے یعنی آیات پڑھ کر سائی جاتی جاتی ہوں کے سائی جاتی جی ان بیں اور ان کے تقاضے پورے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو ان پر گوشکے بہرے ہو کرنہیں گر پڑتے مطلب یہ ہے کہ ان آیات پر اچھی طرح متوجہ ہوتے ہیں ان کے بیجھے اور تقاضے جانے کے لئے سم و بھر کو استعال کرتے ہیں ایسا طرز استعال نہیں کرتے جیسے سنائی نہیں اور دیکھائی نہیں۔اس ہے معلوم ہوا قرآن کے معانی اور مفاھیم کو انھی طرز استعال نہیں کرتے جی طرز سمجھا

جائے اوران کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کیا جائے یہی اہل ایمان کی شان ہے۔

عبادالرمن کی تیرهوی صفت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا و الّله یُن یَقُولُون رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَ وُرِیَّاتِنَا قُورَةً اَعْیُن رَائِی تیرهوی صفت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا و الّله یُن یَقُولُون رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَ وُرِیَّاتِنَا قُورَةً اَعْیُن (اے ہمارے دب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف ہے ہمیں آ تھوں کی شونڈک بناوے اس کامفہوم بہت عام ہے بیویاں اور بی سکھ سے دبیں آ رام سے جئیں فرما نبردار بھی ہوں نیک بھی ہوں دین دار بھی ہوں انہیں دیکھ دیکھ کو رون ہوتا ہویہ سب آ تھوں کی شونڈک بیل شامل ہے۔

جوبندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی از واج واولا دکی دینداری کی بھی فکر رہتی ہوہ جہاں ان کے کھانے پینے کا فکر
کرتے ہیں وہاں انہیں دین سکھانے اور ان کی دین تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اگر بیوی نیچ جسمانی اعتبار سے صحت
مند ہوں اور انہیں کھانے پینے کوخوب ملتا ہوا ور اللہ تعالی کے اور ماں باپ کے نافر ماں ہوں تو آ کھوں کی شنڈک نہیں بنتے
ملکہ وبال بن جاتے ہیں۔ جب اولا دکودین پر ڈالیس کے اور انہیں متق بنا کیں گے اور زندگی بحر انہیں دین پر چلاتے رہیں
گرتو ظاہر ہے کہ اس طرح متقبوں کے امام اور پیشوا ہے رہیں گے۔

عبادالر من بیدوعا بھی کرتے ہیں کہ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (اور ہمیں متقبوں کا پیشوا بنادے) کوئی محض متقبوں کا پیشوا اس وقت بن سکتا ہے جبکہ خود بھی متق ہود عاکا انحصارات پڑ ہیں ہے کہ از واج اور اولا وہی متق ہوں انسان خود بھی متق ہے جب انسان خود متق ہوگا اور اپنے تقوے کو ہر جگہ کام میں لائے گاتو اس کی از واج واولا داور احباب واصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کی دیکھا کہ بھی تقوے پر آئیں گے اپنے خاندان اور کنبہ کے علاوہ ہا ہر کے اوگوں کا بھی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے لئے دعا کرنا شرعاً ندموم نہیں بلکہ محود ہے جب کی میں تقوی اور اخلاص ہوگا تو اس کی مشخت اور ریاست اور امامت اس کفٹس میں کر پیدا نہ ہونے دے گی۔

عبادالرحمٰن كى صفات بيان كرنے كے بعدان كاآخرت كامقام بتايا أُولَئِكَ يُجُزَوُنَ الْغُوفَةَ بِمَا صَبَرُوُا (بِه وه لوگ بين جنهين بالا خانے ليس كے بيجان كے ثابت تَدَّم رہنے كے ) اس ميں الغرفة جنس كے عنى ميں ہے سوره سباميں فرمايا فَاوُلَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ الصِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ امِنُونَ (سويده اوگ بين جن كے لئے دوہری جزاہاوردہ بالا خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہر جنت والے اپنے او پر بالا خانوں کے رہنے والوں کواس طرح دیکھیں گے جیسے تم چکدارستارے کود کھتے ہو جو مشرق یا مغرب کی افق میں دور چلا گیا ہواور بیفرق مراتب کی وجہ سے ہوگا صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ (ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ) بید حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے منازل ہوں گئان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہ پنچے گا' آپ نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیوہ اوگ ہوں گے جواللہ پرائیان لائے اور جنہوں نے پنج مول کی تقدیق کی۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۲۷)

حضرت ابو ما لک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیۃ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جنت میں ایسے بالا فانے ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے اور باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہے اللہ نے رید بالا فانے اس خص کے لئے تیار فرمائے ہیں جوزی سے بات کرے اور کھانا کھلائے اور کھڑت سے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔
وَ مُلَقَفُونَ فِیهَا تَحِیَّةً وَ سَلَامًا (یعنی یہ حضرات بالا فانوں میں آرام سے بھی ہوں گے اور معزز بھی ہوں گے ان کی بیش بہانعتوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فرشتے انہیں زندگی کی دعادیں گے کہ اللہ تعالی آپ کو یہیں رکھے اور ہمیشہ کے لئے تزدہ و کھے اور فرشتے یوں کہیں گے کہ سکر آثرہ و کھے اور فرشتے یوں کہیں گے کہ سکر آگئے کہ طِبْتُم فِادُ خُلُو ہَا خَالِدِیْنَ (تم پرسلام ہوخ شَیْش رہوسواس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ)

خَالِدِیْنَ فِیْهَا حَسُنَتُ مَسْتَقَرُّ اوَ مُقَامًا (یہاوگاس میں بمیشد ہیں گے یہ چی جگہ ہے گھر نے اور رہنے کے لئے)
موشین مخلصین کا انعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ قُلُ مَا یَعْبُو اُ بِکُمْ رَبِّی لَوُ لَا دُعَاۤ وَ مُحُمُ (آپ فرمادیجے کہ میرارب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہار اپکارنا نہوتا) مفسرین کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے ہیں جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوتم جو اللہ تعالی کو پکارتے ہواوراس کی عبادت کرتے ہواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قدروقیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے وکی قدر قیمت نہیں ای لولا دعاء کم لما اعددت بہاری قدروقیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے وکی قدر قیمت نہیں اور میں تمہاری پرواہ نہ کرتا اور یہ فاطب مونین میں سے بعض کی حالت کے بیان کے لئے ہے ) (روح المعانی)

فَقَدْ كَدَّبَتُمُ (سواے كافروتم نے تكذيب كى) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (سوَعُقريب تهميں سزاچ پك كرر ج كَى) لين تم پراس كاوبال ضرور پڑے گاجودوزخ كى آگ يس داخل ہونے كى صورت يس سامنے آجائے گاء عبداللہ بن سعودرضى الله عنہ سے روایت ہے كہ ازام سے كفار قريش كاغزوہ بدريس مقتول ہونا مراد ہے۔

> ولقدتم تفسير سورة الفرقان بحمده سبحانه وتعالى في الاسبوع الاخير من شهر صفر الخير ٢ ١ ٣ ١ ٥ والحمد لله رب العالمين والصالاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

| النَّوْلُوْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي مِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة شعراءكميش نازل بوكى فرشروع الله كنام يجويوام بال فهايت رحم والاب الميل ودوستائيس آيتي اوركياره ركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الْحُسْمَ وَتِلْكَ الْمُ الْكِتْبِ الْبُهِيْنِ وَلَعَلَّكَ بَاخِعُ لَفْسَكَ اللَّا يُكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طست بركاب مين كي آيات بين كياايا مون كوب كرآب إنى جان كواس دجد بالكردي كديد لوگ ايمان نبيس لات_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان نَشَأُنْ نُزُلُ عَلَيْهِمُ مِنَ التَّمَا وَايَدُّ فَظُلْتُ اعْنَاقَهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَالْتِهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اگرہم چاہیں توان پرآسان سے ایک بری نشانی نازل کردیں ، پھران کی گردنیں اس نشانی کی وجہ سے جھک جا کیں اوران کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مِّنَ ذَكْدِمِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُعْدِضِيْنَ فَعَنْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِيْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رحمٰن کی طرف سے جوہمی کوئی نفیحت آ جاتی ہے تو اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں سوانہوں نے جیٹلا دیا سوآ جا کیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اَنْتُوْاما كَانُوْابِهِ يِسُتَهُونِ عُوْنَ اولَمْ يَرُوْالِلَ الْأَرْضِ كَمْ اَنْبَتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ان کے پاس اس چیز کی خریں جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کوئیس ویکھا اس میں ہم نے کتنی قتم کی اچھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نَوْجِ كَرِيْجِ اِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَهُ وَمَا كَانَ ٱلْمُثُومُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُكَ لَهُو الْعَزِيْزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اچھی بوٹیاں اگائی بیں بلاشباس میں بری نشانیاں بیں اوران میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نیس بیں اور بلاشبا پ کارب زبروست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرُّويْمُ الرَّالِيمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رحمت والاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### رسول الله علی اور مکذبین کے لئے وعید

قفسيو: علامه بغوى معالم التزيل ص ٢٨١ جسي الصة بين كدر سول الشفاية كي جب الل مكه في تكذيب كي و يه المن المدن تكذيب كي و يه آب كوشاق گذرا چونكه آب كواس بات كي حص هي كه وه لوگ ايمان لي آئين اس لئ ان كي تكذيب سي آپ كو تكليف موق هي - آپ كوشلى دين كي الله تعالى في آيت المنظم كي الله كي تكفي بي المنظم عن ازل فرما كي (جس كا مطلب بيه به كم آب ان كام كرت دين ان كم مين آپ كوجان بلاك كرنانيس به )

اس کے بعدارشادفر مایا کہ ہم اگر چاہیں قو آسان سے ایسی نشانی نازل فرمادیں جے بیتنلیم کرلیں اوراس کی وجہ سے ان کی گرونیں جھک جا کیں اوراس طرح سے جراُ وقبراً ایمان لے آکیں لیکن ایما کرنیں ہے کیونکہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا ہے تاکہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں۔

اس کے بعد خاطبین کی عام حالت بیان فر مائی کہ جب بھی رحمٰن کی طرف ہے کوئی نی نصیحت آئی ہے تو قبول کرنے کے بجائے اعراض کرتے ہیں ان کے جٹلانے اور آیات کا نداق بنانے کا نتیج عقر یب ان کے سامنے آجائے گایعن تکذیب اور استہزاء کی سزایا کئیں گے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ آنے والے عذابوں کو انباء سے تعیر فر مایا جونباء کی جمع ہے نباء فہر کے معنی میں آتا ہے چونکہ قر آن عظیم نے پہلے سے تکذیب واستہزاء کے واقب کی خبر دی ہے اس لئے آئی آئے مَا تحالُو ابعہ یک تشکہ فرز گارہ کی خبر دی ہے اس لئے آئی آئے مَا تحالُو ابعہ یک تشکہ فرز گارہ کی جو خبریں دی گئی تھیں ان کا ظہور ہوجائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اپی شان ربوبیت کا تذکرہ فر مایا کہ اللہ تعالی شاند نے ذیمن سے برتم کی عمدہ عمدہ چڑیں اکالی اورا گائی ہیں جنہیں بنی آ دم اور حیوانات کھاتے ہیں اور استعال کرتے ہیں آخر میں فر مایا اِنَّ فی فہ لِیک اَلَایَةً کہ اس میں اللہ تعالی کی تو حید پر اور کمال قدرت پر بوی نشانی ہے اور اکثر لوگ بانے نہیں ہیں اور انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

آخر میں فر مایا وَانَّ رَبَّک لَهُوَ الْمَوْرِيْنُ اللَّوْجِيْمُ (اور آپ کارب عزیز ہے غلبوالا ہے) محرین دین اور معاندین بین بین میں کہ ہم یوں ہی انتقام اور عذاب سے چھوٹے ہوئے رہیں گئے نیز اللہ تعالی رجم بھی ہے جولوگ ابھی معاندین بین بین بین بین بین بین بین بین بین ہوئے ہوئے رہیں گئے نیز اللہ تعالی رحیم بھی ہے جولوگ ابھی

کفرشرک ہے باز آ جائیں ایمان قبول کرلیں ان پررحم فرمائے گا۔

وَإِذْ نَاذِى رَبِّكَ مُوْسَى إِنِ اثْتِ الْقَوْمَ الْطَلِيدِينَ ﴿ وَمُونَ كَ بِالْ عِلَى الْمُونَ الْكَيْتُفُونَ ﴾ وَاللّه الله الله وَ اللّه الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله الله وَ الله و الله و الله و الله الله و اله و الله و

فَعَلْتُهُمَّ إِذًا قَانَا مِنَ الصَّالِّذِينَ فَقُرْرَتُ مِنْكُمْ لِتَاخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رُتَّى فعل میں نے اس وقت کیا تھا جبکہ میں چوک جانے والوں میں سے تھا سومیں تمہارے یہاں سے فرار ہو گیا جب مجھے تمہاری طرف سے ڈراکا سومیر سے در حُكْمًا وَجَعَلَنَيْ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَى أَنْ عَيِّنْ عَالِيَ ھے دانشمندی عطا فر مائی اور مجھے پیغیروں میں شامل فر مادیا' اور وہ جوتو مجھ پر اپناا حسان جٹلا رہا ہے سواس کی وجہ یہ ہے کہ تونے نی اِنْهُ آءِيْلُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَيْنُ قَالَ رَبُ التَّمَانِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُ اسرائیل کوغلام بنار کھاتھا تھ توجون نے کہااوررب العالمین کون ہے؟ مولی نے جواب دیا کررب العالمین وہی ہے جوآ سانوں کااورز مین کااور جوان کے درمیان ہے كُنْتُوْمُوْقِنِيْنَ®قَالَ لِمُنْ حَوْلَةَ الاسْتَعِعُوْنَ®قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ إِيَّا بكارب جاكرتم يقين كرف والع وفرعون ايخ آس پاس كے بيلے والوں سے كہن لگاكياتم نيس سنة ؟مون نے كہاكد و تبهار ارب باورتهار ساسطے باب واوول وَ لِينَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُ مُو الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَهَ فَوْكُ قَالَ رَبُّ الْمُمْرِق کا بھی رب ہے فرعون نے کہا بلاشبہتمہار ارسول جوتمہاری طرف جیجا گیا ہے ضرور دیواندہے موی نے کہا کہ وہ مشرق اورمغرب وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ كُنْ تُمُرِّتُعُقِلُون قَالَ لِإِن اتَّخَرْتُ الْهَاعَيْرِي لَاجْعَلْتُك اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگرتم سجھتے ہو فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنایا تو میں مِنَ الْمُسْجُونِينَ ۚ قَالَ أَوْلُوجِ مُثَاكَ إِشَى الْمُنْ الْمُنْ فَالْتِيهَ إِنْ كُنْتَ ضرور ضرور تخفے قیدیوں میں شامل کردوں گا مویٰ نے کہا اگر چہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کردوں؟ فرعون نے کہا مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿ فَالْقَي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَانٌ ثَمْدِينٌ فَوَانَزُعُ يَكُ هُ فَإِذَا اگرتو پھوں میں سے ہےتو دلیل پیش کردیے اس پرمویٰ نے اپنی عصاد ال دیا سودہ اچا تک داضح طور پرا ژ دھابن گیا اور اپناہاتھ نکالاسودہ

> حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہاالسلام کا فرعون کے پاس پہنچنا اور گفتگو کرنا

ا جا تک و مکھنے والوں کے لئے سفید ہو گیا تھا۔

ف مسيع : يور ايك ركوع كاتر جمه جوبهت ي آيات بر شمل بان من حضرت موى اور بارون ليهما

السلام كے فرعون كے ياس جانے اور اس سے تعتلوكرنے كا تذكرہ ہے معزت مؤى عليه السلام بني اسرائيل كے ايك گھر اندیس پیدا ہوئے۔فرعون بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ان کے لڑکوں کوتل کر دیتا تھا اوران کی جولڑ کیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا'جب موی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اس بچہ کو ایک تابوت میں رکھ کرسمندر میں وال دوانہوں نے ایسانی کیا۔اہل فرعون نے اس تابوت کو پکڑلیا دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ئے بیدکوا شالیا اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہاا ہے تل ند کر دمکن ہے کہ یہ میں پچھافا کدہ پہنچادے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں جب فرعون اس پرراضی ہوگیا تو دودھ پلانے والی عورت کی الاش ہوئی موی علیہ السلام کی عورت کا دودھ نہیں لیتے تنے جب ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈالا تو ان کی بہن کو پیچے لگا دیا تھا کہ دیکھ بیتا بوت كدهر جاتا ہے جب تابوت فرعون کے طل میں پہنچ گیا اور موی علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو ان کی بہن بول اٹھی کہ میں متہیں ایبا خاندان بتا دیتی ہوں جوان کی کفالت کرلے گا ان لوگوں نے منظوری دے دی اور بیجلدی سے اپنی والدہ کو لے تس موسیٰ علیالسلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کرلیااورائی والدہ کے پاس رہتے رہے لیکن فرعون کابیٹا ہونے کی حیثیت سے رہتے تھے جب بڑے ہو گئے تو فرعون کے کل میں رہنا سہنا شروع ہو گیا اور وہاں کئی سال گزارے پھر جب اور بڑے ہو گئے تو ایک قبطی لینی فرعون کی قوم کے ایک مخف کا ان کے ہاتھ سے قبل ہو گیا البذا ایک مخف کے مشورہ دیے پر مصرچیور کرمدین چلے گئے وہاں ایک بزرگ کی لڑکی سے نکاح ہو گیا دس سال وہاں گزار نے اس عرصہ میں بکریاں چراتے رہے پھر جباہے وطن یعنی معرکوواپس ہونے لگے تواپنی بیوی کوساتھ لیا جنگل بیابان میں کوہ طور کے یاس پہنچ (جومعراور مدین کے درمیان ہے) الله تعالی کا کرناایا ہوا کہ راستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی لگنے لگی کوہ طور پرآ گ نظر آئی اپنی بیوی ے کہا کہتم یہاں تھرومیں جاتا ہوں تہارے تا پے کے لئے کوئی چنگاری لے آؤں گایا کوئی راہ بتانے والا ہی ال جائے گا وہ نار نہ می بلکہ نور الہی تھاوہ اں پنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے نواز دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ فرعون کے ياس جاؤا سے توحيد كى دعوت دووه اوراس كى قوم ظالم لوگ بين أنبيس كفروشرك سے اوراس كى سزاسے بچنا جاہئے۔

 اوررب العالمين كسواكمى كواپنارب اور معبود مت بنا اور ما داريج كى كہنا ہے كہ بنى امرا يمل كو بمار ساتھ بيج دے۔

موئى عليہ السلام مصر پنچ اور اپنے بھائى ہارون كوساتھ ليا اور دوٹوں فرعون كے پاس پنچ اسے قوحيدى دعوت دى اور

بنى امرا بكل كوساتھ بيجيخ كے لئے كہا فرعون نے كہا كہا ہے موئى جب قوچونا سابچ تھا ہم نے بخے پالا اپنى عمر كئى سالى تم نے ہمارے ساتھ كرا رہ اور تو نے وہ حركت كى جہ تو جانتا ہے ( يعنى ايك قبطى كوثل كرديا ) ہم نے جو تيرى پرورش كى تو نے اس كايہ بعلد ديا اور شكر گزارى كى بجائے ناشكروں بيس شامل ہوگيا موئى عليہ السلام نے فرمايا ہاں يہ بات تھي ہے كہ بحص ايك محف الك محف قل ہوگئ تى ( بيس نے عمد اقلى بيس كيا تھا اس كى ظالما ندروش كو ديوكر تا ديما مكا مارا تھا ہم ہو ہوگئ تى ( بيس نے عمد اقلى بيس كيا تھا اس كى ظالما ندروش كو ديوكر تا ديما مكا مارا تھا وہ ايك مكا لگفت سے مركيا مير المقصود نہ مارنا تھا نہ كوئى ايك مكا بس مرتا ہے ) ثم لوگ مير قبل كے مشور كرت وہ بي شامل فر الله الله الله الله الله الله تو بي تي اس تا ماروں ہوں بي شامل فر الله الله الله الله الله تقالى كوئى الله بين الله تھے كوں كرتى ہوائر ہى ہوائى كوئى كوئى كوئى كہا ہوں كہا ہوں ہوں بي شامل فر الله الله الله الله تقالى كوئى الله بي بي الله تھے كوئى دورش كوئى كيا ميرا الك كوئوں كوئى كوئى كے اسكا بي على الكوئى الكوئى تا تير سے تردوں كوئى تا تير سے خود كے كوئى الله بي كوئى كے اسكا بي تي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى دھيان فيس اگر تو نے ايك الكا بي كوئى كي دورائى كوئى الكر كوئى الكر كے الكا بي كوئى دورائى كوئى الكر كے الكا بي كوئى دھيان فيس الكر كوئى الكر كے الكا بي كوئى دورائى كوئى الكر كوئى الكر كوئى كوئى دورائى كوئى الكر كوئى الكر كوئى كوئى دورائى كوئى كوئى كوئى كو

فرعون چونکداپ ہی کوسب سے بردارب کہتا تھا اور اپنی قوم کے لوگوں سے منوا تا تھا اور پرلوگ خالق حقیق جل مجدہ کے متکر تھاس لئے موئی وہارون علیم ما السلام کا فرمانا کہ آنا رَسُولُ رَبِّ الْمَعَالَمِيْنَ ایچاندلگاس نے سوال جواب کے ذریعہ ان کی بات کورد کرنے اور اپنے دربار یوں کو مطمئن رکھنے کے لئے سوالات شروع کر دیتے اس میں سے بعض سوال اور ان کے جواب سورہ طرکے دوسرے رکوع میں فہ کور ہیں اور کچھ یہاں شعراء میں ذکر فرمائے ہیں فرعون کہنے لگا کہ بیہ جوتم کہدرہ ہوکہ ہم رب العالمین کے درس العالمین کے درس العالمین کے دسول ہیں بیو بتاؤرب العالمین کون ہے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے بہ دھڑک جواب دیا کہ درب العالمین جل مجدہ وہ ہے جوآ سانوں کا اور زمینوں کا اور جوان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اس میں بیر بیادہ تری مملکت کے سارے افراد تیری ساری مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درہ واب ہوں کے بیشنے والے اور تیری مملکت کے سارے افراد تیری ساری مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درباریوں سے کہنے گا الا قشقیم فو نَ (کیا آپ لوگ من رہے ہیں کہر ہوئی کے بیات بھی نہنی تھی وہ کوئی اور اس کے درباریوں سے کہنے گا الا قشقیم فو نَ (کیا آپ لوگ من رہے ہیں کہر ہاہے ) حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی بات کوئی بنی تھی نہنی تھی ان میں دیا ہوئی علیہ السلام نے اپنی بات کوئی بدا تھی دربار الول سے کہنے گا الا وہ شینے میانی رہا ہی درب ہیں اس سے اور تم سے پہلے جتنے باپ وادے گزرے ہیں ان سب کا بھی رہ ہے ) الی باکانہ درب العالمین تمہارا بھی درب ہے اور تم سے پہلے جتنے باپ وادے گزرے ہیں ان سب کا بھی رہ ہے ) الی باکانہ ورب العالمین تمہارا بھی درب ہے اور تم سے پہلے جتنے باپ وادے گزرے ہیں ان سب کا بھی رہ ہے ) الی باکانہ

بات من كرفرعون سے كھى بن ند پر ااورا بنے در بار يول سے بطور تمسخريوں كہنے لگا كہ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّالِدِي أُرْسِلَ اِلْيُكُمُ لَمَجْنُونٌ كَديين جواح خيال مِن تهارارسول بن كرة يام جھے قواس كے ديواند ہونے ميں كوئى مك نہيں ہے۔(اللہ کےرسولوں کود بوانداور جادوگرتو کہاجاتا ہی رہا ہے فرعون نے بھی بیحر بداستعال کرلیا) موی علیدالسلام نے ائی بات مزید آ کے بوصائی اور فرمایا کہ میں جس ذات یاک کورب العالمین بتار ہا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب كا بھى اور جو كچھان كے درميان ميں ہانسب كارب ہے اگرتم عقل ركھتے ہوتواسے مان اواب تو فرعون ظالماندك جتى برآ كيا جوظالمون كاشعار باوركيني لكاكدات موى مير بسواا كرتوني كمي كومعبود بنايا تومي تخفي قيديوں ميں شامل كردوں كا توجيل كافے كا اوروہاں كے مصائب ميں جتلارہے كا مصرت موى عليه السلام نے فرمايا كه میں دلیل سے بات کرتا ہوں میرے یاس اللہ کی طرف سے اس بات کی نشانی ہے کہ میں اس کا پیغیر ہوں اگر میں وہ نشانی پیش کردوں تو پھر بھی جیل جانے کامستحق ہوں؟ حضرت موی کے فرمانے پر فرعون نے کہا اگرتم سے ہوتو لا وُنشانی پیش کرواللہ تعالی نے حضرت موی کو جونشانیاں دی تھیں ان میں ایک تولائھی کوز مین پرولوا کرسانپ بناویا تھا پھران کے كرنے سے وہ دوبارہ الھى بن كئ تھى جيسا كرسورہ طريس بيان ہو چكا بدوسرے ان سے فرمايا تھا كرتم اپنے كريبان میں اپنا ہاتھ داخل کروانہوں نے ہاتھ ڈال کرنگالا تو وہ سفید ہو کرنگل آیا بیسفیدی اس گورے پن سے کئی گنا زیادہ تھی جو عام طورے گورے آ دمیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے بید دونو ل نشانیاں دے کر فرعون کے پاس جیجا تھا اور فر مایا تھا کہ فَلْوَالِكَ بُوهَانَان مِنْ رَّبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ (سويتهار عدب كي طرف عدودليلي بين فرعون اوراس ك سرداروں كى طرف لے كرجاؤ) فرعون نے نشانى طلب كى تو حضرت موئى عليه السلام نے اپنى لاشى ۋال دى وه فورأ ا ژدهاین گی اورگریبان میں ماتھ ڈال کرنگالاتو خوب زیادہ سفید موکرنگلاد کیھنے والے اسے دیکھ کرونگ رہ گئے تغییر این كثيرج سوس ٢٣٣ من لكها بي كراس وقت حضرت موى كاباته جا ند كي كلز ح كي طرح چك رباتها اس كے بعد فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگروں کو بلایا جیسا کہ آئندہ رکوع میں فدکورہے۔

قال المكل حولة إلى هذا النبوع عليه في النبوع عليه في المن يخرجك قرن ارضك و مرداد وفرون كا من المنافع المن المن المنافع المناف

ٱنْتُمْرُ تُجْتَمِعُونَ ﴿ لَكُنَّا نَتَّبِعُ التَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَلِيثِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءُ السَّحَرَةُ تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید ہم جادوگروں کی راہ کو قبول کر لیں اگر وہ غالب ہو جائیں گئے جب جادوگر آئے تو انہوں نے قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَاجُرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ الْغِلِيثِ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ رعون سے کہا کداگر ہم غالب ہو گئے تو کیا بھٹی طور پرہمیں کوئی بڑاانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں۔اوراس میں شکٹ نہیں کداس لِذًا لَكِنَ الْمُقَرِّبِينَ ®قَالَ لَهُمْ مُوْسَى الْقُوْالْمَ اَنْتُمُ مِّلْقُوْنَ ۗ فَٱلْقَوْلِ حِبَالَهُمْ مورت میں تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔مویٰ نے کہا کہتم ڈال دو جو کچھڈا لنے والے ہو۔سوان لوگوں نے اپنی رساں سِيَّهُ مُروَ قَالَوْ ابِعِـ زُوْ فِرْعُونَ إِنَّالَنَحْنُ الْعَلِبُوْنَ ﴿ فَالْقَى مُوْسَى عَصَاهُ اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی تشم کھا کر بولے کہ بلاشہ ہم ہی غالب ہوں گے۔سومویٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ فَاذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سِعِي يُنَ ﴿ قَالُوَا الْمَكَابِرَتِ الْعَلِينِينَ سواجا تک وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے دھندے کو نگلنے لگا پھر جادو گر بجدے میں ڈال دیئے گئے کہنے لگے ہم رب العالمين پرايمان لائے رَبِّ مُؤْسِى وَهٰرُوْنَ ۗ قَالَ امْنُتُمُ لِلاَ قَبْلُ انْ اذْنَ لَكُمْرٌ إِنَّهُ لَكِيْ يُرُكُمُ الَّذِي جوموی اور ہارون کارب ہے۔ فرمون نے کہا کیاتم اس پراس سے پہلے ایمان لے آئے کہ بیس تمہیں اجازت دول۔ بیشک بات بیے کہ بیتم سب کا بڑا ہے عُكْنَاكُمُ السِّحُرُ فَلَسُوفَ تَعْلَيُونَ ۗ لِأُقْطِعِينَ ٱلْمِيكُمُ وَ ارْجُلِكُمْ صِّنْ خِ س نے جہیں جادد سکھایا ہے سویضروری بات ہے کتم عنقریب جان او کے میں ضرور ضرور ترجہارے ہاتھوں کواور پاؤل کو نخالف جانب سے کاٹ دوں گا ؙۅٛڝڵؠ؆ؙڎؙٳؙڋٛۼۼؽؙ؋ۧٷٳڷۏٳڵۻؽڒٳ؆ۧٳڵؽڒؾ۪ڹٵڡؙڹڠڸڹۏؽ؋ٳؽٵۻۼ اورضرور ضرور تهمیس مولی پرانکادول گانهول نے جواب دیا کیکوئی حرج نہیں۔بلاشر ہماہے رب کی طرف او شے والے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آن يَغْفِرُ لِنَا رَبُّنَا خَطْلِيكَا أَنْ كُنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ كرجارارب جارى خطاؤل كواس وجرس بخش دے كاكر بم سب سے پہلے ايمان لانے والے بيں

حضرت موی العَلیّ الله کے مقابلہ کے لئے فرعون کا جادوگروں کو بلانا ' مقابلہ ہونا اور جادوگروں کا شکست کھا کرایمان قبول کرنا خصصیہ : حضرت موی طیاللام کے جواب وسوال ہے باجز ہوکراوردو برے بجرے دیج کر فرعون کی فکست ق ای وقت ہوگئ کین اس نے اپنی خفت منانے اور درباریوں کو مطمئن رکھنے اور ان کے ذریعہ ساری قوم کواپئی فرما نبر داری پر جمائے رکھنے کے لیے ہر داروں سے کہا جواس وقت وہاں دربار میں موجود تھے کہ بچھ میں آگیا بیاتو ایک بڑا ماہر جا دوگر ہے میے ہتا ہے کہ تہمیں مصری سرز مین سے نکال دے اور اپنی قوم کا بڑا ہن کران کوساتھ لے کر حکومت کرنے گئے ہم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ سورہ اعراف میں ہے کہ یہ بات قوم فرعون کے سرداروں نے کہ تھی اور یہاں اس بات کوفرعون کی طرف منسوب فرمایا۔ بات ہے کہ بادشاہ جو کچھ کہتے ہوں ان کے درباری خوشامدی بھی اس بات کود ہراتے ہوئے تا ئید میں وہی الفاظ کہددیتے ہیں جو بادشاہ سے ہوں۔

جب مشورہ میں بات ڈال گئ تو آپس میں بیطے پایا کہ تمہاری قلم رومیں جتنے بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر داوراس مقصد کے لئے اپنے سارے شہروں میں کارندے بھیج دوجو ہر طرف سے جادوگروں کو جمع کرے لے آئیں اوراس مختص کوجو جادو کے کرسا منے آیا ہے اوراس کے بھائی کوسر دست مہلت دو۔ جب جادوگر آجا کیں گے دمقابلہ کرالیا جائے گا۔

شہروں میں آ دی بھیجے گئے انہوں نے بوے بوے ماہر جادوگروں کوسیٹنا شروع کیا اور حضرت موکی علیہ المسلام سے مقابلہ کا دن اور وقت طے کرنے کی بات کی گئی انہوں نے فرمایا مَوْعِدُ تُحُمُّ یَوْمُ الزِّینَدَةِ وَاَنْ یَّبُحْشُو َ النَّاسُ صَبْحی مقابلہ کا دن اور وقت طے کرنے کی بات کی گئی انہوں نے فرمایا مَوْعِدُ تُحُمُّ یَوْمُ الزِّینَدَةِ وَاَنْ یَّبُحْشُو النَّاسُ صَبْحَی تہارے لئے یوم الزید یعنی میلے کا دن مقرر کرتا ہوں چاشت کے وقت مقابلہ ہوگا جادوگر آ کے اور چیسے الل دنیا کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے وہی دنیا داری کی باتیں شروع کردیں اور فرعون سے کہنے گئے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے کوئی ہوا انعام اور کوئی عظیم صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کیوں نہیں تم تو پوری طرح نوازے جاؤگے ۔نہ صرف یہ کہ جہمیں بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا بلکتم میرے مقربین میں سے ہوجاؤگے۔

مقررہ دن اور مقررہ وقت میں ایک بڑے کھلے میدان میں مصر کے وام اور خواص جع ہوئے حضرت موی اور حضرت المران علی مقررہ دن المران میں کہنچ جادوگر بھی اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کرآئے 'مصر کے لوگوں میں دین شرک مشہور مروئ تو تھا ہی لیکن ساتھ ہی حضرت موی اور حضرت ہارون علیهما السلام کی دعوت تو حید کا بھی چہ چا ہو چلا تھا اب لوگوں میں یہ بات چلی کہ دیکھوکون غالب ہوتا ہے۔ اگر جادوگر غالب ہو گئے تو ہم انہیں کی راہ پر یعنی دین شرک پر چلتے رہیں گے جس کا داعی فرعون ہے اس کے ساتھ یوں بھی کہنا چا ہے تھا کہ بید دونوں بھائی موٹی وہارون (علیم ما السلام) غالب ہو گئے تو ان کا دین قبول کرلیں کے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی ہیبت کی وجہ سے یہ بات زبانوں پر نہلا سکے گولفظ لَعَلَمْنا سے اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے یقین کے ساتھ نہیں کہا کہ ہم جادوگروں کا اتباع کرلیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامة طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامة الناس کواس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر والے الناس کواس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر والے الناس کواس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر والے الناس کواس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر والے الناس کواس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر والے نہیں ہیں۔

جادوگروں نے کہا کہ اے موی بولوکیارائے ہے تم پہلے اپنی الٹی ڈال کرسانپ بنا کردکھاتے ہو یا ہم پہلے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں؟ (جادوگروں کا بیسوال سورہ طمیس فہ کورہے) حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تم ہی

ڈالو۔ ہیں بعد میں ڈالوں گا۔ لبذا جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ رب العالمین جل مجدہ کے مانے والوں ہیں تو تھے نہیں لبذا انہوں نے فرعون کی عزت کی تم کھا کر کہا کہ ہماری ہی تھے ہے اور ہم غالب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت موکی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ عصا اللہ دھا بن گیا اور نہ صرف یہ کہ اللہ دھا بن گیا بلکہ جادوگری سنیوں اور الاٹھیوں کے سانپ بنائے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا اب جادوگر حضرت موکی علیہ السلام کے نیم تھوں اور الاٹھیوں کے سانپ بنائے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا اب جادوگر حضرت موکی علیہ السلام کے نیم نیم استے زیادہ جادوگر ہیں اور جادو میں ماہر بھی ہیں ان کے مقابلہ میں ہم سب کا جادودھرارہ گیا ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا جب بیا پنی بات میں سے اور جادو میں ماہر بھی ہیں اور ان کا سچا ہونا ہم پر واضح ہوگیا تو ان پر ایمان لا نا ضروری ہے ان کے دلوں میں حق قبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نی ہیں اور ان کا سچا ہونا ہم پر واضح ہوگیا تو ان پر ایمان لا نا ضروری ہے ان کے دلوں میں حق قبول کرنے کا جذبہ ایسے ذور سے انجرا کہ بے افتیار سجدہ میں گرکے جیسا کہ کوئی کی کوئی کر کر بجدہ میں ڈال دے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان کے آئی تھا)

واو حبينا إلى موسى أن المربعبادي إلكم وللبعون فارسل وعون في المرابي

حار

يْنَ قَالَ مَوُلِا لِشِرْذِمَ فَ قِلْيُلُونَ فَوَاتَهُ مُ لِنَالِعَا بِظُونَ فَوَ إِنَّا شہروں میں اہل کار بھیج دیتے بلاشبہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ ولایا ہے اور بلاشبہ عُ فَاخْرُجْنَهُ مُرْنَجَنَّتٍ وَعُيُونِ فَوَكُنُوْزِ وَمَقَامِرُ لَرِيمِ فَ لے بین سوجم نے ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ جائے قیام سے تکال دیا كُ و أَوْرُتُنْهَا بَنِي إِنْهُ آءِيْلُ فَأَتَبْعُوهُ مُرْتُشْرِقِينَ فَكُتَاتُرُ آءَ الْجَمْعُنِ یوس موسورج نکلنے کے وقت ان کے پیچھے جا ہنچے کھر جب دونوں جماعتوں نے قَالَ اَصْلَابُ مُوْسَى إِنَّالَهُ ثُرِّكُونَ ﴿ قَالَ كَالْأِنَّ مَعِي رَبِّيْ سَيَسْدِيْنِ ﴿ آپس میں ایک دوسر کے دیکھا تو موی کے ساتھیوں نے کہا یقینی بات ہے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے مویٰ نے کہا ہر گزمیس بلاشبہ میرے ساتھ میرار ب فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُؤْسَى إِنِ اخْمِبْ بِعَصَالَةِ الْبَخَرُ فَانْفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْجِ وہ ﷺ ابھی راہ بنا وے گا' سوہم نے موکٰ کی طرف وی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی کو مار دو' سو وہ پھٹ گیا ہر حصہ اتنا بڑا تھا عَظِيْمِ فَ وَ إِزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ فَوَ أَنْجَيْنَا مُوْسِي وَمَنْ مَّعَهَ أَجْمَعِيْنَ فَ جیسے بوا پہاڑ اور ہم نے اس موقعہ پر دوسروں کو قریب کر دیا اور ہم نے موکی کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دی عُوِّا غَرُقُنَا الْاَخْرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةٌ ۚ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُغُمِنِينَ ٩ ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا بلاشبہ اس میں بوی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ الْ بلاشبة بكارب زبروست برحت والاب

بحكم البي حضرت موى القليلا كالبي قوم كوهمراه كرراتون رات جلم البي حضرت موى القليلا كالبي قوم كوهمراه كرراتون رات جلا جانا اور فرعون كالبيجيا كرنا ، پهر لشكرون سميت غرق مونا

قسف مديو: سيدنا حفرت موئ عليه السلام كوالله تعالى شاعه كاظم مبوا كديمر بندول كوراتول رات لي كرمفر سافكل جاؤ اور سمندركي طرف جانا سمندر پر پنچو گئواس خشك پاؤگرا في قوم كولي كر گزر جانا تمهار به يجهج تمها را وشن كي گاب فكر ربنا اورندر ربنا كهما قال تعالى في سورة ظله كلا تَعَافُ دَرْكًا وَكلا تَخْشَى مُ حفرت موكل عليه السلام اپني قوم كولي كرچل دي فرعون كوپ بله سانديشه تفاكه كهيس بيم مرسد نه فكل جائيس وه لوگ حفرت موكل عليه السلام كوپ نبي تو محمد بي باطل پر الزار بتا عليه السلام كوپ نبي تو سمجه كر بهي باطل پر الزار بتا عليه السلام كوپ نبي تو محمد بي باطل پر الزار بتا

ہے فرعون کو پی خطرہ لائی تھا کہ بی اسرائیل ایک دن مصرکوچھوڑ کرچل دیں گے جب اس کوعلم ہوا کہ بی اسرائیل نگل پکے
ہیں قو اس نے اپنے ملک کے شہروں میں کارندے دوڑا دیئے جوا سے لوگوں کوجع کر کے لائیں جو اس بات کی کوشش میں
مدددے سکیں کہ بنی اسرائیل مصرسے نگلنے نہ پائیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی رعیت کو یہ بھی یقین ولا یا کہ پی تھوڑے سے
لوگ ہیں ہمیں ان پر قابو پا نا آسان ہاول تو ہماری رعایا ہیں دوسر سے انہوں نے الی الی حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑ نے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نگلے نہیں ویں گے ہم ان کی طرف
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑ نے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نگلے نہیں ویں گے ہم ان کی طرف
سے پوری طرح تناط ہیں ان کے نگل جانے کا جو خطرہ ہے ہم ان سے عافل نہیں ہیں ہیں سے حدادرون کا ایک مطلب ہے
دوسرا مطلب صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین سے (جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ بھی ہیں ) پیقل
کیا ہے کہ ہم پوری طرح ہم ایوری طرح ہم بیں۔

فرعون کو بی اسرائیل کی روانگی کا پیتہ چلاتو اس نے اپنے لشکروں کوجمع کیا جو بھاری تعداد بیں منے لشکروں کا جمع ہونا پھر بی اسرائیل کا پیچھا کرنا اس بیں اتن ویرلگ گئی کہ بی اسرائیل سمندر کے کنارہ تک پڑھ بچے تھا دھر فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچا یہ ایسا وقت تھا کہ سورج کی روشی بھیل بھی تھی بی اسرائیل نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو دیکھا اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بی اسرائیل کو دیکھا 'پہلی جماعت یعنی بی اسرائیل اپنے وشمنوں کو دیکھ کر گھرااٹھی اور حضرت مولی علیہ السلام سے کہا آئی اگئے میں میں میں میں کہ جم تو دھر لئے گئے دشمن اپنے لشکروں سمیت بھی گیا ہے جم سے قریب تر ہم اب قو جم پوری طرح ان کے فرمایا کے لا جرگز میں اسرائیل الی جم سے فرمایا کے للا جرگز میں دین جم سے فرمایا کے للا جرگز میں بھی میں جاسکتے )

اِنَّ مَعِی رَبِّی سَیهَدِینَ (باشبه برارب برے ماتھ ہوہ جھے ضرور اہ بتائے گا) موئی علیالسلام کواللہ تعالیٰ شاخ کا علم ہوا کہ سمندر میں اپنی الحقی ماردو چنا نچا انہوں نے الحقی دریا پر ماردی اللہ کا کرتا ایما ہوا کہ سمندر پہنے گیا اور جگہ جگہ ہو گلاے بے وہ استے بڑے بڑے برے برے بھے جیسے کوئی برا بہاڑ ہوان گلزوں کے درمیان راستے نکل آئے اور بی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے فرعون جواپے برا بہاڑ ہوان گلزوں کے درمیان راستے نکل آئے اور بی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے فرعون جواپے لشکر کے ساتھ بچھے سے آر ہا تھا اس نے بید موج کہ بیسمندر تو بھی تھر انہیں اس میں بھی راستے ہیں سے بیراستے کیسے بن گئے؟ اگر فور کرتا تو اس کی بچھ میں آ جا تا کہ یہ می حضرت موئی علیہ السلام کا ایک مجزو ہے اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول بیں اگر اس وقت بھی ایمان لے آتا تو ڈو بنے کی مصیبت سے دوج پار نہ ہوتا کیون اس نے آو کو یکھا نہ تا واپ لگر میں مرائیل کے وہ کے اور فرعون اپنی اسرائیل پار ہوکر دوسرے کتارہ پر بی گئے گئے اور فرعون اپنی لگر وں سنمیت ڈوب گیا جب اس کا پورالشکر سمندر میں داخل ہوگیا تو اللہ تعالیٰ شاخ نے سمندر کھرے دیا کہ آئیں میں یا نی سب کھرے مل جا کیں اور جو فٹک راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے کھرے آئیں میں اپنی کے سب کھرے مل جا کیں اور جو فٹک راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے کھرے آئیں میں اپنی کے سب کھرے مل جا کیں اور جو فٹک راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے کھرے آئیں میں اسے کی سے کھرے کے بی میں اور جو فٹک راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے کھرے آئیں میں اسے کہ سے کھرے کی اس کھرے کی میں اسے کھرے کی اور کھرے کی دو برائی کی اس کھرے کہروں اسے کی سے کھرے کی اس کی سے کھرے کی ہو جا کیں چنا نچ سمندر کے کھرے کی ہو جا کیں چنا نچ سمندر کے کھرے کی اور کی کھرے کی کھرے کی ہو جا کیں چنانے کی سے کھرے کی کھرے کی کھرے کی کھروں کی کھرے کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھ

قرعون خود بھی ڈوبا اپ لئنکر کو بھی لے ڈوبا جب ڈوب کا توایمان لے آیا اور کینے لگا اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا کِنْهَ اِلَّا الَّذِی اَمْسُلِمِیْنَ (عرایمان لیا کہ اس ذات کے سواکوئی معبود نیس جس پر بی امرائیل ایمان لاے اور علی مسلمانوں عیں ہے ہوں) اللہ پاک کا ارشاد ہوا آلُسُنَ وَقَدُ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ (کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ توفسادکرنے والوں عیں سے تھا)

الحاصل الله تعالی شائ نے حضرت موئی علیہ السلام کے تمام ساٹھیوں کو نجات دے دی اور فرعون اور اس کے ساٹھیوں کو غرق فرماد یا فرعون اپنی اکر کر کے ساٹھ یہ بھی کر لکا تھا اور اپنی لکروں کو ہمراہ لیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ابھی ابھی پکڑ کر لے آئیں گئے اپنے باغوں کو اور چشموں کو اور خزانوں کو اور عمدہ مکانوں کو چھوڑ کر فکلے تھے اور خیال یہ تھا کہ ابھی واپس آتے ہیں نے فرز تھی کہ اب لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ فہ کورہ بالا تمام نعتوں سے محروم ہوئے ڈوب اور دریا برد ہوئے دنیا بھی گئی اور آخرت کا دائی عذاب اس کے علاوہ رہا فرعون جسے دنیا بھی بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لشکر سے آگے جارہ اٹھا اس کے علاوہ رہا فرعون جسے دنیا بھی بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لشکر سے آگے جارہ اٹھا اس کرح تیا مت کے دن دوز خ بیل جاتے ہوئے اپنی قوم کے آگے ہوگا کہ ما قبال تعمالی فی سور ق ھو د علیہ السلام یَقُدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَاوُرَ دَهُمُ النَّارَ (فرعون قیامت کے دن دوز ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا سورہ انہیں دوز خ میں وارد کردے گا)

فرعون اور فرعون کے ماتھی باغوں اور چشموں اور فز انوں اور اچھے مکانوں سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ چیزیں بنی امرائیل کو عطافر مادیں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی امرائیل کو دارث بنانے کے بارے ہیں اولاً تو مفسر واحدی سے بول قل کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل کو واپس مصر بھیج دیا اور قوم فرعون کے جواموال اور جائیدادیں اور رہنے کے گھر تھے وہ سب بنی امرائیل کو عطافر مادیئے حضرت من سے بھی یہی بات نقل کی ہوا ور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ بیلوگ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ والی ہوئے تھے اور وہاں جا کر قوم فرعون یعنی قبطیوں کے اموال پر قابض ہوگئے تھے اور باقی لوگ حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے اور ایک قول بیل ہوا ہے کہ و اَوْدَ ثُنَاهَا بَنی اِسْوَ اَئِیْلُ کا یہ مطلب نہیں کہ سمندر سے نجات پانے کے بعدا ہی وقت معرکو واپس لوٹ کئے بلکہ مطلب سے کہ اس کے بعدا نہیں معرش افتد ادل گیا اور نہ کورہ چیزیں ان کے قبضہ میں آگئیں لیکن اقترار اور قبضہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دمانہ میں ہوا۔

احقر کے خیال میں یمی بات میچے ہے کیونکہ آیوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انہیں فورآ ہی مصر میں افتد ارثل گیا اور اس قول کے مطابق جنات اورعیون اور کنوز کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ الفاظ جنس کے لئے استعمال ہوئے ہیں عین وہی چزیں مراذبیں ہیں جوفرعون اور ان کے ساتھیوں نے چھوڑی تھیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً (بِلاشباس من بهت برى نشانى ب) وَمَا كَانَ أَكْفَرُ هُمْ مُوَّمِنِينَ (اوران من اكثرلوك ايمان

لانے والنيس بيس) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اور بلاشبا آپ كارب عزت والا برحمت والا ب) وه رفت فرمانے بربعى قادر بادردم بحى فرماتا بموس بندول كواس كعذاب سي درت رمنا جائية اوراس كى رحت كالميدوارر بناجا بيا-وَاتُلُ عَلَيْهُمْ نِنَا إِبْرِهِيْمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِكِينِهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعُنْكُ وَنَ ﴿ وَالَّذِا نَعَ كسامة براجيم كاقصه بيان يجيح جبكه أنهول في البين باب ساورة م سكرا كم تم كس جيز ك عبادت كرت بو؟ ال اوكول كَافْنُظُكُ لَمَا عَكَفْيُن ﴿ وَكُالَ هَلْ لَسْبُعُونَ وَ ف اینبابدادول کوای طرح کرتے ہوئے بایا ہے اہراہیم آؤَكُو الْأَوْنُ مُوْنَ<sup>6</sup> فَاتَّهُمُ عَنُ قُلِّ إِلَّى اللهِ له تم اور تمهارے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو سوبے شک وہ میرے دشن ہیں سوائے رر لَمِيْنَ ٥ُ الَّذِي خَلَقَتِي فَهُو يَهُدِيْنِ ٥ُو الَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٥ُوَ العالمين كے جس نے مجھے پيدا كيا سو وہ مجھے ہدايت ديتا ہے اور مجھے كھلاتا اور پلاتا ہے اور جد مَرِضْتُ فَهُوكَيَتْنُونِنِ ٥ وَالَّذِي يُمِينَتُنِي ثُمَّ يُغِينِنِ ٥ وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَعْفِرُ پیار ہوجاؤل آو وہ مجھے شفادیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا بھر زندہ فرمائے گا اور جس سے میں امیدر مکتا ہوں کہ قیامت کے دن میر اقصور معاف الدِّيْنُ (بُ هَبُ لِيُ مُكُمَّا وَ ٱلْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ ﴿ وَاجْعَلُ ے گا اے میرے رب مجھے تھم عطافر مایئے اور مجھے نیک لوگوں میں شال فرمایئے اور بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ لْيُ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِيْنَ ٥ وَاجْعَلْنَيْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرْ إِ میرا ذکر باتی رکھنے اور مجھے جنت النیم کے وارثوں میں بنا دیجئے اور میرے باپ کی مغفرت فرمایے بلاشبده مگراہوں میں سے ہے اور مجھاس دن رسوانہ سیجتے گا جس دن لوگ اٹھائے جا کیں گے جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ بیٹے اِلَامَنْ أَنَّ اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ ﴿ سوائے اس مخف کے جو قلب ملیم کے ساتھ اللہ کے یاس آئے۔

## حضرت ابراجیم الطنی الکاپی قوم کوتو حید کی دعوت دینا الله تعالی کی شان ربوبیت بیان کرنا اور بارگاه خدا وندی میں دعا نمیں پیش کرنا

قض مدين : يهال سے حضرت ابراہيم عليه الصلاق والسلام كى دعوت و حيداور قوم كى تبليغ كابيان شروع ہور ہائة خريش حضرت ابراہيم عليه الصلاق والسلام كى دعاء تقل فرمائى ہے جوانہوں نے الله جل شاخ سے اپنى دنیا و آخر شت كى كاميا بى سے لئے كى حضرت ابراہيم عليه السلام كى دعاء تقل فرمائى ہے جوانہوں نے الله جل سے دوكا ان لوگوں نے جو بے تكے جواب ديئے سخى ۔ انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنى قوم كو تو حيد كى دعوت دى اور شرك سے روكا ان لوگوں نے جو بے تكے جواب ديئے اسكا وكر قرب ترب اى طرح كى گفتگوسورة الله نبياء بيم الله مراع كى گفتگوسورة الله نبياء بيم السلام (ع كالم من من بھى گررچكى ہے۔ السلام (ع كالم من من من كار چكى ہے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام نے اپنے باپ سے اور اپن قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چيزوں كى عبادت كرتے ہو؟ (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ بہاوگ بنوں کے پچاری ہیں بظاہراس سوال کی حاجت نہتی لیکن انہوں نے سوال اس کئے فرمایا کہ جواب دیتے دفت ان کے منہ سے ان کی پرستش کا اقرار ہو جائے اور پھروہ ان کے اقرار کوبنیاد بناکرا گلاسوال کرسکیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں وہ لوگ کہنے لگے ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اورائبی پردهرنادیے بیشے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیالسلام نے فر مایا بیرجوتم ان کی عبادت کرتے ہواس میں تمہیں کیا فا كده نظرا تا بي تم جب ان كو پكارتے مواوران سے كى حاجت كے پورامونے كاسوال كرتے موتو كيا وہ تمہارى بات سنتے ہیں اور کیا تمہارے عبادت کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں اور کیا ان کی عبادت ترک کردیے سے کوئی ضرر پنچادیت بین؟ وه لوگ به جواب تود ب ند سکے که وه بات سنت بین یا کوئی نفع ضرر پینچا سکته بین اوراس طرح کا کوئی جوابان کے پاس تھا بھی ہیں الا المجور ہو کروہی ہات کہدی جو شرکوں کاطریقہ ہوتا ہے کہ ہم تواہے باب دادوں کی تقليد كرتے ہيں يعنى دليل اورسندتو كوئى ہارے پائى جيس باپ دادول كوجو كچھ كرتے ديكھا ہم بھى دہ كرنے لكے عصرت ابراہیم علیہ السلام نے قرمایا کہتم اور تمہارے پرانے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھو غور کیا ہوتا ' میسی نہ جھی کی بات ہے کہ جو چیز نہ سے اور ندد کھیے ندنفع دے سکے ندخرر پنچا سکے اس کو معود بنابیشے وہ کیے معبود ہوسکتا ہے جواپنی عبادت کرنے والے ہی کمتر ہوئی توری تمہاری بات رہایل تومیرے نزد کے سیبات ہے کہ سیمرے دشمن بیں اگر میں ان کی عبادت کرنے لگوں تو ان کی عبادت کی دجہ سے مجھے خت نقصان پنچ گا اور آخرت کے عذاب میں جتلا ہونا پڑے گا لوگوں نے اللہ تعالی کے سواجو بھی رب بنار کھے ہیں وہ انہیں پچھ بھی فا كد فيس دے سكتے وہ سب ان كے دھن بيل بال جولوگ صرف رب العالمين جل محده كى عبادت ميں مشغول بيں وہى نفع من بين رب العالمين جل محده ان كاولى إدروه است رب كاولياء بين (يدجوفر مايا فَالنَّهُمُ عَدُوِّلِي يدانهون

نے اپنے اوپرر کھ کرکہا اور مقصود بیتھا کہ یہ باطل معبود تمہارے دشمن ہیں دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے مختلف اسالیب بیان اختیار کرتے رہتے ہیں )اس کے بعدرب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان فرمائیں اور مشرکین کو بتا دیا کہ دیکھویں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو۔

اولاً يون فرمايا: اللَّذِي حَلَقَيني فَهُو يَهْدِينِ (جس في جھے پيدا كيااوروني صحح راه بتا تا ہے)

اللَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِ (اورجو جُصَحَمَلاتا إور بالاتا ب

اللَّهُ: وَإِذَا مَوضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ (اورجب من مريض موجاتا مول توه مجص شفاديتاب)

رابعًا: وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (اورجو جَهِموت دے گا پرزند ، فرمائ گا)

خامسًا: وَاللَّذِي اَطْمَعُ اَنُ يَنْفُورَلِي خَطِينُتِينَى يَوْمَ اللَّيْنِ (اورجس سے مِسِ اس بات كاميدركمتا مول كدوه انساف كدن مِن تصوركومعاف فرمادےگا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین جل بجدہ کی صفات جلیلہ بیان فرما کر بتا دیا کہ دیکھو ہیں الی عظیم ذات
کی عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں ہیں ان ہیں سے ایک صفت بھی نہیں ہے پھرتم انہیں کیے پوجتے ہو؟ نیزیہ بھی بتا دیا
کہ بہی دنیا سب کچھی ہیں ہے اس کے بعد موت بھی ہے اور موت کے بعد زندہ ہونا بھی ہے اور انصاف کے دن کی پیٹی بھی
ہے ہاں رب العالمین کے منگروں اور باغیوں کوعذاب ہوگا اگر آسی دنیا ہیں قد بہر لی جائے تو رب العالمین جل بجدہ خطاؤں
کومعاف فرمادے گا۔ سب سے بڑا گناہ کفروشرک ہے اس سے باز آجاؤتا کہ انصاف کے دن گرفت نہ ہو حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے بیہ بات اپنے او پر رکھ کر ان لوگوں کو بتا دی اور سبجھا دی اس سے اہل ایمان کو بھی سبق لینا چاہئے کہ جب جلیل
القدر پیٹی برحضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کو خطاء وار سبجھ دے بیں اور رب العالمین جل مجدہ سے بخشش کی لولگائے ہوئے
بیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سبجھنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سبجھیں اور منظرت کی دعا کیں بھی کرتے
بیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سبجھنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سبجھیں اور منظرت کی دعا کیں بھی کرتے

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ فر مایا دَبِّ هَبْ لِی خُکُمَّا (اے میرے دب جُھے عَلَم عطافر ما) لفظ عَم کی تفصیل میں کی قول ہیں بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے حکمت مراد ہے بعنی قوت علمیہ کا کمال مراد ہے اور مقصود سے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی خیر کاعلم عطافر مائے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اور اس کے تمام احکام کاعلم مراد ہے تاکہ ان پڑھل کیا جائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حکم سے نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے نہ کور کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے ہوں نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے نہ کور کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے ہوں (راجح روح المعانی جواص ۹۸)

وَ الْعِفْنِي بِالصَّالِحِينَ (اور مجھے صالحین میں شامل فرما) لین مجھے ان حضرات میں شامل فرمادے جن کے علوم

وَاغُفِوْ لِآبِی اِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّالِیْنَ (اور میرے باپ کی مغفرت فرمایے بلاشبدہ مگراہوں میں سے ہے) لین میرے باپ کوامیان کی توفیق دیجے اور اس طرح مغفرت کے قابل بنا کراس کی سغفرت فرمادیجے اس بارے میں مزید کلام سورہ تو بیکی آیت وَمَا سُکانَ اسْتِغُفَارُ اِبْوَاهِیُمَ لِآبِیهِ اور سورہ ایراہیم کی آیت وَبَّنَا اغْفِرُلِی وَلِوَ الِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ کے ذیل میں گذرچاہے۔

وَلَا تَخْوِنِيْ يَوْمُ يُنِعَنُوْنَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيْمِ (اور مجھےال دن رسوا نہ بھے جس دن لوگ اور نہ بیٹے سوائے اس مختص کے جوقلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پائے آئے )اس معلوم ہوا کہ جنت النیم حاصل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ بیدعا بھی کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ شاخ ویاس کے دن رسوانہ فرما ہے جنت میں تو کوئی رسوائی نہیں ہے اس سے پہلے رسوائی ہو سکتی ہے جیسا کہ بہت سے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا کہ بہت سے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا کہ بہت سے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن رسوائی اور ذات اور عذاب میں جاتا ہوں کے حضرات انبیاء کرام میں السلوم اللہ وال کے حضرات انبیاء کرام میں السلوم اللہ میں باعزت ہوں گے دوسرے اشخاص اس سے عبرت حاصل کریں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آذر سے ملاقات ہوجائے گی آذر کا چرہ بے رونق اور سیابی والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا میں نے تھے سے نہ کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کڑاس پران کا باپ کہے گا کہ آج تھے دو میں تہاری نافر مانی نہ کروں گا'اس کے بعدا براہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہا ہے میرے پروردگار کیا آپ نے بھے سے اس کا وعدہ نہیں فر مایا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جا کیں گے اس دن آپ جمھے رسوانہ کریں گے سواس سے بڑھ کر کیا رسوانی ہوگی کہ میر اباپ ہلاک ہو ( ایعنی تفری وجہ سے دوز خ میں جانے والا ہے ) اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں نے کا فروں پر جنت کو حرام کردیا ہے پھر ابراہیم سے خطاب ہوگا کہ اپنے پاؤں کے بنچے دیکھودہ نظریں ڈالیں گے تو آئیس ایک بالوں سے بھر ابوا بوانی بوان کی اس بوگ کہ اپ بوگا جس کی صورت منظم کردی جائے گی اس بوک کے باؤں کی کرکردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے بھر ابوا کے گاروہ اور اور ابخاری ص سے سے بھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کی کے دور کے میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے کھر کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص سے سے سے سے کھر کردوز ن میں ڈال دیا جائے گا دور کی جائے گا کہ کردوز ک میں ڈال دیا جائے گا کی کی دی جائے گا کہ کردوز کی میں ڈال دیا جائے گا کو در کی جائے گا کھر کردوز کی میں ڈال دیا جائے گا کہ کردوز کی میں ڈال دیا جائے گا کردوز کی جائے گا کہ کر کے دور کی جائے گا کی کردوز کی جائے گا کھر کردوز کی جائے گا کہ کر کی جائے گا کے در آبوا کی کردوز کی جائے گا کی کردوز کی کردوز کے میں کردوز کی جائے گا کی کردوز کی جائے گا کردوز کی جائے گا کی کردوز کی جائے گا کی کردوز کردوز کردوز کردوز کی کردوز کی کردوز کردوز کی کردوز کرد

جب صورت من جموع ائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس نفرت ہوجائے گی اور سوائی کا خیال ختم ہوجائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ دہنے کے لئے جودعا کی اس میں قیامت کے دن کا حال بتاتے ہوئے یوں بھی فرمایا کلا یہ نفقے مَان و کلا بَنُونَ (کہوہ ایسادن ہوگا جس دن نہ مال کام دے گانہ اولا دکام دے گانہ اولا دکام دے گانہ اولا دکام اللہ بیس ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو مالی جج مالی و جو اللہ بجج اللہ بجج اللہ بیسی اور حرام حلال کا کچھ خیال نہیں کرتے وار اپنے چیچے اولا دکو مالدار بنا کرچھوڑ نے کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور حرام حلال کا کچھ خیال نہیں کرتے وارا ہے ہی وہ حلال مال بھی آخرت میں وبال ہوگا جس سے فرائض اور واجبات ادانہ کئے بول اور واللہ تعالی کی نافر مانیوں میں خرج کیا گیا ہویہ نافر مانیاں بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے سلسلہ میں بھی ہوتی ہیں خوب بچھ لینا چاہئے کہ قیامت کے دین پر ڈالا تو یہ نیک کام نفع مند ہوں گئے ای کوفر مایا کہ طریقہ سے کمایا اور شری طریقہ مند ہوں گئے اور اولا دکواللہ تعالی کے دین پر ڈالا تو یہ نیک کام نفع مند ہوں گئے ای کوفر مایا کہ ایک کے گئے تھوں سے کہا تھوں سے کہا خوال اور اولا داورا مالیال صالح اموال طیب بی نافع ہوں گے۔ ایک کوفر کیا تھوں کے کئے قائدہ مند ہوں گے اور اولا واحل سے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حافر ہوگا اس کے اموال اور اس کے ایک قائدہ مند ہوں گے اور اور کا کہا تھوں نیک اولادا داورا محال طیب بی نافع ہوں گے۔ اس کے لئے قائدہ مند ہوں گے ) بعنی قلب سلیم کا خلاص نیک اولادا داورا محال طیب بی نافع ہوں گے۔

والحلام على تقدير مضاف الى من اى لا ينفع مال ولا بنون الامال وبنو من اتى الله بقلب سليم حيث انفق ماله فى سبيل البروار شدبنيه الى الحق وحثهم على الخير وقصدبهم ان يكونوا عباد الله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة (اوركلام ش كن كامضاف مقدر مطلب يه مكمال اوراولا د نفع نبيل دي كراس وى كراس وى كراس وى كراس وي اولادكون كاراسته كمايا مواورانيل بعلائى پرتياركيا مواوران ساس كا مقصديه موكده الله تعالى كران ورا المعانى حاص ١٠٠)

فا مگرہ: حضرت ابرہیم علیہ السلام نے جوبید عاکی کہ بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر اچھائی کے ساتھ ہواس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں اپنے بارے میں اچھا تذکرہ ہونے کی آرز در کھنا مومن کے بلند مقام کے خلاف نہیں ہے اعمال خیر کرتا رہے اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اعمال صالحہ میں مشغول ہور یا کاری کے جذبات نہ ہوں اور یہ بھی نہ ہوکہ لوگ میرے اعمال کود کچھ کرمیری تعریف کریں اعمال صرف اللہ کے لئے ہوں اور یہ دعا اس کے علاوہ ہوکہ لوگوں میں میرا تذکرہ خوبی کے ساتھ ہوید دنوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں رسول اللہ علیہ تھے سے بردھ کرکوئی مخلص نہیں آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں خوبی کے ساتھ ہوید دنوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں رسول اللہ علیہ تعدید مورکوئی مخلص نہیں آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں

بردعا کی السلهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا (اےاللہ مجھا پی نگاہ میں چھوٹا بنادے اور اوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے)

اس میں کرنفس کاعلاج ہے جب اپنے چھوٹا ہونے کا خیال رہے گا تو لوگوں کے تعریف کرنے سے کبڑ میں مبتلا نہ ہوگا ہاں اتنا خیال رہنا بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ جانے اور جھوٹی تعریف کا بھی تنمی نہ ہو۔

اپ لئے تا ہے ہے ہیں کہ آر در کھنا جبکہ (شرائط کے ساتھ ہو) جائز ہا در ساتھ ہی ہی بھی لیک ہیں کہ اپنی ذات کو برائی کے ساتھ مشہور کرنا بھی کوئی ہنر اور کمال کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بھی ہوتے ہیں اور گنا ہوں ہے بھی بچتے ہیں کیکنا گرکسی غلط بھنی سے بدنا می ہونے گئے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے اگر کوئی شخص توجہ دلائے کہ اپنی صفائی بیش کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں جو میر کی طرف برائی منسوب کرے گا خود غیبت میں بہتلا ہوگا اس کا اپنا برا ہوگا اور جھے غیبت کرنے والوں کی نیکیاں ملیں گی میں کیوں صفائی دوں؟ بیطریقہ جھے نہیں ہے اپنی آبروکی حفاظت کرنا بھی اچھاکام ہے اور لوگوں کوغیبت اور تہمت سے بچانا ان کی خیر خوا ہی ہے بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا میہ مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا کمال سے متصف فرما ہے اور ان اعمال کو میرے بعد کے علیہ السلام کی دعا کا میہ مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا کی سے یادگریں گے اور ان اعمال صالح کا ثواب بھی طرف عبد ان کے تو اب میں کوئی کی نہ ہوگی۔

واُلْوَلِهُ الْحَدِيدُ الْمُتَعِيدُنَ هُو الْوَلِيدِ الْحَدِيدُ الْعَوْيْنَ هُو وَيَلَ لَهُ مُلِيدًا اللهُ اللهُ

### فِي ذَلِكَ لَايكُ وَمَا كَانَ آكَتُرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا كَانَ آكُمُ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## دوزخ میں گراہوں کا پچھتانا اور آپس میں جھٹرنا 'نیز دنیا میں واپس آنے کی آرز وکرنا

اِنَّ فِسَى ذَّالِكَ لَا يَهُ ﴿ بِلا شَهِ حَفِرت أَبُرا يَهِم عليه السلام كواقعه عنى مشركين كے بتلائے عذاب ہونے كى چى خبر من ايك بدى عبرت ہے) وَمَا كَانَ اَنْحَدُهُم مُوْمِنِينَ (اوران عبرت كى باتوں كے باوجود مشركين من سے اکثر ايمان لانے والے بيں بن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الوَّحِيْمُ (اور بلاشه آپ كارب عزيز برحيم براز بردست ہے)

كُنْبِتْ قَوْمُرْنُوح الْمُرْسَلِيْنَ فَالَ لَهُمُ الْخُوهُ وَنُوحُ الْاسْتَقُونَ الْحَلَى لَكُمْ الْخُوهُ وَنُوحُ الْاسْتَقُونَ الْحَلَى لَكُمْ الْحُوهُ وَنُوحُ الْاسْتَقُونَ الْحَلَى لَكُمْ الْحَدِينَ وَرَبِي اللَّهِ مِن مُهَارِكَ لَكُمْ الْحَدِينِ وَرَبِي اللَّهِ مِن مُهَارِكَ لَكَ

رُسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُو اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا آلْنَكُكُمُ عَلَيْدِمِنَ آجُرِ الْ آجُرِي ا مانت والا پینجبر ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبراری کرؤ اور میں اس پرتم سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتا' میرا تو اب عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ فَأَتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُونِ ۚ قَالُوۤۤا اَنُوۡمِنُ لَكَ وَالبَّعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ۗ تو بس ازب العالمين كي دمد بي موتم الله سد درواد ميرى فرمانبروارى كرفال الوكل نے جواب ديا كريم تھے پرائيان لاكس حالانك تيرے پيتھے دولي ترين أوك كلے وسے ييل قَالَ وَمَاعِلُمِيْ بِهَا كَانُوْا يَعْبُكُونَ فَإِنْ حِسَابُهُ مُ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْتَشْعُرُ وْنَ فَ نوح نے کہا کہ جھےان کے کاموں کے جانے کی کیا ضرورت ہان سے حساب لیٹا تو میرے دب بی کا کام ہے کاش تم مجھ رکھتے وَمَا آنَابِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِيْرٌ ثُمِّيثُنَ ۗ قَالُوا لَبِنْ لَمْ تَنْتَ ولِنُوْح اور میں اللہ والوں کو دور کرنے والانہیں ہول میں تو بی واضح طور پر ڈرانے والا ہول ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے تو ح ڵؾؙڴۏؽۜؾ۫ڝؚؽٵڵؠۯڿؙۅ۫ڝؽؽ<sup>ڞ</sup>ٙٵڶۯڛؚٳؾۊؘؽؽڵڒۘڹۏڹؖؖٵٚڡؙؙؾڂؚؠؽڹؽؙۅؘ؉ؽڹۿۿۏڣڠ لقبازنة ياتوان أوكل بس سع وجائع جنهيس شكدار كدواجاتا بخوح في كاك أيمر عدب واشبير كأؤم في مجيح جلادياس تابير معان كدميان فيصلفر الديج نِيْ فِي وَمَنْ مِّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مِّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونِ ﴿ مجصادر جوابمان والمصر بساتهم بين ان كونجات ويديجي سوجم نے نوح كوادراس كے ساتھيوں كوجو بحرى ہوئى كثنى بيل تتھ نجات ديدى يُوَاغَرُقُنَابِعُثُ الْبِلْقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِكَ الْكِلَّةَ ۖ وَكَاكَانَ ٱلْثَرُهُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ چرہم نے اس کے بعد باتی لوگوں کوخرق کردیا کباشباس میں بڑی عبرت ہادران میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلاشبہ

حضرت نوح علیه السلام کااپنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور ان لوگوں کا گمراہی پر جھے رہنا اور آخر میں غرق ہو کر ہلاک ہونا

قضصید: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے جو گفتگوہوئی گذشتہ رکوع میں اس کاذکر تھا'اب یہاں سے دیگرانبیاء کرام میسم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات اور تو موں کے ساتھ ان کے مکالمات اور مخاطبات اور قوموں کی تکذیب پھران کی ہلاکت اور تعذیب کے قصے بیان کئے جارہے ہیں اولا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد حضرت هود حضرت صالح اور حفزت لوط اور حفزت شعیب علیهم السلام کے داقعات ذکر فرمائے ہیں۔

حسرت نوح علیہ الصلا قوالسلام نے اپنی قوم کوتو حیدی دعوت دی شرک سے روکا اور انہیں طرح طرح سے سجھایا اور ان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کفروشرک کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کوالیک مانے کے لئے توعقل ہی کافی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جھے تہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں جو پچھ کہتا ہوں اس کے تھم سے کہتا ہوں۔ الہذاتم اللہ سے ڈرومیری فرما نبرداری کروکیونکہ میری فرما نبرداری کرنا خالق اور مالک ہی کی فرما نبرداری کرنا ہوں اور تھیں جو لوکہ میں جو تہمیں تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور تہمیں راہ حق پر لانے کی محنت کر رہا ہوں اس میں میر اکوئی میں بی تھی تھے لوکہ میں جو تہمیں تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور تہمیں راہ حق پر لانے کی محنت کر رہا ہوں اس میں میر اکوئی دنیا دی فائدہ نہیں ہے تا بی اس محنت پر کوئی اجرت یا عوض یا صلہ طلب نہیں کرتا میں تو اپنا اجر ثو اب رب العالمین جل مجدہ سے کسی چیز کا طالب نہیں تو اتنی محنت کیوں کرتا ہے تم غور کر داور سمجھواور اللہ سے ڈرواور میری فرما نبرداری کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت قبول نہ کی اینڈے بینڈے جواب دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال ان لوگوں کے درمیان رہے لیکن تھوڑے ہی ہے آدمی مسلمان ہوئے۔

حضرت نوح عليه السلام كى قوم نے جو كئے جى كى اور ايمان نہ لانے كا بہانہ بنايا اس ميں ايك يہ بات بھى تھى كہ تمہار بساتھ رذيل لوگ كے ہوئے ہيں اگر ہم تم پر ايمان لے آئيں قو ہمين ان چھوٹے لوگوں كے ساتھ المحنا بيٹھنا بيٹھنا بيٹھنا بيٹھنا بيٹھنا کو ياس ميں گويا اس طرف اشارہ تھا اگر يوگ ہے جا ئيں قو ہم ايمان لے آئيں اور آپ سے دين سيجينكيں) يہ ايمان ہے جي عرب كو گول نے حضورا قدس عليقة سے كہا تھا كہ ہميں اس بات سے شرم آتی ہے كہ عرب كوگ ہميں ان لوگوں كے پاس بيٹا ہوا ديكھيں (يعنى بلال صحيب عمار خباب وغيرهم رضى اللہ تعظم ) جب ہم آپ كے پاس آ ياكرين تو ان ان کو اٹھا دياكرين قبل المقرطبي و كانهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش (علامة رطبی قرماتے ہيں گويا انہوں نے كمزوروں كو بھاد ديا کا مطالبہ كيا جيسا كر قريش نے اسى کا مطالبہ كيا جيسا كر قريش نے بيں گويا انہوں نے كر قري کی کی مطالبہ كيا جيسا كر قريش نے اسى کا مطالبہ كيا جيسا كر قريش نے ترس كويا کہ كر قريان كر قريان كر قريان كر قريان كر قريان كو كر تو كو كر تو كر تھ كر تو كر تو

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو دین وائمان سے مطلب ہے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اپنی و نیاوی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے کوئی شخص عمدہ پیشہ اختیار کرلے یا ایسا کوئی کام اختیار کرلے جے دنیاوالے گھٹیا سجھتے ہیں مثلا سرکوں پر جھاڑ و دینا یا جوتے گا شھنا وغیرہ اصل چیز ایمان اورا عمال صالحہ ہیں اللہ تعالی کے نزد یک انہیں دو چیزوں کے ذریعہ بلند مرتبہ ملتا ہے اور پھر سب کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے محاسبہ فرمائے گا۔ (یہ بات فرماکر ان لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تمہار ابھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایسی بے تی فرمائے گا۔ (یہ بات فرماکر ان لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تمہار ابھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایسی بے تی بیانے کرنا کہ تمہارے پاس جولوگ بیٹھتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے گٹیا بی نامجھی کی بات ہے بہ جو تمہاری خواہش ہے کہ میں انہیں ہٹا دوں تو میں ایسانہیں کرسک جن لوگوں نے حق کو قبول کرایا تو حدید کو مان لیا مومن بندے بن گئے جملا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پر زبر دسی تو کرنہیں سکتا' میں تو واضح تو حدید کو مان لیا مومن بندے بن گئے جملا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پر زبر دسی تو کرنہیں سکتا' میں تو واضح

طور پرڈرانے والا ہوں میں نے سمجھانے میں اور صاف صاف کہنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی لیفض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ جو تہمارے ساتھ لگ کئے ہیں یوں ہی طاہر میں تمہارا دین قبول کر رہا ہے دل سے مومن نہیں ہیں جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا عِلْمِی بِمَا کُانُوا یَعُمَلُونَ کہ جھے کہی کے باطن سے بحث نہیں میں تو ظاہر کے دیکھنے کا مکلف ہوں کسی نے ایمان قبول کر لیا میراساتھی ہوگیا ہیں وہ میرے فزد کی مومن ہو کہا گائش تم قانون شرکی کوجائے میرے فزد کی مومن ہو رہا باطن کا معاملہ سووہ اللہ تعالی کے سپر دہے وہ ان کا حساب لے گا کاش تم قانون شرکی کوجائے ہوتے تو الی یا تمی نہ کرتے۔

حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کے آدمی کہنے لگے کدا پئی ہیر با تیں بند کرواگرتم بازند آئے تو سمجھ لوکے تمہاری خیرنہیں ہم پھر مار مار کر تمہیں جان سے ماردیں گے۔ سورہ هوداور سورہ نوح بیں ان لوگوں کی اور با تیں بھی ذکر فرما کیں ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا (جس کا ذکر سورہ هود میں ہے) ساڑھے نوسوسال تک کسی قوم کو دعوت دینا یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے ان لوگوں نے بھی عذاب ما نگا اور حضرت نوح علیہ السلام بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہوگئے لہذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعاکی کہ اے اللہ پاک میرے اور میر ہے قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ایمان والے ہیں نجات دے دیجئے۔

الله تعالی شانهٔ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا تھم فر مایا چنا نچہ انہوں نے کشتی بنائی اپنے اہل وعیال مونین اور دیگر اہل ایمان کوساتھ کیر بیسم الله مَنجر بھا وَ مُرُسَاهَا یَرُه کراس میں سوار ہوگئے۔ آسان سے پائی برساز مین سے بھی پائی ابلاز بر دست سیلاب آیا اس میں پوری قوم غرق ہوگی اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جو کشتی میں سوار تھے نجات یا گئے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں واقعہ گذر چکا ہے اور سورہ نوح کا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔

فائدہ: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا قوم کا مکالمہ شروع فرماتے ہوئے کَلَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ وَاَلْمُوسَلِیْنَ فرمایا ہے اس میں بداشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف ایک ہی نبی مبعوث ہوئے تھے پھر تمام مرسلین کرام علیہم الصلوق والسلام کا جھٹلانا کیسے لازم آیا' اس کے جواب میں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم الصل والسلام کی دعوت ایک ہی تھی اس لئے جب کسی ایک نبی کو جھٹلایا تو اس سے سب کی تکذیب لازم آگئ خصوصاً جبکہ ہرنی نے تمام نیوں کی تصدیق کا تھم بھی فرمایا اور بہتایا ہوکہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔

كَنَّبَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ هُودٌ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُوهُمُ هُودٌ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُوهُمُ هُودٌ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

رُسُوْكُ آمِينٌ ۗ فَاتَّقُو اللهَ وَ آطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزَ إِنْ ٱجْرِي امانت والا پیفیر ہول سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرماں برداری کرؤ اور میں اس برتم سے کئی عوض کا سوال نہیں کرتا' میرا تو اب تو اِلْاعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اَبَنُوْنَ بِكُلِّ رِيْجِ اِيَّةً تَعْبَثُوْنَ ﴿ وَتَتَيِّنُ وُنَ مَصَانِعُ بس رب العالمين كے ذمه ب كياتم ہر اونچے مقام ير كھيل كے طور ير يادگار بناتے ہو اور بوے بوے محل بناتے ہو عُلَّادُ تَخُذُلُ وْنَ ﴿ وَإِذَا يَطَشُنُو بِطَشْتُمْ جَيَّارِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهِ وَإِطِيعُونِ شایدتم بمیشد رہو کے اور جبتم کیڑتے ہوتو بڑے جاہر بن کر گرفت کرتے ہو سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو ۉٵڻۜڠؙٵڵڬؽٙٵؘڡػڷؙڬؙۼ؞ؚۼٵؾڠڷؠڽ۠ۏؽ؋ۧٳؘڡڰڰڎڔۑٲٮ۫ۼٵۄؚۊڹڹؽؽ؋ۘۅڿۺٟۊڠؽۏڽ<sup>ۿ</sup> اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریع تمہاری امداوفر مائی جنہیں تم جانتے ہواس نے چوپائے اور بیٹے اور باغات اور چشموں کے ذریعے تمہاری مدوفر مائی إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۚ قَالُوْاسُوا الْعَلَيْنَ أَوْعَظْتَ آمُرْلُمْ میں تم پر ایک برے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں' وہ لوگ <u>کہنے لگے کہ ہمارے نز</u>دیکے تو دونوں باتیں برابر ہیں تم نفیحت کرویا نَ مِّنَ الْوَاعِظِينُ ﴿ إِنْ هٰذَا إِلَّا خُلْقُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ يُمُعَذَّبِ مِنْ ﴿ فَكُذَّ يُوهُ نے دالوں میں سے نہ نواس کے سواکوئی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی عادت ہورہم عذاب میں بتایا ہونے دالے بیس ہیں سوان اوگوں نے حود کو چھٹالیا فَكُنْهُمْ التَّ فِي ذَلِكَ لَا بَهُ وَمَا كَانَ ٱلْثَرْهُمُ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو نے انہیں ہلاک کردیا بلاشباس میں بوی عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے بیس ہیں اور بے شک آپ کارب

حضرت هودعليه السلام كى بعثت توم عادكى تكذيب اوربربادى

قصفه بير: ندكوره بالاآيات مين حضرت هودعليه السلام كي قوم كادا قعدذ كرفر مايا بي آپ قوم عاد كي طرف مبعوث بوئ تقرآب ني بھي ان سے ده باتيں كيس جن كا حضرت نوح عليه السلام كودا قعه ميں ذكر بوا۔

آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں امانت دار ہوں تم اللہ سے ڈرومیری فرمانبرداری کرو مجھے تم سے پچھے لینانہیں ہے میر ااجرو و اب صرف اللہ کے ذمہ ہے توم عاد بوی سرکش قوم تھی ان کے ڈیل ڈول بھی ہوئے سے جملے اینانہیں ہے میر ااجرو و اب میں اُلگنی سے جس کوسورہ اعراف میں وَذَا دَکُمْ فِی الْحَلْقِ بَسُطَةً سے تعیر فرمایا ہے اور سورہ فجر میں ان کے بارے میں اَلَّتُی

کُم یُن کُ کُ فَ فُلُهَا فِی الْبِلادِ فرمایا ہے(ان جیسے لوگ زین کے حصول میں پیدائیں کئے گئے) یہ لوگ او نجی جگہوں پر یادگار کے طور پر بڑی بڑی بڑی جارتیں بناتے تھے جوا کی عبث اور نضول کام تھا ان چیزوں کی ضرورت بالکل نہی محض فخروشی کی میں اس طرح کی بھارتیں بناتے تھے اَتَبُنُونَ بِحُلِّ دِیْعِ 'اینهٔ تَعُبُمُونَ میں اس کا تذکرہ فرمایا 'اس کا ایک مطلب تو بہی ہے کہ بلا ضرورت تقمیر کر کے نضول کام کرتے ہواور علامہ قرطبی نے ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ تم لوگ او پر بیٹھ بیٹھ کر را گیروں کا نداتی بناتے ہواور ان کے ساتھ مخرہ پن کرتے ہو۔

اپندرہ کے لئے بھی بیلوگ بوے بوے مضبوط کل بناتے تھاوران کا ڈھنگ ایباتھا کہ گویا انہیں بمیشہ دنیا بی میں رہنا ہاس کوفر مایا وَقَتْ بِحَدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخُلُدُونَ لَعل عربی زبان میں تربی کے لئے آتا ہم مطلب یہ ہے کہ تم بیآ رزو لئے بیٹے ہوکہ دنیا میں بمیشہ رہو گاس لئے تو آتی پختہ عمارتوں کے دلدادہ بنے ہوئے ہو بعض حضرات نے لاک کی ماتن خلدون لا تنفکرون فی الموت (یعنی تم اس لئے مضبوط کل بناتے ہوتا کہ دنیا میں بمیشہ رہواس لئے موت کے بارے میں قرمند نہیں ہوتے ) اور حضرت ابن عباس اور قادہ نے کان کے معنی میں لیا ہے گئی تا ہے گئی تا ہے گئی آتے ہوگویا کہم ان میں بمیشہ رہوگ۔

وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشُتُم بَطَشُتُم جَبَّادِينَ (اورجبتم پَرْتے ہوتوبرے جابربن کر پکڑتے ہو) چونکہ وہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تصاور آئیس اپی توت پر بڑا گھمنڈ بھی تھااس لئے انہوں نے ازراہ تکبریہاں تک کہ دیا تھا من اشد مناقوۃ (کہ طاقت میں ہم سے بڑھ کرکون ہوگا) اپنے ای گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے جب کی کو پکڑتے تھے تو بہت ظلم وزیادتی کرتے تھے بغیر کی رقم کرس کھائے بغیر مارتے کا منے اور ظلم کرتے چلے جاتے تھے صاحب روح المعانی کھے ہیں مسلطین غاشمین بلارافة ولا قصد تادیب ولا نظر فی العاقبة ۔ (مسلط ہونے والے نزی تا دیب اور انجام میں نظر کے بغیر تی کرنے والا)

حضرت عودعایدالسلام نے ان کومزید سمجھایا اور فرمایا فَاتَقُوْ اللهُ وَاَطِیْعُوْنَ (سواللہ عَدُر اور میری فرمانیرداری کرو) وَاتَّقُوْ اللهُ وَاَطِیْعُوْنَ (اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریعے تہماری المداد فرمائی جنہیں تم جانے ہو) یعنی اللہ تعالی کی فعتوں کو یا دکرواوراس سے ڈرواس کی نافرمائی نہ کرو اَمَدَّ کُھُم بِانْعَام وَ بَنِیْنَ وَجَدَّاتِ وَعُیُونَ (اللہ تعالی نے چوپایوں اور بیٹوں اور باغیوں اور چشموں کے ذریعے تہماری المداوفرمائی) البلاتی پرلازم ہے کے صرف اس کی عبادت کرواوراس کا شکراوا کرواور ناشکری نہ کرو اِنی آئے اَف عَلَیکُم عَذَابَ یَوْم عَظِیْم (بلاشبہ بے کے صرف اس کی عذاب کا ندیشہ کرتا ہوں) یعن اگرتم ناشکری سے بازنہ آئے تو تم پرعذاب آجائے گا اورعذاب بھی معمولی نہیں ہوگا جس دن عذاب آئے گا وہ دن عذاب کے اعتبار سے ایک بردادن ہوگا۔

قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا (الايات)ان لوگول نے جواب ميں كہا كرتمهارى واعظاند باتوں سے ہم متاثر ہونے والے نہيں تم ہميں نھيجت كروياند كروبهر حال ہم اپني جگه پراٹل ہيں ہميں بات مانانہيں ہے اوربيہ جوتم كہتے ہوكراللہ سے ڈرواور

قیامت کو مانو پیرکوئی تی بات نہیں ہے تم ہے پہلے جولوگ گذرے ہیں وہ بھی الی باتیں کہتے آئے ہیں اب تک تو قیامت آئی نہیں اور پیرجوتم عذاب والی بات کہتے ہوہم اے بھی نہیں مانتے ہم یرکوئی عذاب آنے والانہیں ہے۔

ان بین اور بیری مداب وان بات به جهوبم اسع می بین ماسع به مربوی عداب اسے والا بین ہے۔
خلاصہ بیر کدان لوگوں نے حضرت هو دعلیہ السلام کو جمٹلا دیا اللہ پاک نے آئیس سخت آندهی کے ذریعہ ہلاک کر دیا
جس کا ذکر سورہ جم سجدہ (ع۲) اور سورہ الحاقہ (ع۱) سورہ ذاریات (ع۲) سورہ قبر (ع۱) اور سورہ احقاف میں فرمایا ہے
سات رات اور آٹھ دن لگا تار شحنڈی تیز ہوا چلتی رہی جس سے سب ہلاک ہو گئے مفصل واقعہ بم سورہ اعراف (ع۹)
کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً (بلاشباس من برى عبرت م) وَمَا كَانَ اكْشُوهُمْ مُؤْمِنِيْنَ (اوران من ساكثر الكان لان في ذلك لاية (بلاشباس من برى عبرت م) الكان لان والنائيس بن ) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اوربِ شُكَآبِ كاربِ عزيز برحيم ب)

كُنْ بِنَ ثَبُوْدُ الْبُرْسُلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صَلِحُ الْاَتَتَقُونَ فَإِنْ لَكُرُ رَسُولُ قوم ثمود نے پیغیروں کو جٹلایا 'جبکدان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیائم نہیں ڈرتے 'بلاشبہ میں تمہارے لئے اللہ کارسول ہوں ٱمِيْنُ صُّاَتَّقُوا اللهُ وَٱلْطِيغُونِ شَوْمَا النَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ انْ ٱجْرِي إِلَّاعَلَىٰ آمِيْنُ صُّالَتُهُ وَاللهُ وَالْطِيغُونِ شَوْمَا النَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ أِنْ ٱجْرِي إِلَّاعَلَىٰ امانت دار ہول سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو اور میں تم سے اس پر کسی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو بس ۫ڛؚٵڵۼڵؽؽ۞ٵؙؿؙڗڴۏؽڔڣٛػٵۿۿػٵ۫ٳڡڹؽؽ؋ۨڣؿؙڿؿٚڛۊٚۼؽؙۏڽۿۊۯؙۯۏ؏ۊؘؿؘؽڸ رب العالمين كي د مدب يهال جو كي حب كياتهيس اس مين امن وامان كساته چهوڙ بركها جائ كاباغيون مين اورچشمون مين طَلْعُهَا هَضِيْدُوْ فَوَتَنْخِنُوْنَ مِنَ الْجِيَالِيُوْتَافِوِمِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَ ٱطِيْعُوْنِ فَ اور کھیتیوں میں اور مجوروں میں جو کہ گھے گوند ھے ہوئے ہیں اور تم پہاڑوں کوتر اُس کر گھرینا لیتے ہواتر اتے ہوئے سوتم اللہ نے ڈرومیری فرمانبراوری کرؤ وَلَا تُطِيْفُوٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْالِحُونَ ۖ عَالَهَا اوران لوگوں کی بات ندمانو جوحدے آ کے بڑھ جانے والے ہیں جوز مین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا اِنْهَا آنْتُ مِنَ الْمُنْتَعِرِينَ فَمَا آنْتَ الْأَشْرُعِيْفُلُمَا فَالْسِيارَةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ كربس تو ان لوگول ميں سے ہے جن پر جادو كر ديا كيا ہو تو جارا عى جيبا ايك آ دى ہے سوتو كوئى نشانى لے آ اگر تو الصِّدِ قِينَ "قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَكُوْشِرْكِ يَوْمِقَعُنُوْمُ وَلَا تَكُوْهَا اللَّهُ مِ میوں میں سے بے صالح علیہ السلام نے کہا کہ بیاؤٹی ہے پانی پینے کے لئے ایک دن اس کی باری ہے ادرایک مقررہ دن میں پینے کی تہاری باری ہے فياخُنُكُوْعَذَاب يَوْمِعْظِيْمِ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِعُوا نِيرِمِين فَاحَدُهُمُ الْعَدَابُ فَعَالَهُ الْعِنَاب اورا بي بران كراته باله متركاناور جهين بريدن كاعزاب بريد كالموان وكون ناساؤى كالمناه بالله بي المارية ويما كان المنظمة مُؤْمِنين هو إلى رَبّك لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِنعُ فَهُو مِنِينَ هو إلى رَبّك لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِنعُ فَهُو مِنِينَ هو إلى رَبّك لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِنعُ فَهُ

باشباس مں بری عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب عزیز ہے رجم ہے۔

#### قوم ثمود کا حضرت صالح علیه السلام کوجھٹلانا اور تکذیب وانکار کے جرم میں ہلاک ہونا

قوم ممود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے خیال میں قوصرف یہ بات ہے کہ تم پرکسی نے جادو کردیا ہے ای وجہ سے تم ایک با تیں کررہے ہواور یہ بات بھی ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوتہ ہارے اندروہ کوئی بڑائی ہے جس کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورة القر میں ہے کہ ان الوگوں نے کہا آبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَشِعُهُ إِنَّا آفِا الَّفِی ضَللِ کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورة القر میں ہے کہ ان الوگوں نے کہا آبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَشِعُهُ إِنَّا آفِا الَّفِی ضَللِ وَسُعُرُءَ الْقِی اللّذِی وَ عَلَیْهِ مِنْ ابْنُینَا بَلُ هُو کَدُّابُ اَشِر اللّٰ رسووہ کہنے گئے کیا ہم ایسے خص کا اتباع کریں جوہم بی میں سے ایک ہم سب کے درمیان سے میں سے ایک ہم سب کے درمیان سے اس کی طرف وی کی گئی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے شی خورہ ہے ) با تیں کرتے کرتے وہ لوگ یہاں تک آگ

بڑھے کہ انہوں نے یوں کہدیا کہ چھاکوئی خاص مجزہ پیش کرواگرتم ہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھویہ
افٹنی ہے اللہ کی طرف سے بطور مجزہ ہیجی گئی ہے (بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ ان اوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم تو تہمیں
اس وقت نبی ما نیس کے جبتم پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا و ان کو ہر چند سمجھایا کہ اپنا منہ ہا نگا مجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے اگر
تہمارے مطالبہ پر پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اورتم ایمان نہلائے تو سمجھلوکہ جلد ہی عذاب آجائے گالیکن وہ نہانے) اللہ کے
عمم سے پہاڑ سے اونٹنی برآ مدہوئی بیاوٹنی عام اونٹیوں کی طرح نہ تھی اللہ کی جبھی ہوئی اونٹنی تھی اس کو بہت زیادہ پانی پینے کا وقت
ضرورت تھی ان لوگوں کو واضح طور پر بتاویا تھا کہا شرٹ وکٹے میشرٹ یوٹم متعلوم (اس کے لئے پانی پینے کا وقت
مقرر ہے اور تہمارے لئے ایک دن کا پینا مقرر ہے ) بیاونٹنی کو یں میں منہ لاکا کرا کیلی کئویں کا پانی پی جاتی تھی اور قوم شمود
کے لوگ دوزانہ پانی نہیں پلاسکتے تھے خودان کے لئے پانی مجرنے کا اور مویشیوں کو پانی پلانے کا دن مقرر کر دیا گیا تھا۔

پہلے توا پی منہ سے اونٹنی ما نگی پھر جب پانی کی تقسیم کا معاملہ ورپیش ہوا تو ان لوگوں کو یہ بات کھلے گی اوراس اونٹنی کا وجود نا گوار ہوا اونٹنی کے خرت صالح علیہ السلام کو ان کے ارادوں کی اطلاع ملی تو فر مایا اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگا نا اگرتم نے ایسا کیا تو تہہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا' بالآ فرعذاب آ ہی گیا اور وہ لوگ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگا نا اگرتم نے ایسا کیا تو تہہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا' بالآ فرعذاب آ ہی گیا اور دوہ لوگ ہلاک کردیے گئے ان لوگوں پر جنت جی کا اور زائر لہ کاعذاب آ یا۔ ای کوفر مایا فَعَقَوْ وُ ہَا فَاصُبَحُوا مَا وَ مِیْنَ فَاحَدَهُمُ اللّٰ کردیے گئے ان لوگوں پر جنت جی کا اور زائر لہ کاعذاب آ یا۔ ای کوفر مایا فَعَقَوْ وُ ہَا فَاصُبَحُوا مَا وَ مِیْنَ فَاحَدَهُمُ اللّٰ کردیے گئے ان لوگوں پر جنت جی کا اور زائر لہ کاعذاب آ یا۔ ای کوفر مایا فَعَقَوْ وُ ہُمَا فَاصُبَحُوا مَا وَ اور سورہ ہودی سالگر رکھی ہے (انوار البیان ص ۲۵ می ۳ وص ۹۰ می ۳)

اِنَّ فِی ذَالِکَ لَایَةً (بلاشباس میں بری عبرت ہے) وَمَا کَانَ اَکُشُوهُمْ مُّوُمِنِیْنَ (اوران میں سے اکثر ایمان لانے والے بیں بیں)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اورب شك آ پكارب عزيز برجم ب)

كُنْبَ قُومُ لُوطِ الْمُرْسِلِيْنَ الْهُ قَالَ لَهُ مُراحُوهُ مُر لُوط الْانتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ لِوط يَ ال عَ بَهِ كَا يَا تَهِ بَهِ وَرَ عَلَا اللهُ بَهِ اللهِ بَهِ اللهِ عَلَى لَوط فَ ال عَ بَهَ كَا يَا تَه بَهِ وَرَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ بَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ازواج كُوْرِيل انْتُمْ قَوْهُ عَلُون فَ قَالُوالِينَ لَهُ وَنَعْ عَلُون الْخُرِجِين فَ الْخُرِجِين فَي الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْمِن الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِن الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِن الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن ا

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور برے کا موں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہہیں نکال دینگئ کاموں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہہیں نکال دینگئ پھر پھر وں کی بارش سے ہلاک ہونا

يهال وره شعراء من يهمى م قَالُوا لَئِنُ لَّمُ تَنْتَهِ مَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ (ان لوكول في حضرت لوط عليه السلام كوجواب ويت موجائ كاجنهين تكال ويا

جاتا) قَدَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ الْقَالِيْنَ (حضرت لوطعليه السلام فرمايا مين تهار المائل الم المختوال الهول) و و لوگ برابرا في به بودگي اور به حيائي پراڑے رہا اور کمال به بودگي اور ڈھائي کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر تو سي الله کاعذاب لئے ان پرعذاب آگيا اور انہيں منہ ما تکی مصيبت مل گئي مورہ انعام اور سورہ شعراء اور سورہ تمل ميں و اَمْ حَكُونَ اَ عَلَيْهِمْ مَطَوّا فرمايا ہے ( کہ ہم نے ان پر عاص تحتم کی بارش برسادی) اور سورہ هوداور سورہ جر مين فرمايا ہے کہ ہم نے ان کی زمين کے او پروالے حصہ کو بچہ والا حصہ کردیا یعنی زمین کا تختہ المنہ دیا اور ان پر کنگر کے پھر برساد ہے نیز سورہ جرمیں ایر بی ان کی زمین کے او پروالے حصہ کو بچہ والا حصہ کردیا یعنی زمین کا تختہ المنہ دیا اور ان پر کنگر کی تھر برساد ہے نیز سورہ جرمیں ایر بیاد کی دور برباد کے کہاں پر تنوں طرح کا عذاب آیا اور ہلاک اور برباد کردیے گئے کو طعلیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجا ہاں گئی ہاں ایک بوھیا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بوی تھی انہیں کو گول میں ہے کہ و علیہ السلام کی بوی تھی انہیں کی قوم کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود سورہ جرمیں گزر چکا ہے گئی فی فیصل کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی تو می کا قوم کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود سورہ جرمیں گزر چکا ہے گئی فی فیصل کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بوی تھی السلام کی تو می کو می کا تو ایک کی گؤم کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود سورہ جرمیں گزر چکا ہے گئی فیا کی کو ایک کی گؤم کا کو کو کی کئی گؤم کھڑو کو کا کو کی کئی گؤم کھڑو کی کئی گؤم کھڑو کی کو کی کئی گؤم کھڑو کی کئی گؤم کھڑو کی کو کی کھورہ کو کی کھڑو کی کو کیا گئی گؤم کھڑو کی کی کئی گؤم کھڑو کی کھورہ کی کھورہ کی کھروں کیا گئی کھڑو کی کھڑو کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کہ کھروں کے کہروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے

# گُنْت مِن الصّرِقِين فَال رِنّ اَعْلَمُ بِهَا تَعْلَوْن فَكُنّ فَكُنّ بُوهُ فَاهَا مُعْمَاكُ لَكُوهُ وَلَا الْحُولُ وَالْحُلُولُ وَلِي اللّهِ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَاللّهُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَاللّهُ وَالْحُلُولُ وَاللّهُ وَالْحُلُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْمُولُ وَالْحُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ و

## اصحاب الا یکه کوحضرت شعیب العَلَیْ الا کاحق کی دعوت دینا ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنا ' پھران لوگوں کا نافر مانی کی سزامیں ہلاک ہونا

قضسيو: حضرت شعيب عليه السلام اصحاب مدين اور اصحاب ايكى كل طرف مبعوث ہوئے سے تفاق کے علاوہ ان ميں جودوس معاصى رواح پذير سے ان ميں ہے ايك يہ مي تھا كہ ناپ تول ميں كى كرتے سے بھاؤ طے ہوجانے كے بعد جب خريداركوناپ كريا تول كر سوداد يے سے تھ كى كرد يے سے حضرت شعيب عليه السلام نے ان كوتو حيدكى دعوت دكى اور فرمايا كہ ميں اللہ تعالى كى طرف سے رسول امين ہوں اللہ سے ڈر دواور ميرى فرما نبردارى كرواور زمين ميں فسادنہ كروئيلوگ برابر ضداور عناد پراڑے رہ اور حضرت شعيب عليه السلام كوبے سے جواب ديتے رہ ناپ تول ميں كى كرنے ہو جو انہيں منع فرمايا تھا اس كے بارے ميں كہنے گئے يَا شُعنُ بُ اَصَلائكَ مَا أَمُورُكَ اَنْ تَتُورُكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاءً فَا اَوْ اَنْ اَلْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہتم اللہ سے ڈروجس نے تہدیں پیدا فرمایا ہے اور تم سے پہلے جولوگ گزرے میں آنہیں بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ لوگ کہنے گلے میاں جاؤتمہاری الی ہی با تیں ہیں تم پرکسی نے تکڑا جاوہ کردیا ہے اور تم ہو بھی ہمارے جیسے ایک آ دی ہم تم کو کیسے نبی مانیں ہمارے خیال میں تو تم جھوٹوں میں سے ہؤادر ریہ جوتم ہار بارعذا ب آنے کی رث لگاتے ہواس سے ہم پر کچھ بھی اثر ہونے والانہیں اگر عذاب کی بات سچی ہے یوں ہی وحمی نہیں ہے تو عذاب لاكردكهادو چلوآ سان سے ہم پرايك كلوا كرادو حضرت شعيب عليه السلام نے فرمايا كميس عذاب كالانے والانبيل مول اوريس اس كى كيفيت كى تعيين بھى نہيں كرسكات تمهارے اعمال كومير ارب خوب جانتا ہے تم پر كب عذاب آئے گا اور كسطرح عذاب، على السباى علم من ببرمال تهادي اعمال عذاب كى دعوت دين والي بين صاحب المسروح لوگول كى مرتفى برهتى كى اورراه راست پرندآئ اوران پرعذاب آئى گيااورالظلة (سائبان) كےعذاب سے ہلاک ہوئے مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب عذاب آنے کا وقت قریب آئی گیا تو ان پراللہ تعالی نے سخت کرمی جھیج دی لبذاوہ گھروں کوچھوڑ کردرختوں اورجھاڑیوں کے پاس جمع ہوگئے پھر اللہ تعالی نے بادل بھیجا جس کے سایہ میں پناہ لینے کے لئے ایک جگہ جمع ہو گئے جب سب اکتھے ہو گئے تو وہیں پرجلاد یے گئے روح المعانی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان پرآگ بھیج دی جوان سب کو کھا گئی بیان کامنہ ما نگاعذاب تھاانہوں نے کہا کہ ہم پرآ سان سے فکڑا گراد وُلہٰذا آ سان ہی کی طرف ے بادل نظرآ یا اورای کے سامیر میں جل کر بھسم ہوگئے۔ اِنَّهُ کَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم (بلاشبرير برے دن كاعذاب تا) فأ مكره: اليكه جمارُ يون والع جنكل كوكها جاتا به يدلوك السيجنكل مين ربته تتي جس مين جمارُ يان تعين اور كلف ورخت عظ علامة طبى فرمات بين كم إذ قَالَ لَهُمْ شُعِيْبٌ فرمايا اور احوهم نبين فرمايا كونكه حفرت شعيب عليه السلام ان كي قوم من سي نه ت ال اصحاب مدين كي بارك من أخاهم منع فينا فرمايا بي كونكه حفرت شعيب عليه السلامنب اورخائدان كاعتبار الني مي ست ف (كما مرفى سورة الاعراف وفي سورة هو دعليه السلام وياتي في سورة العنكبوت ان شاء الله تعالى)

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً (بلاشباس ميں برى عبرت ب) وَمَا كَانَ اَكُثُرُهُمُ مُوَّمِنِيْنَ (اوران ميں اَكُرُ ايمان لانے والے بيں بيں) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اور بِشَكَآبِ كارب عزيز برجم بے)

و النه التأريل رب العالمين كا اتارا ہوا ہے اس كو آپ ك قلب پر المانت دار فرشت لكر بادل ہوا تاكد آپ واضح طور پر المئن فرین فرید بر العالمین كا اتارا ہوا ہے اس كو آپ ك قلب پر المانت دار فرشت لكر بادل ہوا تاكد آپ واضح طور پر المئن فرید المؤرثین فرید بلا المئن فرید المؤرثین فرید بلا المؤرثین فرید بلا المؤرثین فرید بلا المؤرثین فرید بالا المؤرثین فرید بالنا میں ہے ہوا کو در المؤرث بلیا متوں كى كابوں میں ہے كیان لوگوں كے لئے المؤرث بالمؤرث المؤرث بلیا متوں كى كابوں میں ہے كیان لوگوں كے لئے المؤرث بالمؤرث المؤرث المؤرث بلیا ہوں كا بالمؤرث المؤرث بلیا ہوں كے بالمؤرث المؤرث بالمؤرث با

#### قرآن عربی زبان میں ہےات روح امین کیکرنازل ہوئے

قت فعد میں : ان آیات میں فرول قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا منکرین کی کلذیب اور عنادگو بیان فرمایا اور بہتایا کہ وہ لوگ عذاب آنے کے لئے جلدی عہاتے ہیں۔ اول تو یفر مایا کرقرآن مجید رب العالمین جل مجدہ کا اتارا ہوا ہے جے امانت وار فرشتہ کیکر نازل ہوا ہے بعنی حضرت جرئیل علیہ السلام اس فرشتہ نے امانتداری کے طور پر پورا پورای طرح آپ علی اللہ کہ تو بھولی ہے جس طرح ان کے سپر دکیا گیا تھا الروح الا مین یعنی جریل نے اس قرآن کوآپ کے قلب پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں بعنی اس قرآن کے ذریعہ اولین خاطبین کواور ان کے آپ پاس کے اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں لینی اللہ کی تو حید اور اس کی عبادت کی دعوت دیں جونہ مانے اسے لوگوں کواور بعد میں آنے والے گوگوں کوڈرا کیں لینی اللہ کی تو حید اور اس کی عبادت کی دعوت دیں جونہ مانے اسے متاکی کرا تکار کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگا گئے میں مور قالشوری و کہ ذائے کی آؤٹے جن آئی ھلڈا اللّٰفُرُ ان کُولُونی وَمَنُ مَلَا وَاللّٰمِ مَن اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کی وَمَن کَا کُولُونی وَمَن کَا کُولُونی وَمَن کَا کُولُونی وَمَن کَا کُولُونی اللّٰمُ کَا وَاللّٰمِ کَا وَاللّٰمِ کَا کُولُونی کُولُونی وَمَن کَا کُولُونی اللّٰمُ کَا وَکُولُونی کُولُونی کُولُونی کو وَاللّٰمُ کَا کُولُونی کَا کُولُونی کُولُ کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُلُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُونی کُلُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُولُونی کُونی ک

اور بلاغت سب کومسلم ہے جب اہل عرب کوچینے کیا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کرلاؤ تو عاجز رہ گھاور آج تک عاجز ہیں ہمارے ایک ثقة دوست نے بتایا کہ امریکہ میں دو کمپیوٹراس بات کے لئے لگار کھے ہیں کہ قرآن کی آیات کے مقابلہ میں اور اس سلسلہ میں ان کمپیوٹروں کو جب کوئی آیت دیتے ہیں کہ اس کے مقابل بنا کر دوتو وہ انکار کردیتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں کوئی چرنہیں بن کتی۔

مزید فرمایا کر آن مجید پہلی امتوں کی آسانی کتابوں میں بھی ہے یعنی توریت اور انجیل میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک طان کا پیغیبر ہموگا اور اس پرانیا کلام نازل ہموگا اللہ کتاب نے گوا پی کتابوں میں تر یف کردی ہے کین اس کے باوجودان کی کتابوں میں تر یف کردی ہے کین اس کے باوجودان کی کتابوں میں نیم بیا تیں موجود ہیں بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین سابقہ کتب ساویہ میں بھی ہیں جیسا کہ سورۃ الماعلی کے تم پر فرمایا اِنَّ ہلکہ المفی اللہ سنی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول پر انے صحیفوں میں ہے اہر اہیم کے صحیفے اور موئی کے صحیفے ) حضرت معقل بن بیارضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند سے ارتبارہ میں ہے اہر اور میں میں ہے اور سورہ طراور طواسین (جن کے شروع میں طس آتا اللہ علی ہے اور حوامیم (جن سورہ قرائی کے شروع میں میں ہے ) بیسور تیں بھے الواح موئی ہیں اور مفصل (سورہ جرات سے کہ ) اور حوامیم (جن سورۃ المام کوئیس دی گئی ہیں اور مفصل (سورہ جرات سے سورۃ الناس تک جوسور تیں ہیں ) یہ بچھے زائد دی گئی ہیں (جود بگرانیا ء کرام علیم الصافی ۃ والسلام کوئیس دی گئی ہیں اور مولی کہ کسورۃ المن میں کہ کے ذائد دی گئی ہیں (جود بگرانیا ء کرام علیم الصافی ۃ والسلام کوئیس دی گئی ) ذک و المعام الصعفورور مذله ہالصعف ۔

پی کرفاتم الانبیاء علیائے بی اسرائیل جوتر آن مجید کے نازل ہونے کے وقت موجود ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیائے۔ پراللہ تعالی کی طرف سے کتاب نازل ہوگئ ان علیاء ہیں ہے بعض تو مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہ ہوئے انہوں نے بھی اس بات کوشلیم کرلیا ہے خود تو مسلمان نہ ہوئے لین اپنے عوام کو تنہائیوں ہیں بتادیا اور ان کے سامنے اقراری ہو گئے علیاء بی اسرائیل کا مان لینا کہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے بہود یوں پر تو جت ہے ہی مشرکین عرب پر بھی جست ہے جو بہود کو اہل علم مائنے اور جانے سے خصوصاً اہل کہ جنہوں نے بہود یوں سے جاکر یہ پوچھا کہ تم اہل علم ہواور اہل کتاب ہو کھا لیے سوال بتاؤ جن سے تھر رسول اللہ علیائی کا متحان کیا جائے اور ان کا جواب پاکران کے دولے نبوت کی تصدیق کی جاسے جس پر بہود یوں نے کہا کہ دوح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور والقر نبین کی جاسے جس پر بہود یوں نے کہا کہ دوح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور والقر نبین کے بارے میں اور کہ کہ نبول کر خواب کے گھر فر مایا کہ اس قرآن کو جم نے ایسے خص پر بنازل کیا ہے جوعر بی ہے آگر ہم بیضے تجمیوں پر یعنی کسی غیرعرب انسان پر نازل کر دیتے کہ اس کر جس خوری ہو گئے ہور وہ دی اور وہ ان کو پر حرک سنا دیتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے حالا تکہ اس میں مجزہ کا ظہور اور زیادہ ہوتا کہ ویک جس نے بر جو بھی میں نواز اس کر تو القر قبل ہوتی کسی غیرعرب انسان پر نازل کر وہ توتا کہ ویک جن نے اس کو بی نیون کر بی نازل ہوتا اس کا عربی نازل ہوتا اس کا عربی ناز بن پر قادر نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہوتی کہ یہ اللہ توبالی ہی طرف سے ہے لیکن جن بر میں بھی کے کہ بی دور بیون کو بی نازل ہوتا اس کا عربی نور بیان پر قادر نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہوتی کہ یہ اللہ توبالی ہونی کہ نور بوتا کہ دور بیان پر قادر نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہوتی کہ یہ بات کی میا کہ دور بیان کر دور بیان کی تھونے کی بیان نور کر بیان پر قادر نہ ہونا کی واضح دلیل ہوتی کہ دیون کے دور بیان پر بان پر قادر نہ ہونا کی واضح دلیل ہوتی کہ دیون کر بیان پر قادر نہ ہونا کی واضح دلیل ہوتی کے دور بیان پر بان پر قادر نے دور بیان کر بیان پر قادر نے دور بیان پر تار کی کو بیان کر بیان پر تار کی دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے بعد کی دور کے دور کی دور کی کو کر کے دور کر کے دور کے دور کے دو

ہنده هرموں کو مانٹانہیں ہوتا وہ کی طرح بھی نہیں مانے۔اس کے بعد فرمایا تحذیک سَلکنا کہ فی قُلُوبِ الْمُحُومِینَ (کہم نے ایمان شلانے کو مجر مین کے دلوں میں ڈال دیا ہے) یہ لوگ انکار اورانکار پراصرار کی وجہ سے قرآن پرایمان نہ لائیں گے جب تک کہ مخت عذا ہے کو نہ دکھ لیس گے جوان کے سامنے اچا تک آ کھڑا ہوگا اوران کو پہلے سے خبر بھی نہ ہوگئ جب یہ یہ سورتھال ہوگئ تو یوں کہیں گے کہ کیا ہمیں پھے مہلت مل سے آپکن وہ وقت نہ مہلت کا ہوگا اور نہ اس وقت ایمان قبول کیا جائے گا (عذا ب الیم سے وہ عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے جو تکذیب کی سزا میں دنیا میں مشکرین پرآتارہا ہے اور موت کے وقت کا عذا ب اور برزخ کا عذاب اور قیامت کے دن کا عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے ان عذا بول میں سے کی بھی عذا ہے گا فول نہیں ہے کہ بھی عذا ہے کہ اور ایمان قبول کرنے کا قانون نہیں ہے کہ بھی عذا ہے کہ جو نہ کہ بھی عندا ہوسکتا ہے ان عذا بول میں سے کی بھی عذا ہے کہ جانے پر مہلت دیتے جانے کا اورا یمان قبول کرنے کا قانون نہیں ہے)

چرفرمایا اَفْبِعَذَ اِبنَا یَسْتَعْجِلُونَ (کیاوه مارے عذاب کے آنے کے لئے جلدی میارے ہیں) چونکہ آئیس عذاب آ جانے کا یقین نیس ہے اس لئے الی باتیں کرتے ہیں اوران کا سیجھنا کہ جوڈھیل دی جارہی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ عذاب ندة ع گاان كى سخت غلطى بدنياكى ذراى چېل پېل د كيوكرجويون مجهد بي كدعذاب آف والأنبيس اوراس زندگى کوسب کچھ مجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی تا بھی ہے۔ جب عذاب آپنچ گاجس سے چھٹکا رانہ ہوسکے گا اور تخت بھی ہوگا اس وقت يتهورى ى زىدگى كاكيف اور مال ومتاع بجهيمى كام ندوے كائيدانسانوں كى نہايت بى حمالت كى بات ہے كه فانى دنيا ميں تھوڑے سے دن کی چہل پہل میں مشغول ہو کر موت کے بعد کی زندگی کو بھول جائیں اور وہاں کے بڑے اور دائمی عذاب کو اي مركيس الكوفرمايا أَفَرَايُتَ إِنْ مَشَعْنَاهُمُ سِنِيْنَ ثُمَّ جَآءَ هُمُ مَّا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَآ اَغُنى عَنْهُمُ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (احتفاطية بتاكرا كرجمان كوچندسال تكعيش من ريخدي پيرجس عذاب كاان عدوم كياجار باجوهان كر آيد الاعتال كاعيش كياكام د سكام العني يروعيش كامهلت دى كى باست آف والاعذاب توكيا للآاس كى وجه \_ اسم من كوئي كي تخفيف بهي نه يوگى) قال صاحب الروح ص ١١١٦ قال سبحانة ان هذا العذاب الموعودوان تاخر اياما قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنا لك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم الايسمان \_(صاحبروح المعانى فرمات بي الله تعالى فرمايا كديه عذاب جس كاوعده كيا كياب اكرچة هوزد دن مؤخر مو جائے مگروہ انہیں ضرور پہنچنے والا ہابجس دھوکہ کی وجہ سے بیکا فرسنے ہوئے ہیں تب بدھوکہ انہیں فائدہ ہیں دےگا) اس كے بعدفر مايا وَمَا اَهُلَكُنا مِنُ قَرُيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكُرى (اوربم نے جتنی بھی بستيال ملاكى بيل ان سب میں نصیحت کے طور پر ڈرانے والے تھے) یعنی قرآن کے مخاطبین سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں کسی امت کو تبلیغ اور انذار کے بغیر نہیں ہلاک کیا گیاان کی طرف ڈرانے والے بھیج گئے انہوں نے خیرخوابی اورنسیحت کے طور پرخوب اچھی طرح توحیدی دعوت دی حق کوواضح کیامنکرین کودهیل دی گی ان پر جمت پوری بوگی اور دهیل دینے سے بھی انہوں نے فا کدہ ندا شایا تو ان کو ہلاک کردیا گیا ،جولوگ قرآن مجید کے خاطب ہیں ان لوگوں پر بھی پوری طرح حق واضح کردیا گیا ہے اورائيس وهيل بھی دی جارہی ہے البذاعذاب کی طرف سے مطمئن ہوکرنہ بیٹے جائیں وَمَا کُنّا ظَلِمِیْنَ (اور ہمظم کرنے

والنبيل بيل) لين هية توالله تعالى سے ظلم كاظهور بوبى نبيل سكا صورة بھى الله تعالى سے ظلم كاصدرونبيل بوسكا قال صاحب الروح اى ليسى شاننا ان يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو فى صورة الظلم لو صدر من غير نابان نهلك احدا قبل انداره اوبان نعاقب من لم يظلم \_(صاحب روح المعانى فرماتے بيل مطلب بيہ كه مارى حكمت كنقاضا سے بمارى شان ينبيل ہے كہ مے ظلم كى صورت بھى پيدا بو)

اس کے بعد پھر قران مجید کی تفاظت کا تذکرہ فرمایا وَ مَا تَعَزَّ اَتْ بِهِ الشَّیاطِیُنُ (کہاس قرآن کوشیاطین کیرنازل نہیں ہوئ) وَمَا یَسُعَطِیْعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئ) وَمَا یَسُعَطِیْعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئ) وَمَا یَسُعَطِیْعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئ) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمُع لَمَعُوُولُونَ (بلاشہوہ اس کے سننے سے روک دیے گئے ہیں) یعنی پراوگ وی آسانی کوئ بھی نہیں سکتے اس پرانہیں بالکل ہی قدرت نہیں ہے صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہاس میں شرکین قریش کی اس بات کی تردید ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ایک جن محموظے کے تابع ہے وہ آپ کوقر آن سنادیتا ہے اور آپ اس کونقل فرما دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید میں فرمایا کہ اس قرآن کوشیاطین کی نہیں آئے اور نہ ان لوگوں کو اس پرقدرت ہے کیونکہ قرآن تو سبب ہدایت ہے اور شیاطین کا کام گراہ کرنے کا ہے وہ ہدایت کی چیز کوجس میں تو حید ہی تو حید ہم شرکین کے باس پہنچانے کا ذریعہ کیونکر بن سکتے ہیں کھر مزید بات سے ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس اس کی قدرت بھی نہیں دی کہ وہ وی آسانی کوئن لیس ۔ وہاں سے لا نا اور آپ تک پہنچانا وہ تو بعد کی بات ہے۔

فلاتن عمم الله الهاخر فتكون من المعن بين فوائن رعضيرتك الكورين فالكورين فالتن عمر الله الكورين في المؤرد المعن بين فوال على عادرا بي قريبة ين دشة دارول و ذرا بين والخوض بكنا حك رلمن البعك من المؤمنين في فان عصواك فقل إنى والخوض بكنا حك رلمن البعك من المؤمنين في في في في البي المؤرث البعد المؤرد المؤرد

رسول الله علی کومونین کے ساتھ تو اضع سے پیش آنے اور عزیز ورجیم پر تو کل کرنے کا حکم

قضعه بيو: ان آيات مين اولاريفر مايا كمالله كعلاده كى كومعبود نه منائين ايماكري كوعذاب مين مبتلا مول ك

بظاہر پہ خطاب رسول اللہ علیہ کو ہے اور حقیقت میں پوری امت کوخطاب ہے کیونکہ آپ سے شرک اور کفر صادر ہونے کا احتال ہی نہیں کیون آپ کوخطاب کر کے بیہ بتا دیا کہ جب غیر اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کے لئے بیکم ہے تو دوسرے لوگ شرک کرنے سے کیونکر معذب نہ ہوں گے۔

ا نیا آئی خضرت علی کے ایک کی ایک کے ایک کی کا کہ ایک کو گول کو ڈرایے محرت این عباس رضی اللہ عنی کے دورایت ہے کہ جب آیت کریمہ و اُن لیڈ و عَشِیْر وَکَ اُلا فَرَبِینَ اَلٰ اللہ و کی تو رسول اللہ علی مفا بہا ٹر پر شریف لے گا دوروہاں پڑھ کر قریش کے مختلف خاندانوں کو آ وازیں دیکر جمع فر مایا جب جمع ہو گئے تو ان سے دریا فت فرمایا کہ اگریس تہمیں یہ خردوں کہ میدان میں بچھ گھوڑا سواروں کی ایک جماعت ہو وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کر و گئے جسب نے ل کر جواب میں کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے صاحب و بنا علیک الا بات کی تقدیق کریں گے صاحب و بنا علیک الا صدق (ہم نے آپ کو ہمیشہ چاہی پایا ہے) آپ نے فرمایا تو سمجھ کو کہ میں تہمیں خت عذاب میں جاتا ہوئے یہ من کر ابولہ ہے نے کہا کہ تو کہ کہا کہ تو کہ تا کہ تو کہ تا کہ تو کہ تا کہ تو کہ تا کہ تو کہ کو کہ تو کہ تو کہ کو کہ تو کہ کو کہ تو کہ تو کہ کو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ کو کو کہ کو کھوڑ اس کو کہ تو کہ کہ تو کہ کو کہ تو کہ کو کہ کو کہ کہ تو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو ک

اور حفرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو بچالو ( یعنی ایمان لاکر دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوجا و ) میں اللہ کی طرف سے ( آنے والے عذاب سے ) تمہارے چھٹکارا کے لئے بچھٹیں کرسکتا آپ نے اپنے بچاعباس بن عبدالمطلب سے اپنی بچوپھی صفیہ سے عذاب سے ) تمہارے چھٹکارا کے لئے بچھٹیں کرسکتا آپ نے اپنی فاطمہ میرے مال میں سے توجوچا ہوال کر لے بھی خصوصی طور پرنام کیکریہی فرمایا اور اپنی ہونے مایا اے محمد کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے توجوچا ہوال کر لے میں سختے اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا (رواہ ابناری وسلم کمانی مشکل قالمصائح ص ۲۰۱۹) مطلب میہ کہ آخرت میں خبات کا تعلق رشتہ داری اور کسی کا بیٹا بیٹی ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے جس نے ایمان قبول کیا اور اسی یہ موت آئی وہاں اس کے لئے نجات ہے۔

رسول الشرقي السيرة المنظمة المانون اورجنات كاطرف مبعوث موئ تقابر رحمة للعالمين تفاسب بى كوايمان لا في دعوت وية تقط بهر محمى في مانون الورجنات كاطرف مبعوث موئ تقط بالى دعوت وية كاحكم فرمايا الله المنظم مواكم مبلغ اورداى الله علي المنهون وسول الشرقي الله علي المن المنظم في المانون الله علي المنظم والمنظم المنظم والمنظم والمنظ

اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دی اور پھر ہیں) بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کو تیا ہے کہ دوسروں کو تیا ہے۔ دوسروں کو تیا ہے تا گے ہوتے ہیں۔

چلنے لگے آپ ان کے ساتھ تواضع اور فروتی اختیار کیجئے ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیجئے (جس نے ایمان قبول کر لیا وہ رحمت ورافت اور شفقت کا زیادہ تقی ہوگیا)

رابعاً یول فرمایا کہ جن لوگول کوآپ دین حق کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگ اگرآپ کی نافر مانی کریں تو آپ فرما و یجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہول (نافر مانوں کے ساتھ کسی مداہنت اور مسامحت کی گنجائش نہیں)

خامساً یفر مایا کہ اللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے جو عزیز ہے اور دیم ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں امامت کرتے وقت بحدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی نشست اور برخاست ہوتی ہے وہ آپ کور کھتا ہے وہ سب کی باتوں کو سنتا ہے اور تمام احوال کو جانتا ہے اگر آپ کو کا لفین کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو آپ فکر مند نہ ہوں اس ذات باک پر بھروسہ کریں جوعزیز ہے اور دھم ہے اور سمج ہے علیم ہے۔

هَلْ أُنْتِ عَلَىٰ مَنْ تَنَرُّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَرُّلُ عَلَىٰ كُلِ أَنَّالِهِ النَّيْدِ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ

کیا میں تہمیں بناؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے بدکردار پر اترتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں

وَٱكْثَرُهُمُ لَذِبُونَ وَالشُّعُ آءَيتَهِ عُهُمُ الْغَاوَنَ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَعِيمُونَ فُوانَهُ مُ

ادرا کڑان میں جموث بولندالے ہیں۔اور ٹاعروں کے پیچے گراہ لوگ چلاکت ہیں استفاطب کیاتی نیس دیما کہ وہ ہرمیدان میں جران کھو گوئ کالا یفعلوں فالا الذین امنوا و عملوالصلی و کروااللہ کی دوالتہ کو اللہ کا التہ اور اللہ کی اور اللہ کا

پراکرتے ہیں اوروہ لوگ وہ باتیں کتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک عمل کے اور اللہ کو کٹرت سے یاد کیا'

مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وُسَيَعْلَمُ إِلَّانِينَ ظَلَمُوْا اَى مُنْقَلَمِ يَنْقِلُوْنَ ۗ

اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے بدلد لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیادہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کسی جگہ لوٹ کرجا تیں گے۔

شیاطین ہرجھوٹے پرنازل ہوتے ہیں' اورشعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں

قصفعدين مشركين كهاكرتي بين كدايك جن محد (عليه ) وسكها تا اوربتا تابوري باتين آب مين بتاوية بين ك

اس کے بعد شاعروں کی بدحالی اور کذب بیانی کا حال بتایا آئیم تَو آنگهُمْ فِی کُلِّ وَالْدِیهِیمُونَ (اسخاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ شاعر ہروادی میں بعنی ہرمیدان میں جران پھراکرتے ہیں) جھوٹی با تنہی تااش کرنے کے لئے تکریں مارتے ہیں اور ایسی چیز تکال کرلاتے ہیں جوان کے بعین کو پہند ہوں وَ اَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَالَا یَفْعَلُونَ (اوروہ الی با تنہی کرتے ہیں جن رِعمل نہیں کرتے) روح المعانی ص ۱۳۱ جوا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آ بت کریم شعراء مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے کہا کہ چم جس طرح با تیں بیان کرتے ہیں ہم بھی ای طرح کہ سے تی ہیں یوگ فردوعالم عظیم کے بجو میں دیہا تیوں کے مما منے اشعار کہتے تھے وہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ ان دیہا تیوں کو الغاؤن بتایا ہے۔ شاعروں کی بے تی با تیں جھوٹی تعریفیں اور غلط تشیبہا ت اور مدح و ذم میں کذب بیانی تو معروف ہی ہے عارف شاعروں کی بے تی با تیں جھوٹی تعریفیں اور غلط تشیبہا ت اور مدح و ذم میں کذب بیانی تو معروف ہی ہے عارف شیوی نے بیے کو بھی جوٹی تو بھی بات کہی کہا کذب اواحسن اوست بعض اہل علم نے اردو میں اس کا

مفہوم یوں ادا کیاہے ۔

حن شعر کا گرین لو بیہ آج تم عربی کابیشعر بھی سناہی ہوگا ۔

لا تعجبوا من بلى غلالته فارى كےاشعار بھى سنئے ۔

جتنا ہو جموف اس میں اتنا ہی بہتریں ہے

قدزر ازاره على القمر

اے آ نکہ جزو لا پیخوی دہان تو طولے کہ آج عرض نہ دارد میان تو بطق کردہ نقط موہوم رادوینم اے آ نکہ بودہ است مجوز نما بیان تو

اس ك بعدمونين صالحين كاستناء فرمايا إلَّا الَّه إِنْ اللَّه يُعنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُو واللهُ كَثِيرًا وَّانْتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (ليمن جولوگ الل ايمان بين اورئيك اعمال كرتے بين اور الله كوكثرت سے يادكرتے بين اور مظلوم ہونے كے بعد بدلد لے ليتے ہيں بيلوگ شاعروں كى فدكوره بالاجماعت سے خارج ہيں) چونكدان ميں ايمان ہے اعمال صالح ميں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کشرت سے مشغول رہتے ہیں اس لئے اگر شعر بھی کہتے ہیں تو جھوٹی بے کی بہی باتوں سے فی کررہتے ہیں ان کے اشعار بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوث دیتے ہیں اللہ سے لولگانے کی ترغیب دیتے ہیں اشعار میں الله تعالى كاتعريف بيان كرت بين اوراعمال صالحه كى طرف متوجه كرت بين اورجهي ايسابهي موتا ب كه جب كي مشرك اوركافر نے ان کی جو کردی یا دین کی کسی بات پر اعتراض کردیا جوان پر ایک طرح کاظلم ہے تو وہ بدلہ لینے کے طور پر کافروں کی جو کر دیتے ہیں اور اس جومیں انہیں تواب ملتاہے کیونکہ ریکام بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو جرائیل علیہ السلام برابر تمہاری تائید میں گلے رہتے ہیں مضرت حسان نے مشرکین کی خوب جو کی ( کیونکہ وہ لوگ ظالم نھے) مصرت حسان رضی اللہ عند کے اشعار کی وجہ سے دلول میں بیآ رزوندری کاش کوئی مخص مشرکین کی ہے ہودگی کا جواب دیتا کیونکہ بیان پر تیروں سے بھی زیادہ بخت ہے (رواہ سلم) جب حسان بن ثابت رضی الله عندرسول الله عظیمی کی طرف سے دفاع کرنے کے لئے اشعار كتب مقوآ پان كے لئے مجديل منبر بچهاديت تقاكراس بر كھڑے ہوكراشعار پڑھيں (رواه ابناري) معلوم ہوا كما گر شعراچھا ہوتو اس کو پڑھنا جائز ہے بلکہ بعض مرتبہ تواب ہے۔مؤمن کے ہرکام میں نیک نیتی ہونی جاہئے معزت عائشہ رضی الله تعالى عنهاني بيان كيا كرسول الله علية كسامنا شعاركا تذكره بواتوآب فرمايا هو كلام فحسنه حسن و قبيحه قبيح (ليني شعر بھی ايک كلام ہال ميں جواچھا ہوہ اچھا ہادرجو براہوہ براہے) جس شاعرى ميں جھوك مو مراى كى باتيں مول غيبتيں مول جہتيں مول اوراس كى وجه سے نمازوں سے خفلتيں موں اور وہ مشاعرے جن ميں باتيں مجى جھوٹی ہوں اور نمازیں بھی قضا ہوں بیٹ برام ہیں اگر کوئی فض چااور اچھا شعر پڑھ لے تواس کی ممانعت نہیں ہے

سورت کے تم پر فر مایا و سَیَ عَلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوّا اَیْ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِمُوْنَ (کرجن لوگوں نے ظم کیا پی عقریب جان لیں گے کہ انہیں کیسی بری جگہ لوٹ کر جانا ہے) اس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو نبوت کے مظرر ہے اور قرآن کی تکذیب کرتے رہے اور آئخضرت عقاقہ کو ایڈ او کہ بنچاتے رہے نیاوگ جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنا شمکانہ معلوم ہوجائے گاجہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة الشعراء والحمد لله ذي الجبروت والكبريا والصلوة على سيد الرسل والانبياء وعلى آله وصحيه البررة الاصفياء الاتقياء سُوْ الْمُوْلِيَّةِ الْمُوْلِيَّةِ الْمُوْلِيَّةِ الْمُوْلِيَّةِ الْمُوْلِيَّةِ الْمُؤْلِيَّةِ اللَّهِ الْمُؤْلِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

سے کتاب مبین کی آیات ہیں جومونین کے لئے ہدایت اور بشارت ہیں کافروں کے لئے ان کے اعمال مزین کردیئے گئے ہیں

قصد بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر آرہا تھا تو ایک چیونگ قصہ بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر آرہا تھا تو ایک چیونگ نے اپنی ہم جنس چیونٹیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤالیا نہ ہوکہ سلیمان اور اُن کالشکر تمہارا چورا بنا کر رکھ دیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل معروف ہوا۔

اوّل وَي فرمايا كرية رآن كَى اورواضح طور پريان كرنے والى كتاب كى آيات بين كتاب بين سے بھى قرآن مجيدى مراد ہے۔ جيسا كرمورہ يوسف كرشروع ميں فرمايا تلك الكاف الْكِتَبِ الْمُبِينَ فرمايا ہے۔

پھر آیات قرآن کوالل ایمان کے لئے ہدایت اور بشارت بتایا۔اور الل ایمان کی صفات بتا تمیں کروہ نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکو قامال عبادت ہے اور سدونوں

اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ان کی اوائیگی پابندی سے کی جائے توائیان کے دوسرے تقاضوں پر بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔اورآ خرت کا یقین ہر نیکی پر آمادہ کرنے اور ہرگناہ چھڑانے پر ابھارتار ہتا ہے اس کو آیت کے تم پر وَهُمْ بِالْاحِوَةِ هُمْ يُوْفِئُونَ مِن بِيان فرمايا۔

مؤمنین کی صفات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیات قرآنیال ایمان کے لئے بشارت اور ہدایت ہیں قرآن توسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور حق قبول کرنے پر انعامات کی بشارت دیتا ہے لیکن چونکہ قرآن کی دعوت پر اہل ایمان ہی دھیان دیتے ہیں اس لئے خاص طور سے ان کے لئے ہدایت اور بشارت ہونا بیان فرمایا۔

اس کے بعد کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کوان کے لئے مزین کردیا ہے جوانہیں مرغوب ہیں اور انہیں اچھے لگتے ہیں جوکام برے ہیں بیلوگ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جہل مرکب میں جٹلا ہیں اور گراہی کی وادیوں میں بھٹلتے پھرتے ہیں ان لوگوں کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے بڑا عذا ب ہوا ورحمت نصیب نہ ہوگ ۔ انہیں وہاں نعت اور جمال ہوگ آخرت میں بخت خمارہ میں بول کے انہیں وہاں نعت اور جمال ہوگ ۔ ہمیشہ کے لئے بڑا عذا ب ہی میں رہیں گے اور عذا ب بھی بڑھتا رہے گائی سے بڑھ کرکیا خمارہ ہوسکتا ہے کہ دنیا میں جو انہیں اجسام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جو انہیں اجسام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جنت عاصل کر سکتے تھے لیکن وہ تو کفراختیار کر کے اور اعمال بدیس جٹا ہوکر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوز خ کے سختی ہو گئے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔

اس کے بعدرسول الله علی کے خطاب فرمایا وَإِنَّکَ لَعُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیْم عَلِیْم (اور بالیقین آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جارہا ہے) ہی جب الله تعالیٰ کی آپ پر مهر بانی ہے الله کا فرشتہ آتارہ تا ہے اور الله کی کتاب آپ تک پنچا تارہ تا ہے قرآپ کو می جو بیت عند الله بی کافی ہے۔ وحمن جو پھر کہیں کہنے دوان کی باتوں سے ممکنین ندہو۔

وَالْقِ عَصَاكَ فَلْكَا رَاهَا تَهُمَّ كَالْهَا جَالَ وَكَالُمُ الْمِلْ الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُولُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُولُولُولُ الْمُلِكُولُولُ الْمُلْكِلُولُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُولُ الْمُلِكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلُكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلِكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ اللْكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ اللْكُلُولُ الْمُلْكِلُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلِلْكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلِكُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلْكُلِمُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الل

# حضرت موسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کارات کے وقت سفر میں کوہ طور پر آگ کے لئے جانا اور نبوت سے سرفراز ہونا

قضعه بين: سوره طله کے پہلے اور دوسرے رکوع کی تغییر میں اور سورہ شعراء کے دوسرے رکوع کی تغییر میں جھڑت موٹی علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جھڑت موٹی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے مصر میں رہتے تھے فرعون کے جوٹی کی قوم کا ایک شخص آئی ہوگیا ایک شخص نے دائے میں رہتے تھے فرعون کے جوٹر تو ہوگیا ایک شخص نے دائے دی کہ دیکھوٹر عونی لوگ تبہارے ہیں مشورہ کر رہے ہیں البندائم بیہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موٹی علیہ السلام مصر کو چھوٹر کر مدین چلے وہاں کے شخ کی لڑی سے نکاح ہوگیا اور دس سال وہاں رہے۔ جب اپنی بیوی کولیکر مصر کی طرف والی آئے گئے قورات کو سر دی بھی لگ گئی اور راستہ بھی بھول گئے۔ اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ بہاڑ طور پر آگ نظر آ آ رہی ہوئی ہے بیآ گئی بین تھا جے انہوں نے آگ سبحہ لیا تھا اپنی بیوی سے کہائم بیبن تھی ہو وہے آگ نظر آ رہی ہوئی وہاں جا تا ہوں وہاں سے کٹری میں سلگا کر آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا۔ تا کہ تم اس سے تاپ لوگی یعنی گری

حاصل کرلوگی اور یہ بھی امکان ہے کہ وہاں کوئی راستہ بتانے والائل جائے۔ وہاں پنچ تواللہ پاکی طرف سے یہ آواز آئی کہ وہ خض مبارک ہیں جواس کے اردگر دہیں مفسرین نے فر مایا ہے کہ حن فی المناد سے حضرت موئی علیہ السلام اور من حو لھا سے فرشتے مراد ہیں (وقیل علی عکس ذالک ) جہاں یہ آگھی سورہ قصص میں اس کو البقعة المبارکة فرمایا ہے اور آواز بھی وادی کے کنارے کی وائیں جانب ہے آئی تھی بقعہ بھی مبارک وہاں جوفرشتے حاضر تھے وہ بھی مبارک موئی علیہ السلام بھی مبارک وضرت موکا علیہ السلام کواللہ تعلی کی طرف سے مبارک ہونے کی خوشخری وی گئی اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی تنزیدیان کی کہ اللہ تعالی ہوجب سے اور ہر تقالی کی طرف سے مبارک ہونے کی خوشخری وی گئی اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی تنزیدیان کی کہ اللہ تعالی ہر عیب سے اور ہر تقص سے اور مخلوقین کی صفات سے پاک ہے۔ اللہ تعالی شانۂ وصدہ لاشریک ہے اپنی ذات وصفات میں مخلوق کی ہر مشاہرت سے پاک ہے گئیس کیملفیلہ شکیءً

اس کے بعد فرمایا اللہ مَنْ ظَلَمَ فُمَّ مِلَالَ حُسُنَا بَعُدَ سُوْءَ فَالِّيْ غَفُورٌ رَّحِیْم براستشناء منقطع ہاور
مطلب یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام بیعم الصافوۃ والسلام کے علاوہ جولوگ کوئی گناہ کر کے پی جانوں پرظام کرلیں پھراس
کے بعد اس برائی کوئی سے بدل لیں بعنی اس کے بعد تو بہ کرلیں تو ان کی تو بہ تھول ہوگی۔اللہ تخشے والام ہریان ہے۔
چونکہ حضرت موئی علیہ السلام کوفر عون کے پاس بھیجنا تھا اور وہ پرد اس تھا اس لئے مجزات کی ضرورت تھی وہ برد کے
مجزات تو وہی ہیں جووادی مقدس میں دے دیئے گئے جہاں آگ لینے کے لئے گئے تھے اور باقی مجزاب کا وقتا فوقتا ظہور

ہوتا رہا یہاں جودوم بخزات دیے گئے ان میں سے ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا تھا اور دوسراید بیضاء تھا'اللہ تعالیٰ شائ نے فرمایا کہ اے موئی تم اپنا ہاتھ اپ گریان میں داخل کر دواور پھراسے تکالوجب تکالو گئے تو دیکھو گے کہ وہ خوب سفید ہے اور بیسفیدی کسی عیب والی نہیں ہوگی جوم ض وغیرہ کی وجہ سے ہوجاتی ہے بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے جوبطور مجر وعطاکی گئی ہے۔

فِی تِسْعِ ایَاتِ اِلْی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ (یدونشانیاں ہیں جُوجُمله ان نونشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کرتم کو فرعون اوراس کی قوم کی طرف چلے جانا ہے) اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِیْنَ (بلاشبدوہ لوگ نافرمان ہیں) حضرت موک علیہ السلام تشریف لے گئے مجزات دکھائے فرعون اوراس کی قوم نے الٹا الرّلیا۔

معجزات انہیں بصیرت حاصل ہوئی اور یہ یقین ہوگیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کیکن انہوں نے معجز ول کو جادوہ تا دیا پھر جادوگروں سے مقابلہ کرایا مقابلہ میں جادوگر ہارگئے اور مسلمان ہو گئے لیکن فرعون اور اس کی قوم نے اپنی جانوں پڑلم کیاان پر ایمان لانے میں اپنی ہیٹی بھی کبر کیا جو انہیں لے ڈوبا اور دلوں میں یقین ہوئے ہوئے انکار کر بیٹے بالاخر ہلاک کر دیئے گئے اور ڈبود یئے گئے اس کو فرمایا فَانْظُرُ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ (سود کھی لوفساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا)

قا كره: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَدُقَاتُهَا أَنْفُسُهُمُ مِهِ معلوم مواكرة حيدورسالت كايقين موجانا ايمان نهيل يقين محماه واكرة حيدورسالت كايقين موجانا ايمان نهيل يقين محمى مواوريقين كرساته بهي مواوريقين كرساته بهي موادريقين كرسات بهي موادريقين كرسالت بهي ان كردول الوك بين جواسلام كودين فت سجحت بين اس بارے مين مضامين بهي كھتے بين رسول الله عقيقة كى رسالت بهي ان كردول مين ازى موئى ہے آپ كى تعريف مين نعين بهي كھتے بين كين اسلام قبول نهيں كرتے يذهو داور عناوى ہے۔

و كفن انبئنا داؤد وسليمن علما و قالا الحمد بله الآنى فصلنا على كثير ادر البترية المؤمنين وم في ادر البترية المؤمنين و ورف سالغمان داؤد و كال القاس علنا القاس علنا المنطق من عبادة المؤمنين و ورف سليمان داؤد و قال يَاتِهُ القاس علنا المنطق مون بندول من عبت ول بنسيات دى جاور سامان دواؤدكوارث بوعاد دانبول في الما القلير و الوتينا من كل شفى على المؤلف المؤلف المبين و حوث المدائم المبين و حوث المنافية و المؤلف المؤلف المبين و المنافية على المؤلف المؤل

#### 

# حضرت داؤدا ورحضرت سلیمان علیهاالسلام کاعلم وضل ' جن وانس پرحکومت چیونٹیول کوبلول میں داخل ہونے کامشورہ

 دىكھوجہاں ذرائے كچھ يٹھايڑا ہوگا ذرادير ميں وہيں حاضر ہوجائے گا۔

حضرت سلیمان علیدالسلام نے فرمایا کدا ہے لوگوا جمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے زبان تو دوسرے حیوانات کی بھی سکھائی گئے تھی لیکن چونکہ آ کے ہدمد کا قصہ آ رہاہاس لئے خصوصیت کے ساتھ جانوروں کی بولی کا تذکرہ فرمادیا انہوں نے سے بھی فرمایا کہ وَاُوْتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءِ (اور جمیں ہر چیز دی گئ ہے)اس سےاس زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مراد ہے جومعیشت اور حکومت میں کام آئے اس کاذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی کاشکر اداکیا اور اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے ایول كها كريمين بريزوي كن عن ابن عباس رضى الله عنهما هو مايهمه عليه السلام من امور الدنيا والاخرة وقد يقال انه ما يحتاج الملك من آلات الحرب و غيرها (حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها عمروى ہے کہ اس سے دنیاوآ خرت کاوہ سب مراد ہے جو حضور علیہ السلام کے لئے ہونا چاہے اور بعض نے کہااس سے مراد سامان جنگ ہے۔جوایک بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے) (روح المعانی ص ۱۲جوا) ذلک مو الفضل المبین (میکلا موافضل ہے) شكراداكرتي موئ يهجوفرمايا ب كماللدني جميل بهت سيمومن بندول برفضيلت دى باس مين بيه تناديا كهم ے افضل بھی اللہ تعالی کے مومن بندے ہیں۔ان سے وہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں جوان دونوں سے افضل تصاوراس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل افضلیت وہی ہے جوایمان کے ساتھ مواور اللہ ایمان میں باہمی اخلاص اوراعمال کے اعتبار سے تفاضل ہے کافراس قابل نہیں ہے کہ اسے مفضل علیہ قرار دیا جائے ۔ یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کوئی مون بندہ یہ کہ میں فلال کافرے افضل ہول فضیلت بتانے کے لئے کوئی دجہ تو ہوکا فریس تو خیرے ہی نہیں۔ پھر کیسے کہیں كه بم اس افضل بين اس كے بعد حضرت سليمان عليه السلام كاشكركا تذكره فرمايا اوروه بيكه ان كاشكر مين جنات بھى تصاورانسان بھی اور پرندے بھی جنہیں چلنے کے وقت روکا جایا کرتا تھا۔ روکے جانے کا مطلب سے کہ بوی بھاری تعداد میں نشکر ہونے کی وجہ سے متفرق ہوجانے کا اندیشہ تھا الہذاان کوروک روک کر چلایا جاتا تھاتا کہ بچھلے شکروالے بھی آ کے والے الشكرول تك ين جائي اليانة وكوا كل والي آركل جائي اور يجيلول كوتر بهى نه وقال القوطبي معناه يودا اولهم الى آخر هم ويكفون قال قتادة كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومن الكرسي ومن الارض اذا مشوافيها يقال ورزعته اوزعه وزعا اى كففته والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم (علامه قرطبی فرماتے ہیں اس کامعنی بیہ ہے کشکر میں آ کے والوں کو پیچے والوں کی طرف لوٹا کررد کا جاتا۔ فقادہ کہتے ہیں ہرتم کے لئے رتبه میں ان کا ایک براتھا کری میں بھی اور زمین پر چلنے میں بھی۔ کہاجا تا ہے وزعة اوز عدوز عالیتی میں نے اسے روکا۔ اور جنگ من وزاع وہ بوتا ہے جس کے ذم صفول کا نظام ہوتا ہے کہ جوآ کے بر حابوا ہے اسے بیچھے ہٹائے)

اس کے بعد ایک واقعہ بیان فر مایا اور وہ میہ کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نشکر کولیکر جارہے تھے ایک چیوٹی کواٹکا پیتہ چل گیا اس نے چیونٹیوں سے کہاتم اپنے اپنے رہنے کے ٹھکا نوں میں گھس جاؤ الیا نہ ہو کہ سلیمان اوران کا نشکر بے علمی میں تہمیں روند ڈالیں جس ہے تم پس کر رہ جاؤ اور انہیں پہتہ بھی نہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات من لی اور سجھ لیا اور اس کی بات من کرا ہے مسکرائے کہ نسی تک نوبت پہنچ گئی۔اور اللہ پاک کے حضور میں یوں دعاکی کہ اے دب مجھے آپ اس کام میں لگائے رکھیئے کہ آپ نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے میں اس کا شکر اوا كرتار مول اورائي رحمت سے مجھے اپنے نيك بندول ميں وافل ركھيے۔

اس واقعه سے معلوم ہوا کہ چیونٹیال مجھتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں گوہم ان کی بولنے کوندین سکیں اور نہ مجھ سکیں ایک چیوٹی نے جوانی جنس کوخطاب کر کے کہاا سے حظرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ لیا مضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله عظیم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ الله کے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے امتیوں کولیکر (آبادی ے باہر)بارش کی دعا کرنے کے لئے نکا اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیوٹی آسان کی طرف اپنی ایک ٹانگ اٹھائے ہوئے ہے بیدد مکھ کر انہوں نے فرمایا کہ چلووا پس ہوجاؤاس چیوٹی کی وجہ سے ہمارے حق میں دعا قبول ہوگئ (رواہ الدار قطني كما في الشكوة ص١٣١)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے میکھی روایت ہے کہرسول اللہ عظام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاے کرام میں سے ایک نی کوایک چیونی نے کا البوال نے علم دیا کہ چیونٹول کی آبادی کوجلادیا جائے چنانچدہ وجلادی گئ اس پراللہ تعالی شاندنے وی بھیجی کہ مہیں ایک چیونی نے کا ٹا تھا اس کی وجہ ہے تم نے تبیع پڑھنے والی امتوں میں سے ایک امت کوجلا دیا۔ (رواه البخاري ص٧٤)

شریعت میں ایذ ادینے والی چیونی کو ماروینا جائز توہے جلا کر ہلاک کرنا جائز نہیں۔

سنن ابوداد دشریف میں ہے کدرسول الله علیہ نے چیونٹیوں کی ایک آبادی کودیکھا جے حضرات صحابہ نے جلادیا تھا' آپ نے فرمایا کداسے کس نے جلایا؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا ہے آپ نے فرمایا لاینبغی ان یعذب بالناو الارب السناد ، بلاوجه چيوني كول كرنے كى ممانعت وارد موكى بحضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت بے كدرسول الشعيف نے چارجانورول كول كرنے مع فرمايا ب(1) چيوني (٢) شهدى كھي (٣) بربد (٣) مرد (رواه ابوداؤد) فأكره: حفرت سيلمان عليه السلام ك بار عيل جو فَتَسَسَّمُ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا فرماياس من لفظيم (مسكرانا) اورصاحكا (بنسنا) دونوں كوجع فرماديا ہے جب كسى كوہلى آتى ہے توعمو مامسكراہ ف سے شروع ہوتى ہے حضرت

سلیمان علیہ السلام کواولا مسکر ہٹ آگئ جوہنی تک پہنچ گئی اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہنسنامحمود کا منہیں ہے بھی كبهاركوئي بنى آجائة ووسرى بات بزياده ترمسكراني سه كام چلانا جابي حضرت عائشه رضى الله عنها في بيان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو مجھی اس طرح ہنتے ہوئے نہیں ویکھا کہ آپ پوری طرح بنے ہوں اور آپ کے ملے کا کواد کھنے میں آ گیا ہو آپ توبس مسکرایا بی کرتے تھے۔(رواہ ابخاری)

حفرت جابر بن سره رضى الله عندني آپ ك مفت بيان كى و كان لا بصحك الاتبسما (آپنيس بنت تفي مرمسكراكر) (رواه الترفدي)

بہت کم ایباہوتا تھا کہنی آئی مواور آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوگئ ہوں شائل تر فدی میں ہے لے دایت

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم النخندق حتى بدت نواجده ' ( مس فغزوه خندق كون ديكها كرمسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم النخندق حتى بدت نواجده ' ( مس فغزوه خندق كون ديكها كرحضوراكرم صلى الله عليه وسلم مسرات حتى كرا عبي وارهب فالهر بهوسي اور بهمي بعض روايات مي ايها وارد بوا به آپ في ايك و خنرت ابوذر رضى الله كو چنده يحتى ايك بي مجلس مين فرمائي هيس جن مين ايك بي محق ايك و كثرة الصحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه كرزياده بنف سه پر بيز كروكيونكده ول كومرده كرديتا بياور چره كنوركونم كرديتا ب- (مشكوة المصافيح ص ۱۵)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعامیں یہ بھی ہے کہ اے پروردگار آپ نے جھے اور میر ہے والدین کو جونعتیں عطافر مائی ا بیں مجھے اس حال پر باقی رکھیئے کہ میں ان کاشکر کرتار ہوں اس ہے معلوم ہوا کہ والدین پر جواللہ تعالیٰ کی نعتیں ہوں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے بات یہ ہے بہت کی نعتیں والدین کے ذریعہ اولا دکی ظرف نتقل ہوتی بیں اور وہ نعتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علوم دیدیہ اوراعمال صالحہ پر ڈالنے میں عموم اوالدین ہی کا وظل ہوتا ہے والدین میں جود بنداری کے جذبات ہوتے ہیں بیا یک بہت بردی نعمت ہے بینعت اولا دکی و بنداری کا سبب بن جاتی ہے لہذا اولا دکو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ضرور کی ہوا' نیز والدین سے جومیراث ملتی ہے وہ پہلے ماں باپ کو ملتی ہے کھر اولا دکو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ضرور کی ہوا' نیز والدین سے جومیراث ملتی ہے وہ پہلے ماں باپ کو ملتی ہے کھر اولا دکو بہتی ہے لہٰذا اس کا بھی شکر ادا کرنا جائے۔

وَ مَاتَعُلِنُونَ ٩ اللهُ لِآلِهُ إِلَّا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْرِ ۖ قَالَ سَنَنْظُرُ آصَدَ قَتَ آمُرِكَنْت اورطام ركرتے مؤاللہ ہے جس كے سواكوئي بھي معبوونييں وه عرش عظيم كارب ہے سليمان نے كما ہم عنقريب و يكھتے بيں كرتونے مج كمايا تو جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ خط لیجا اور اے ان کے پاس ڈالدے پھر ہٹ جانا پھر دیکھنا کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں ا قَالَتُ نَأْتُهُا الْكَاوُا إِنَّ أَلْقِي إِلَى كُنْكُ كُرْنُعُ فِاللَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّ بِشَهِ اللَّه کہنے لگی کہاسے دیارہ الومیرے یاس ایک خطرڈ الا گیاہے جو کز ٹ والا خط ہے بیٹنگ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں بیہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ لرَّحْنِ الرَّحِيْرِ الرَّتَعْلُوٰ عَلَى وَأْتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ ۚ قَالَتْ يَأْيَّهُا الْمِكُوُّ اَفْتُوْنِي فَيَ كام سے جور حن برجيم بے يتم لوك بير ب مقابله ميں بوائى ند جناؤاود مير بياس فرمال بردار موكرة جاؤ كينے كى اے درباروالو! بْرِيْ مَا لَنْتُ قَاطِعَةً أَمُرًا حَتَى تَشَكُونِ قَالُوْا نَعْنُ أُولُوا قُوتَةٍ وَ أُولُوا كَأْسِ شَدَ معالمه من جميم موره دومل كى بات كاتفى فيعانيس كرتى جب تك كمتم مرب ياس وجودنه ووه كمن سكك كريم طاقت والع بين اور تخت فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلْذِكِ إِذَا ذَكُذُ اقْرُبُهُ أَفْسُكُ وْهَ لڑائی والے ہیں اور تمہیں اختیار ہے سوتم دیکھ لوکیا تھم کرتی ہو کہنے گی کہ بلاشک بادشاہ جب کی بستی میں داخل ہوتے ہیں <del>ا</del> إِذَلَةٌ وَكُذَٰلِكُ يَفْعَلُونَ °وَإِنْيُ مُرْسِلَةٌ اليَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِ اورجواس کے دہنے والے باعزت ہوتے ہیں آئیس ذکیل بنادیتے ہیں اور پاوگ بھی انیانی کریں گئے اور میں ان کی طرف ایک بدیج بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہول کہ بِ مَرِيرْجِعُ الْمُرْسَلُونُ ۖ فَلَمَّا لِمَاءَ سُلِّيمُنَ قَالَ أَتُبِكُ وْنَن بِمَالِ فَمَا الْآنِ اللهُ خَيْرُ بيعجهو يالوك كياجواب ككروالس موت بي سوجب وه قاصد سليمان كياس بيجاتو سليمان نيكها كياتم لوكسال سيميرى ددكرتا جاست موالله في ويكه ومحمد عدكماب قِمَا اللَّهُ وَكُلُ اَنْتُمْ بِهِدِيِّتِكُمْ تَفْرُحُوْنَ@ إِرْجِعْ النِّهِمْ فَلَنَاتِينَاكُمْ بِجُنُوْدٍ لّ وہ اس سے بہتر ہے جوتم کودیا ہے بلکہ بات سے بحرتم این مرب پر نوش ہوتے ہوتو ان اولوں کے پاس اوٹ جاہم ان پرا سے فکر جمیعیتے ہیں کہ وہ اوگ ان کا قِبَلَ لَهُمْ عِمَا وَلَنُغْرِجَنَّهُمْ قِنْكَ الْذِلَّةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ مقابلہ نہ کر عیں کے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گ

# حضرت سلیمان النگایی کا پرندوں کی حاضری لینا 'ہر ہدکا غائب ہونا اور ملک سباسے ایک ملکہ کی خبر لینا 'اور اس کے نام حضرت سلیمان النگایی کا خط لیجانا اور ملکہ کا ہدیہ جھیجنا

قصف میں یہ : حضرت سلیمان علیہ السلام کی جکومت انسان جنات جرند پرندسب پڑھی وہ اِن سب کے بادشاہ تھے اور یہ چڑیں ان کے لئکر کا جزوتھیں ایک بارجانوروں کی حاضری لی قو جانورجی ہوگئے کین ان میں ہد ہد حاضر نہیں ہوا (عمکن ہے انہوں نے ہرجنس کے بڑے ہی کو بلا یا ہواور یہ بھی حمکن ہے کہ تمام جانوروسی ہونے کا حکم دیا ہوسب جانور جمع ہوگئے ہد ہد بھی سب آگئے لیکن ان کا سردار حاضر نہ ہوا ہو ) جب مطلوبہ ہد ہد کو انہوں نے حاضر نہ پایا تو فرمانے لگے کیا بات ہے مجھے ہد ہز نظر نہیں آرہا ہے کہا کی کیا بات ہے مجھے ہد ہز نظر نہیں آرہا ہے کیا کسی ایسے گوشہ میں ہے جسے میں دیو نہیں پاتا یا وہ موجود ہی نہیں ہے تو اسے یا تو سخت سزادوں گایا اسے ذرح کر ڈالوں گا الا یہ کہا پی غیر حاضری کا عذر واضح دلیل کے ساتھ بیان کرے ابھی ذراسی ہی دیرگذری تھی کہ ہد ہد حاضر ہوگیا اور اس نے کہا کہ میں ملک سبامیں چلاگیا تھا اور میں ایسی چیز کی خبر لا یا ہوں جس کا آپ کو تم نمین ہو (علم ایسی کی خرکہ لا یا ہوں جس کا آپ کو تم نمین ہو اسے بی چیز ہے جس سے بات کرنے کا حوصلہ ہوجا تا ہے)

میں ملک سبا سے ایسی خبر لایا ہوں جو بالکل یقی ہے اور وہ خبر ہے ہے کہ وہاں ایک عورت کی بادشاہت چلتی ہے اس عورث کے پاس شاہی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور ایک بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے ہے عورت اور اس کی قوم کے لوگ مشرک ہیں اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر کہ جو تنہا ہے اور معبود حقیق ہے سورج کو بحدہ کرتے ہیں شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس نے ان کے اعمال شرکیہ کومزین کردیا ہے اور انہیں راہ حق سے ہٹار کھا ہے راہ حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو نکالی ہے اور ان سب چیزوں کو جانیا ہے جنہیں آپ لوگ چھیا تے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں شیطان نے راہ حق سے ہٹا کر انہیں شرک پر لگا دیا ہے اب وہ اس پر جے ہوئے ہیں 'جبکہ ساری مخلوق پر لازم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے سواکوئی معبود نہیں۔

جب بدبد نے اپنابیان دے دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم ابھی پہ چلا لیتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سپا ہے یا جھوٹا آمیں ایک خط لکھتا ہوں اور تیرے ہی ذریعہ جھتجا ہوں میرا یہ خط کیجا اور جہاں ملکہ سبااور اس کے درباری لوگ بیضتے ہیں وہاں جا کر اس کوڈال دینا پھروہاں سے ہٹ جانا تا کہ دہ اسے پڑھیں اور آپس میں گفتگواور مشورہ کریں وہاں سے ہٹ تو جانالیکن اتنی دور بھی نہ ہوجانا کہ ان کی باتوں اور مشوروں کا پیدنہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کھا جس کے الفاظ یہ تھے اِنَّہ مَ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعَلُوْا عَلَی وَ اُتُونِی مُسُلِمِیْنَ (بلاشبہوہ سلیمان کی طرف سے ہاوروہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جور حمٰن ہے رحیم ہے تم لوگ میرے مقابلہ میں بڑائی نہ جناؤ اور میرے یاس فرماں بردار ہوکر آجاؤ)

اس خط کصنے کا بیادب معلوم ہوا کہ خط کصنے والا پہلے اپنا نام کصنا کہ کہ توب الیہ کومعلوم ہوجائے کہ جو خط میں پڑھ در ہا ہوں وہ کسی طرف سے ہے۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ خط کی ابتدا میں پڑم اللّٰیالرّ من اللّٰر عیم کا فر کے نام خط کصا جا رہا ہو۔ رسول اللّٰہ علی اللّٰہ علی ہے نام خط کصا جا اللّٰہ ورسولہ اللّٰم کا بنزاء بھی اس طرح ہے کہ پہلے آپ نے اپنا اسم کرای کھا بھر ہے اللّٰہ الرّم نوا آر میں اللّٰم کا خط کصد عبد اللّٰه ورسولہ اللّٰم عظیم الروم کہ پہلے آپ نے اپنا اسم کرای کھا بھر ہے اللّٰہ الرّم نوا کہ اللّٰہ الرّم نوا کہ اللّٰہ الرّم نوا کہ اللّٰم اللّٰم علی من اتبع الله دی تحریف مول علی الله میں تحریف الله مولوں کے دربار ش تشریف لے گئے شے تو انہوں نے بھی والمسلام علی من اتبع الله دی فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ذبائی یا تحریک طور پر کا فروں کو ملام نہ کیا جائے اگران کو ملام کر ناہوتو سیادہ علی میں اتبع الله دی فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ذبائی یا تحریک طور پر کا فروں کو ملام نہ کیا جائے اگران کو ملام کر ناہوتو سیادہ علی میں اتبع الله دی یا اس کے ہم معن الفاظ کہد دیں یا لکھ دیں چونکہ سلام کھنا کوئی فرض واجب نیس ہے اس کے طرف رہوع کریں گو مورج کو تھا کہ جس جورت کو خطاکھا جا رہا ہے وہ اور اس کی تو صورج کریں ہے تو کو میں کی معرف رہوع کریں گو کو تحریف کی دور میں کو رہم ہو اور کی کریا کہ میں کو کریں ہوئی تا دیا کہ وہ در من ورجم ہے اس کی طرف رہوع کریں گو اس کی دھمت سے نواز سے جائیں گی گو گو کہ بردی جسارت اور دیری کے ساتھ تحریفر میایا کہ تم لوگ میرے مقابلہ میں ہوئی تا میں ہوئی کھوں کی دھمت سے نواز سے جائیں گئی کھوں کو اس کروارہ وکرا آجاؤ می خطاکھ کر بدید کے حوالے کردیا۔

حسب الحكم جدہد نے خط لے جاكراس مجلس ميں ڈال ديا جس ميں ملك سبااوراس كے اركان دولت موجود تھے دہاں خط ڈال كر جدہد ذرا دور بہت كيا ملك نے خط كھولا پڑھا اوراس كامضمون اپنے ورباريوں كوسنايا خط بہت جا ندار تھاكى صاحب اقتد اركو يہ كھا جائے كہتم مير ہے مقابلہ ميں بڑے نہ بنواور فرماں بردار ہوكر آجاؤ كيكوئى معمولى بات نہيں ہے ملك سبانے بمجھ ليا گھت والا ہم سے بڑھ كرصاحب اقتد ارمعلوم ہوتا ہے اگر ہم كوئى الناسيدھا جواب كھوديں توبيا پئى بڑائى جنانا ہوگا اگر صاحب متوب نے ہم پرحملہ كرديا تو ممكن ہيكہ ہم مغلوب ہوجا كين جس سے ہمارى حكومت بھى تباہ ہوجائے اور رعيت كو ہى ناگواراحوال سے دوچا رہونا پڑے لہذا ہميں بنجيدگى سے بصيرت كے ساتھ اس مسئلہ سے نبٹنا چا ہے۔

خط پڑھ کرملکہ سبانے اپنے در باریوں سے کہا کہتم لوگ جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقد امنہیں کرتی اس لئے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہئے؟ ارکان دولت نے کہا جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبر دست طافت اور جنگی قوت کے مالک ہیں کر ہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جومناسب ہواس کے لئے تھم سے جئے۔

ملك نے كہا بے شك ہم طاقتوراورصاحب شوكت بين ليكن سليمان كے معاملہ ميں ہم كو عجلت نبيس كرني حاسم بہلے ہم

کواس کی قوت وطاقت کا انداز و کرنا ضروری ہے کیونکہ جس عجیب طریقہ ہے ہم تک بدینیا م پہنچا ہے وہ اس کاسبق دیتا ہے

کہ سوج سمجھ کی قدم اٹھانا مناسب ہے میراارادہ بدہ کہ چند قاصد روانہ کروں جوسلیمان کے لئے عمدہ اور بیش بہا ، تحا نف
لیجا ئیں اس بہانہ سے وہ اس کی شوکت وعظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اگر واقعی وہ زبردست قوت وشوکت کا مالک اور شاہناہ ہے تو پھر اس سے ہمارالڑ نا مصیبت کو دعوت دینا ہے اس لئے کہ
صاحب طاقت وشوکت والے باوشا ہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ واغل ہوتے ہیں تو اس
شہر کو بر باداور باعزت شہریوں کو ذیل وخوار کر دیتے ہے۔ ہمیں بلاوجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟

چنا نچرملکہ نے چند ہدایا اور تخدجات تیار کے اور اپنے چنداہل کا روں کوقا صد بنا کر بھیج دیا جب وہ لوگ بیا موال ہدایا اور تخفی کے خواس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ مال کے ذریعہ میری مدد کرنا چاہتے ہوجس کی وجہ سے بیہ تخفی لائے ہو؟ سواللہ نے جھے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے' (کیونکر تبہارے پاس صرف اموال ہیں اور پھھ انسانوں کی جماعت کے فوجی ہیں اور میرے پاس قو دنیا کا وہ وہ مال ہے جہتم جانے بھی نہیں تنہارے پاس قو زمین ہی کا پچھ حصہ ہاور میرے لئے قوز مین کے اندر تا ہے کی تمہر بہدرہی ہے اور میری فوج میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں وعوث بھی ہیں اور طیور بھی ان چیزوں کا حضرت سلیمان کے جواب میں تذکر ہیں ہے البت مَن اَنسان ہی ہیں ہیں اور عیوں کے مطریق سلیمان علیہ السلام نے مزید فرمایا بَلُ اَنْتُ مُ بِهَدِیْتِکُمُ مَفُورَ ہُونَ اِس قال سے خرمایا کہ اِرْجِعُ الیّهِمُ کہ جاوان کے پاس والیس چا جاور اور ایپ چور صدوں میں جواب میں ہوایا جم ایک ہو ایک ہو ایک ہواوان کے پاس والیس چا جاور اور اپنی جواب میں بیان ہو ایک ہواوان کے پاس والیس چا جاور اور اپنی جواب کہ مما فی دوح المعانی ) اگر ہاری بات نہ مانی اور ہمارے یاس فرماں بردار ہوکر نہ آگائیں گے۔ یاں ایس فرمان کی و جس کیل کرکے تکالیں گے۔ یاں ایس کیلیم کیل کرکے تکالیں گے۔ یاں ایس فرمان کیل کرکے تکالیں گے۔ یاں ایس کیلیم کیلیم کیلیم کیلیم کیلیم کیلیم کیلیم کیلیں گے۔ یاں ایس کیلیم کیلیم کیلیم کیلیں گے۔ کیلیم کیلیم کیلیم کیلیم کیلیں گے۔ کیلیم کالیں کیلیم کو کو کیلیم ک

قال بَالْيُهُا الْمُكُوُّ النَّكُوْ يَالْتِهِنَى بِعَرْشِهَا قَبْلِ انْ يَالْتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّن الْمِن الْمُكُوُّ الْكُورِ اللّهِ عَلَى الْمُكَوِّ اللّهِ عَلَى الْمُكَوّ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

هٰڹٳڡڹ؋ۻٛڮڔڹۜ ٞڷۣؽڹڷۅڹٚٵۺٛڴۯٳؘۿؚٳڰڣ۠ۯٷڡؽۺۘػۯٷؚٳؾڮٳؽڞٛڰۯٳؽڡٛڛ؋ۅڡؽ له بيمير سدب كاليك ففن بهتا كدوه ميرى آزمائش كرے كه ميں شكر كرتا موں يانا شكرى أور جو مخف شكر كرتا جا بنى بى جان كے لئے شكر كرتا ہے أور جو مخفر كَفْرُ فَانَّ رَبِّى غَيْثَكُر نُمُ عَالَ نَكِّرُوْ الْهَاعَرْشُهَا نَنْظُرُ اتَهُتِ فَي أَمْتَكُوْنُ مِنَ نا شکری کرے اس میں شک نہیں کد میرار بغنی ہے کریم ہے سلیمان نے کہا کہ اس کے لئے اس کے تخت کوبدل ووتا کہ ہم دیکھیں کہ وہدایت یاتی ہے۔ لَّذِيْنَ لَا يَفْتَكُنُ فَكُتَا جَآءَتْ قِيْلَ آهَكَنَ اعْرَشُكِ قَالَتْ كَاتَّهُ هُوَ وَاوْتِيْنَا الْعِلْمَ ن لوگول میں سے ہوجاتی ہے جوہوایت نہیں یائے سوجب وہ آگئ تو اس سے کہا گیا گیا تیرانخت ایبانی ہے کہنے گی گویا یہ تو دہ میں اس سے پہلے علم دیدیا گیا تھا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ®وصَلَّ هَامَا كَانْتُ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ اور ہم فرمال بردار ہو بچلے بین اورسلیمان نے اسے اس سے روک دیا جووہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتی تھی بلاشیدوہ کافرقوم میں سے تھی كَفِرِيْنَ قِيْلَ لِمَا أَدْخُلِي الصَّرْحُ فَلْمَا أَلَهُ مُحِسِبَةُ وُلِجُدٌّ وَكَشَفْتُ عَنْ سَأَقِيفًا قَالَ إِنَّهُ اس سے کہا گیا کوٹل میں داخل ہوجا سوجب اس نے اسے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گرایانی ہے اوراس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں سلیمان نے کہا بلاشبہ صريح تمريدهن قوارنرة قالت رس إنى ظكمت نفيى واسكنت مكسكيمن يلارب بیابیاائی تحل ہے جے شیشوں سے جوڈ کر بنایا گیا ہے وہ کہنے تھی کداے میرے پروردگار ہلاشہ میں نے اپنی جان بڑھا کھیااور میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رپ

العالمين كي فرمال برداري قبول كرلي

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سپاکا بخت منگوانا کھراس سے در یافت کرنا کیا تیرانخت ایسا ہی ہے؟ پھراس کامسلمان ہوجانا قصدیت در یافت کرنا کیا تیرانخت ایسا ہی ہے؟ پھراس کامسلمان ہوجانا قصدیت و میں کردیااللہ تعالی شانئے دھزت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ ڈالا کہ دہ لوگ فرماں پردارہ وکر آئیں گے ہمار کے شکروں سے لڑنے کاارادہ نہ کریں گے بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ ملکہ سباا ہے مصاحبین کے ساتھ روانہ ہو چی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تحت کے قریب بی تی تھی تھی ہی گئی ہی کہ کہ ساتھ البندانہوں نے عرش کو صاضر کرنے کا تھی فرمایا اور یہ مناسب جانا کہ اپنی قوت اور شوکت کا ملکہ سبااور اس کے ساتھ آنے والوں کے سامنے مزید مظاہرہ ہو جائے سباسے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تحت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی چہنچے کا انظام نہ تھا 'اتی دور سے آنے کے لئے اچھی سلیمان علیہ السلام کے پایہ تحت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی چہنچے کا انظام نہ تھا 'اتی دور سے آنے کے لئے اچھی سلیمان علیہ السلام کے پایہ تحت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی چہنچے کا انظام نہ تھا 'اتی دور سے آنے کے لئے اچھی سلیمان علیہ السلام کے پایہ تحت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی چہنچے کا انظام نہ تھا 'اتی دور سے آنے کے لئے اچھی

خاصی مت درکارتھی مضرت سلیمان علیه السلام نے مناسب جانا کہ ملک سبا کا تخت (جے ہدمد نے عرش عظیم سے تعبیر کیا تقا) مظالیا جائے آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہتم میں سے ایسا مخص کون ہے جوملکہ سبا کے تخت کوان کے آنے سے يهلے ميرے ياس لے آئے عاضرين ميں سے ايك بواقوى بيكل عفريت ديو بولاكرآپ يہال اينے اجلاس ميں تشريف رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اجلاس سے فارغ ہوکر یہاں سے اٹھیں میں اس عرش کولا کر حاضر کردوں گا۔اور میرے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جھے استے وقت میں اس کے لانے پرقوت بھی ہواد میں امانتدار بھی ہول چونکہ آپ کے تحم كا فرمان بردار مول البذايي من نبيل كرسكنا كه خيانت كرجاؤل اوراك ليكركهين چلاجاؤل اس قوى بيكل عفريت في يول کہا تھا کہ میں اتنی در میں لے آؤں گا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے پیش کردوں وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیگر خاص متعلقین بھی تھان میں سے ایک شخص نے کہاجس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ آپ کے اٹھنے میں تو دیر ہے میں تو اس ے بھی پہلے اس کے تحت کولا کر خاصر کرسکتا ہول کہ آپ کی آئھ بھی جھیکنے نہ یائے اس نے کہااوراس وقت حاضر کردیا پلک جھیکنے میں کیا در گئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس وہیں دھرا ہوا ہے اسے دیکھ کر اللہ تعالی كانعامات يادآ كے اوراس تازہ انعام كى طرف خاص طورے ذهن جانا ہى تھا 'كہنے كلے كەمىرے رب كے انعامات میں سے یہ بھی ایک انعام ہے اس نے جو بدانعامات عنایت فرمائے ہیں ان میں الله کی طرف سے میری آ زمائش ہے کہ میں اینے رب کاشکر اداکرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔اور جوشف اپنے رب کاشکر گذار ہواس کی بیشکر گذاری اس کے اینے ہی لئے نفع مند ہے دنیا میں بھی اسکا نفع ہے کیونکہ اللہ تعالی شکر گذاری پراورزیادہ عطافر ما تا ہے اور آخرت میں بھی اس کافائدہ ہے کیونکہ شکر گزار بندوں کوان کے شکر کے عوض وہاں مزید تعتیں ملیں گی ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ جوشص ناشکر کی كرية اس سدرب العالمين جل مجده كاكونى نقصان نبيل بوه بنياز بريم باسكى كشكركى كوئى ضرورت نہیں ہے کسی کے ناشکرا ہونے سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا اور کسی کے شکر گذار ہونے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

یہ صاحب کون تھے جو پلک جھیکئے ہے قبل مختصر دفت میں ملکہ سبا کاعرش لے آئے اس کے بارے میں مشہور ترین قول 
یہ ہے کہ بید حضرت آصف بن برخیا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔
اس کے بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں جنہیں علامہ قرطبی نے اپنی تفییر میں بیان کیا ہے علامہ قرطبی نے رہے کہ کھا
ہے کہ آصف بن برخیا نے دور کھت نماز پڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اُسے اللہ کے نبی آپ ذرایمن کی طرف اپنی نظر بڑھا کیں انہوں نے نظر اٹھا کردیکھا تو اچا مک تخت موجود تھا۔

عِلْمٌ مِنَ الْكِتْبِ سے كيامراد ہے؟ بعض حضرات سے الله تعالى كاسم اعظم مرادليا ہے الله كذر بعدالله تعالى سے دعاكى جائے توضرور قبول فرماتا ہے اور يہى ہوسكتا ہے كم الكتاب سے زبور شريف مراد ہو ظاہر ہے كدوه حضرت سليمان عليہ السلام كے پاس ہوگى جوان كے والد حضرت داؤد عليہ السلام پرنازل ہوئى تھى ان كے مصاحبين اور خواص الل

مجلس اسے ضرور پڑھتے ہوں گے۔مشہور ہے کہ زبورشریف اذ کاراورادعیہ پرمشمل تھی۔ یہ بات احقر کے ذہن میں آئی ہے ابھی تک کہیں لکھی ہوئی نہیں دیکھی متعدد اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ملک سبا کے تخت کولانے والے خود حفرت سلیمان علیه السلام تھے جب عفریت نے بیکھا کہ میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو حضرت سليمان عليه السلام في بطور تحقيرات خطاب كر كفر مايا كه من تيرى آئك جھيكنے سے پہلے لاسكنا ہول چنانچاى وقت آن واحد میں اس کا تخت وہیں موجود ہو گیا اور ایک قول میر بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تخت مذکور کے لے آئے اورایک قول بیے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام تخت مذکوم لانے والے تھے۔

ببرحال اكرحضرت سليمان عليه السلام لائے توان كامعجز وتفااور دوسرا كوئي شخص لايا تواس كى كرامت تقى\_

یادر ہے قرآن مجید میں عرش کے لانے کاذکر ہاس کے لانے کے لئے سفر کرنے کاذکر نہیں ہے جس معلوم ہوا كدوه تخت وين بيشے بيشے حاضر موكيا كس طرح آيا ؟ حضرت عامد كا قول ہے كہ مواليكرآئى جب الله تعالى سے دعاكى تو الله تعالی کے علم سے ہوا جلد سے جلد لے آئی کو ل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر تھی جس کے بارے میں فرمایا عَمْدُوهُ مَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُر (اس كاصح كاچلناايك ماه كى مسافت تقااوراس كاشام كاچلناايك مهيندكى مسافت کا تھا) علامة رطبی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور تخت مذکور کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا تھا کوفہ اور جیرہ کے درمیان ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ میم مجز ہ طی ارض کے طور پر ظاہر ہوا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کے اندرنفق لیعنی سرنگ پیدا فر مادی جس کے اندر سے وہ تخت چلا آیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تصرف کے ذریعہ بیدواقعہ فيش آيا والله تعالى اعلم بالصواب

جب ملك سبا كاتخت بيني كيا توحفرت سليمان عليه السلام نے حكم ديا كه اس كوبدل دويعني اس ميں بجر يغير تبدل كردوتا كه بم ديكهيں كدوه اسيخ عرش كو پېچائنے كى طرف راه ماب موتى ہے يانہيں چنانچ ايسا ہى كرديا گيا۔ جب ملكہ سبا آئى تو فر ماياد مكو كيا تيرا تخت اییا بی ہے؟ تخت کاعرض طول وغیرہ دیکھ کراس کو پی خیال آیا کہ پیمبرا ہی تخت ہے لیکن ایک توبدل دیا گیا تھا دوسرے وہ اسے تالوں بند کرکے آئی تھی اس لئے اس نے ندا قرار کیا ندا نکاراور ایک ایسا ہی لفظ بول دیا جس سے دونوں پہلونمایاں ہورہے تھے کینے لگی ہونہ ہو گویا کہ وہ تخت یہی ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ بعض شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ ملك كي عقل ميں يجھ كى ہے۔ البذاآب نے اس كامتحان لياس نے جوجواب دياس سے اس كے كمال عقل كاعلم ہوگيا۔

بعض حضرات نے اس کا عرش منگوانے اور پھراس سے بیہ بات کرنے میں کہ تیراعرش اس طرح کا ہے؟ بی حکمت بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوملکہ سبا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جنات میرے سخر ہیں تا کہ وہ سلطنت ارضی کو بھی سمجھ لے اور آپ کی نبوت کی بھی قائل ہوجائے اور ایمان قبول کرے۔

وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ لِعَضْ مُسْرِين فِي مِالِيهِ كَدِيدِ للكرسِ اكاتول باسفا بناتخت

د کھ کرکہا کہ میرے عرش کا آجانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ہم نے جان لیا تھا کہ وہ بوی سلطنت اور دبد بدوالے ہیں اور ہم پہلے ہی سے ان کے فرمانبردار بن گئے تھے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بعض حضرات کا قول ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ فرمانبردار ہوکر آنے والے ہیں ہم اللہ تعالی کے فرمانبردار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک ہوگئے۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنُ دُونِ اللهِ اول يتمجين كرصد فعل باورها خمير مفعول مقدم باور ماكانت تعبد صله موصول المرفعل كافاعل باور مطلب بيب كدوه جوغير الله كاعبادت كرتى تقى اس كاس عمل في اسالله كاعبادت كرتى تقى اس كاس عمل في اسالله كاعبادت كرتى تعبد صله موصول عبادت كرف سروك ديا تقااور بعض حفرات في اس كادوسر امطلب بتايا بهاوروه بيكه ما كانت تعبد صله موصول مل كرمفعول بهاور فاعل خمير به جوحفرت سليمان عليه السلام كي طرف راجع بهاوراس صورت بين مطلب بيه به كه حضرت سليمان عليه السلام في اس عمل يعنى عبادت في الله سهدوك ديا اس صورت مين عن حرف جاد مقدر به وكا يعني وَصَدَّما عَنْ مَّا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنْ دُون اللهِ -

اِنَّهَا كَانَتُ مِنُ قُومٍ كَافِرِينَ (بلاشبره كَافرقوم مِن سے قَى) چونكده ملك سبا كى رہنے والى قى اور وہاں كے لوگ كافر سے اس كے دہ بھی ان كى ديكھا ديكھى كفرا فقيار كئے ہوئى تقى كيونكداكثر اوقات قومى رواج اور قومى عادت انسان كوسو چئے بچھنے كے بار بے ميں ركاوٹ بن جاتے ہيں چونكہ وہ عورت عاقلہ تقى اس لئے جب اسے منبہ ہوگيا توسمجھ كى كہ واقعى ميں غلطى پر ہوں ميرادين شرك غلط ہے مجھ سے زيادہ تو اس فحض كا جلال ہے جس نے مجھے خطاكھا ہے۔

قِيْلَ لَهَا اذْ خُلِي الصَّرُحَ (اس سے كہا گيا توجل ميں داخل ہوجا) فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّهُ (سوجب اس كل كو ديكھا تو اس نے خيال كيا كہ يہ گہرا پانى ہے) وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَبُهَا (اورا بِيْ دونوں پنڈلياں كھولدين تا كمحن ميں پانى سے گذرتے ہوئے كيڑے ترنہ ہوجائيں)

قَالَ إِنَّهُ صَرِّحٌ مُّمَرَدٌ مِنْ قُوَادِيْرَ (سليمان نے کہا کہ يہ وَکُل ہے جَے شيشوں سے جورُکر بنايا گيا ہے) حضرت سليمان عليه السلام نے مناسب جانا کہ اعجاز نبوت کے ساتھ ملکہ سبا کو ظاہری سلطنت اور شوکت بھی دکھا دی جائے۔تا کہ وہ عورت دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی بادشاہت اور سلطنت کو حضرت سلیمان علیه السلام کے مقابلہ میں بڑی نہ سمجے اس کے آنے نے پہلے انہوں نے ایک شیش محل بنواکراس کے محن میں حوض بنوادیا تھا بھراس حوض میں پانی بھردیا پھر اس کوشیشوں ہی سے پائے دیا اور وہ شخصے ایسے شفاف تھے کہ نیچکا پائی اس طرح نظر آتا تھا کہ گویا اس پانی سے ہوگا جب ملکہ سبا نے گذر نے کے لئے پنڈلیاں کھولدی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتو شخصے کا کل ہے پنڈلیاں کھولنے کی حاجت نہیں بانی جونظر آتر ہا ہے وہ شیشہ کے نیچ ہے اس سے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور سلطنت کا مزید پید چل گیا اور بجھ میں آگیا کہ جیسی صنعت کاری یہاں ہے وہ تو میں نے بھی دیکھی ہی نہیں ہے۔

قَالَتُ وَبِّ إِنِّى ظُلَمُتُ نَفُسِى وَاَسُلَمُتُ مَعَ سُلِيْمَانَ لِلْهِ وَبِّ الْعَالَمِيْنَ (الربيس فابتك اپنی جان پرظلم کیا که غیرالله کی عبادت کرتی رہی اب تو میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما نبردار پنتی ہوں ۔ یعنی سلیمان کا جودین ہے اب میرابھی وہی ہے )

#### فسوائد

- (۱) قرآن مجید میں ملکہ سبا کا اور اس کے اقتد ارکا اور آفاب کی پرستش کا پھرسلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے کیاں اس ملکہ کانام کیا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے عام طور پرمشہور ہے کہ اس ملکہ کانام بلقیس تھا۔
- (۲) جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا تو آ کے کیا ہوا قرآن مجیداس سے بھی ساکت ہے جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبول کرلیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حظم جاری ہوگیا۔
- (٣) علامة رطبی نے لکھا ہے کہ جب بلیس نے ہیں پھر کر کہ پانی میں گذرنا ہوگا ہی پیڈ لیاں کھول ویں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آئی ملکہ ہرصالح موثن کی ہیں سلیمان علیہ السلام نے اپنی آئی ملکہ ہرصالح موثن کی ہیں شان ہے کہ وہ ایک جگہ نظر ندڈ الے جہاں نظر ڈ النے کی اجازت نہیں۔ اگر نظر پڑجائے تو آئی وقت نظر کو پھیر لے حضرت شان ہے کہ میں نے رسول اللہ عظافیہ سے بیجا نظر پڑنے کے بارے میں دریا فت کیا تو ہوئے تو ان فر فرایک کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا وادرا کے جہاں نظر وہ بالے کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ہوئے ہوئے ہوئے کہ بال کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا وادرا کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا وادرا کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا (مفکلو قالمصابح) باقی نہ رکھو کیونکہ بلا اختیار جو پہلی نظر پڑجا ہے اس پڑتہارا مواخذہ ہیں ہوگا اور دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا (مفکلو قالمصابح) ملک سانے جو بدیہ بھیجا تھا اسے انہوں نے والیس فرما دیا کیونکہ والیس کرنے میں مصلحت تھی اور اسے یہ بتا نا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مہت ہواس نے جو پھی تھیں ویا ہے جھے اس سے بہتر عطافر مایا ہے اس میں بھی ایک طرح سے اپنے افتد ارکی شان وشوکت کو اس کے افتد ارسے املی وار فع بتا نا مقصود تھی ہوئے اور اسے بات کے جھنے میں اور فرماں پر دار ہوئے آئے میں تامل کرنے کا ذرا بھی موقعہ میں ایک بلتہ ہو بہت تا کہ اس پر مزید جیبت قائم ہوجائے اور اسے بات کے جھنے میں اور فرماں پر دار ہوئے آئے میں تامل کرنے کا ذرا بھی بریہ رشوت تو بہتے ہوئی تعرض نہ کیا جائے اس بی جائے اور وہ یہ کہ آگر ہریے قول کر لیے تو ہیہ ہوئے تو بہدیر شوت بریا تا اور گویا اس کا نتیجہ بیوتا کہ بلقیس اپنے ملک اور اسے دین شرک پر قائم دہ ہواوراس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اس بین جائے اور اسے بات کے بھوئی کے دین شرک پر قائم دہ ہواں کوئی تعرض نہ کیا جائے اس

رسول الله عَلَيْقَة مديدية بهى تصاور مدية ول بهى فرمات تصاور جو شخص مديديتا تفااس كابدله بهى ديدية تص اورآپس مين مديد ليند دين كاسم بهى فرمات يصموطاما لك مين بكرسول عَلِيْقَة فرمايا كه تصافحوا يذهب

طرح سے فق کوباطل کے عوض بیچنے کی ایک صورت بن جاتی البذاحضرت سلیمان علیدالسلام نے اس کامدیدوالیس فرمادیا۔

المغل و تھادوا تحابوا و تذھب الشحنا (آپس مسافئ کیا کرواس سے کیندجا تار ہے گاورآپس میں ہدیدایا کرو اس سے آپس میں مجت ہوگا ور آپس میں ہدیدایا کرو اس سے آپس میں مجت ہوگا ور تمنی چلے جائے گی) آپس میں مسلمانوں کے لئے بیتم ہے کہ ہدیدلیا دیا کریں اورا گرکی شرعی عذر کی وجہ سے ہدید دلیا جائے مثلاً رشوت بصورت ہدیدی جارہی ہویا کوئی شخص مال حرام سے ہدید در اہو یا اور کی عذر ہوتو ید دوسری بات ہے دہی یہ بات کہ کافر کا ہدی قبول کرنا جا تر ہے یا نہیں؟ اس بارے میں رسول اللہ علی ہے کا ممل مختلف رہا ہے آپ نے ملک معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کا ہدیے کی اللہ طلاق نہول کرنا ہے اور نہ در کرنا ہے دی مسلمت کودیکھا جائے۔

سی کافرمشرک کاہدیقہول کرنے سے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتو اس کاہدیقبول کرلیا جائے کیونکہ یہ ایک دینی مصلحت ہے اوراگر کافرومشرک کاہدیقہول کرنے میں ان کی طرف ہے سی سازش یا دھو کہ دہی اور فریب کاری کا اندیشہ ہو یا اور کوئی بات خلاف مصلحت ہوتو ان کاہدیقبول نہ کیا جائے۔

لفظ فَدَمَا اَتَا فِي اللهُ ہندوستان و پاکتان کے جومطبوع مصاحف ہیں ان میں نون کے بعد لمبی (ے) لکھ کرفتہ وے دیا گیا ہے تاکہ حضرت حفص کی روایت فی الوصل پر دلالت کرے وہ اس میں وصل کرتے ہوئے رسم قرآنی کے خلاف یائے مفتوحہ ظاہر کرکے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہندو پاک کے حفاظ وقراء میں معروف ومشہور ہے (رسم عثانی میں صرف ن ہے مینیں ہے) اب رہی وقف کی حالت تو اس میں حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں روایتیں ہیں وقف ب الانبات یعنی فیما آتان اس میں انہوں نے بحالت وصل رسم کی خالفت کی بالانبات یعنی فیما آتان اس میں انہوں نے بحالت وصل رسم کی خالفت کی ہے دونوں کو واپس لا کرساکن کرکے ہوئے اس کو خور کرکے ہوئے اور وقف کی ایک صورت میں بھی خالفت کی ہے اور وہ نے کہ کی کو واپس لا کرساکن کرکے بڑھا'اس کوخوب خور کرکے ہمیں۔

 بالله كنبيتن ك و الهذا في المنظون المولية ما المنها المهلك الها و الكالصرفون المهلك الهاد المنبية المنافض الم

قوم ثمود کی طرف حضرت صالح التکنی کا مبعوث ہونا' قوم کی بدسلو کی کرنا پھر ہلاک ہونا

قسفه المسلون النا المات عن قوم عمود كى ك المحتى الدربادى كاذكر بان كى طرف حفرت صالح عليه السلام مبعوث الموس على المعلام المعلى الموس على المعلى المع

حضرت صالح عليه السلام فرمايا لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِّفَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تُوْحَمُونَ (كَيْمَ الْحِيرِين كَرْمَهِين ايمان لا ناچا ہے تھاليكن تُوْحَمُونَ (كَيْمَ الْحِي بِالْحَان لا ناچا ہے تھاليكن ايمان لا نے كى بجائے تم عذاب ما نگ رہے ہوتم اللہ ہے معفرت كيوں طلب اليمان لانے كى بجائے تم عذاب ما نگ رہے ہوتم اللہ ہے معفرت كيوں طلب

نہیں کرتے مغفرت طلب کرلواور کفرے تائب ہوجاؤتم پر دم کیا جائے گا'اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا کہ ہم تم کواور تمہارے ساتھ والوں کو نموس بچھتے ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری قوم میں نا اتفاقی ہوگئی کچھلوگ تمہارے ساتھ ہو گئے اور کچھلوگ اپنے پرانے دین پر ہاتی ہیں اس نا اتفاقی کی وجہ سے ہمارے اندرانتشار اور خلفشار پیدا ہوگیا اور دوسری مشکلات بھی پیدا ہوگئیں روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ لوگ تحط میں جنلا کردیئے گئے تھے۔

حضرت صالح علیه السلام نے فرمایا کر تمہاری توست کا سبب تو اللہ کے علم میں ہے یعنی تمہارے اعمال کفریدان خرابیوں اور مصیبتوں کا سبب بیں اگرتم سب ایمان لے آتے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتیں۔

بَلُ أَنْتُمُ قَوُمٌ تُفَتُنُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ اب تو تہیں عذاب میں بتلا ہونا ہی ہے) اس معلوم ہوا کہ بلخ اور واعی تبلیغ کرنے اور اظہار ت میں یہ سوچ کرکوتا ہی نہ کرے کہ میری بات سے قوم میں انتشار اور خلفشار ہوجائے گا جب ت بات کہی جائے گی تو منکرین اور معاندین بحرحال مخالفت کریں گے ان کی وجہ سے جوانتشار ہواس کا خیال کئے بغیر حق کی وعوت دی جائے اور کھل کرتی بیان کیا جائے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کرلیا تھاان کے علاوہ باتی قوم کافراور مکر بی تھی ان کافروں میں نوشخص ایسے تھے جو بڑے فسادی تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت فسادی تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت صالح علیہ السلام کوشہید کرنے کی ٹھان لی۔ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ آپس میں ال کراللہ کی تم کھالیں کہ اس شخص (لیمی حضرت صالح علیہ السلام) کواور اس کے گھروالوں کوراقوں رات قبل کردیں۔

جب ضح کواس کے قل کا چرچا ہواوراس کا ولی پوچھ پاچھ کرے کہ کس نے قل کیا؟ تو ہم کہدویں گے کہ ہمیں پہتہ انہیں ان کے گھر والوں کے قل کے وقت ہم موجوزی شے۔ہم تھے کہ درہے ہیں ہماری اس بات میں شک نہ کیا جائے ان لوگوں نے کہا تھا کہ پہاڑے انٹرنخالی سے دعا لوگوں نے کہا تھا کہ پہاڑے انٹرنخالی سے دعا کی پہاڑے اوٹی کی بہاڑے اوٹی کی مخترت صالح علیہ السلام نے فرمایا کو تعَمَّسُونَ اللهِ بِسُونَ عِ فَیا خُولَدُکُمْ عَلَمَ اَبْ اَلِیْمُ ( کہاس کو کہا تھے ماتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تہمیں دردناک عذاب کرئے گا)

ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو آل کرنے کامضوبہ بنایا اور اونٹی کو بھی آل کرنے کامشورہ کیا اور آخرائے آل کربی دیا جس کی وجہ سے ان پرعذاب آبی گیا اس کوفر مایا وَمَسَكُرُوا مَكُرُا وَمُمَّرُا وَهُمُ لَا مَكُرُا وَهُمُ لَا مَشُورُونَ (كه انہوں نے ایک خاص طرح کا محرکیا اور ہم نے ایک خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خربھی نہوئی)

در منشور میں ہے کہ بیزوآ دی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آل کرنے گھے تو ان پر ایک پہاڑ سے پھر کڑھک کرآ گیا اور وہ لوگ و ہیں ہلاک ہوگئے۔

بنوآ دمیوں کا انجام ہوااور پوری قوم چی اورزلزلہ سے ہلاک کردی گئ جس کاذکر سورہ اعراف اور سورہ هودیش گزرچکا ہے۔

بیاڈوں کوکاٹ کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے عذاب آیا تواپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ایسے پڑے رہ گئے جیسا کہ اس میں بھی کہ اس میں بھی رہے ہی نہ تھے خود ہلاک ہوئے اور گھریونہی دھرے رہ گئے جواب تک موجود ہیں خالی پڑے ہیں۔ اِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَایَةً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (بلاشبراس میں جانے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے)

وَ اَنْجِینَا الَّالِیُنَ اَمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَقُوْنَ (اورہم نے ایمان والوں کو جات دی اور پرلوگ کفر اور شرک ہے پر ہیز کرتے تھے)

ان لوگوں نے جو بیکہا کہ ہم صالح کے گھر والوں کو آل کر کے اس کے ولی ہے کہد یں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے قل کیا اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب کی کے گھر والے مقتول ہوجا کیں تو ولی کہاں نچے گا جو خون کا دعویٰ کر ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین اہل ایمان کو آل کر دیں گے اور ساتھ ہی یہ ڈر پھر بھی لگا ہوا تھا کہ جو لوگ صالح علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں وہ رشتہ داری کی بنیاد پر خون کا چوئی کر دیں گے الا تھے کہ بی ہیں ہیں ہی ہے کہ دیں گا ہوا تھا کہ جو لوگ صالح علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں وہ رشتہ داری کی بنیاد پر خون کا چوئی کر دیں گے جالا تک کہ بیاشم خود ایک عرصہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

# وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبُصِرُوْنَ وَإِنَّكُمْ لِتَاتُوْنَ الرِّعَالَ

ادرہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیاتم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھ بو جھ رکھتے ہو کیاتم عورتوں کوچھوڑ کر

شَهُوةً مِنْ دُوْنِ النِّسَآءُ بِلُ انْتُمُ قَوْمُ تَجُهُ لُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابٌ قَوْمِ ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوْلَ

فہوت پوری کرنے کے لئے مردول کے پاس آتے ہو بلکہ بات یہ ہے کتم جہالت کے کام کرد ہے ہؤسوان کی قوم کا جواب پی شاک آل لوط کوا پی کتی ہے

ٱخْرِجُوۤالْ لُوْطِ مِنْ قَرُيُتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَكَلَقُرُوْنَ فَأَنْجَيُنُ وَاَهُلُ َ إِلَا امْرَاتَهُ

الله د بنكبات يب كديدك باكباز بخ بين موجم خاد كالاد المناف المناف كالمراف ك

جوعذاب میں رہ جانے والے تھے اور ہم نے ان پر فاص قتم کی بارش برسادی سوان لوگوں کی بری بارش تھی جوڈ رائے گئے۔

حضرت لوط العَلَيْ إلى قوم كاب حيائى كے كاموں ميں مشغول ہونا نصيحت قبول نه كرنا 'اور بالآخر ہلاك ہونا

قصف میں: ان آیات میں حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کا سوال وجواب اور پھران کی ہلاکت کا تذکرہ ہے تفصیل سے میدواقعہ سورہ جراور سورہ شعراء میں گذرچکا ہے۔

حضرت اوط علیہ السلام جن لوگوں کر طرف مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ برے کام کرتے تھے یعنی مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے حضرت اوط علیہ السلام نے ان کوائیمان کی بھی دعوت دی اور بیب بھی سمجھایا کہ اس کام کو چھوڑ و تہہارا دل بھی جانتا ہے کہ بیکام اچھائیوں ہے بیب جالت سوار ہے کہ تم اسے برا کام جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ تے ان لوگوں نے الئے الئے جواب دیے اور کہنے لگے کہ ابی لوط کواور ان کے ساتھیوں کو (جنہوں نے ائیمان قبول کو کرلیا) اور ان کے گھر والوں کوا پی لیستی سے نکال باہر کرویہ لوگ پاک باز بنتے ہیں پاک آدمیوں کا نا پاک آدمیوں میں کیا کام (بیان لوگوں نے بطور طنز و تسخر کہا تھا)

آخران لوگوں پرعذاب آگیا بھکم الہی حضرت سیرنا لوط علیہ السلام الل ایمان کوادر گھر والوں کو آخر رات بیں بستی ہے کیکرنکل گئے اللہ یا ک نے ان کی قوم پر پھروں کی ہارش بھیج دی اور زمین کا تختہ بھی الث دیا۔

بارش میں جو پھر برسائے گئے انہیں سورہ حوداور سورہ جرمیں جبحارۃ مِنْ سِجِیْلِ فرمایااور سورہ ذاریات میں جبحارۃ مِنْ طِیْنِ فرمایا سجیل کا ترجمہ کنگر کیا گیا ہے یعنی یہ اس میں کے پھر سے جیسے مُنْ کو آگ میں پکالیا ہواور اس سے اینٹیں منائی جا کیں ای کوفر مایا ہم نے خاص ہم کی بارش بھیج دی آخر میں فرمایا فَسَاءَ مَسَطُو السَّمُنَادِدِیْنَ (سوبری بارش بھی اور لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا) یعنی پہلے انہیں مجھایا گیا تھا کہ ڈرڈایمان لاؤ برے اعمال چھوڑ واس کیا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا لاکال عذاب آیا اور پھروں کی بارش ہوئی اور انہیں ہلاکت کا مندو کھنا ہڑا۔

قُلِ الْحَدُنُ لِلّٰهِ وَسَالُوعِ عَلَى عِبَادِةِ النّهِ بِنَ اصْطَفَى اللّهُ خَيْرُ المّا أَيْشُرِكُونَ ﴿

اَ كُونَ حَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إذا دعاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُوْ خُلَفَاتُمُ الْكُرْضِ عَ الدُّمَّ عَالَيْهُ عَلَيْلًا عَ دعاء كوسنتا بج جبوه اسے بكارتا باور بدحالي كودور فرماتا باور تهمين زين من طي خليفه بناتا بكيا الله كساته كوكي معبود بيء تم بهت تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمِّنُ يَهُدِينَكُمْ فِي ظُلْبِ الْبَيْوَ الْبَعْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِيعَ کم دھیان دیتے ہو کیا وہ جو مہیں مشکی میں اور دریا کے اندھرول میں راہ بتا تا ہے اور جو بواول کو بھیجتا ہے جو اس کی رحت سے پہلے بُشُرًا بُيْنَ يِدُي رَحْمَتِهُ ﴿ وَإِلَّا مَّعَ اللَّهِ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ إِمِّنَ خو شخری دینے والی ہوتی ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں کیا وہ يَبُنَ وُالْخَلْقَ ثُورُ يُعِنْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ عَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ جو تطوق کواول بارپیدا فرما تا ہے بھراسے دوبارہ پیدا فرمائے گا اور جو تہمیں آسان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَا كَكُرُ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِيْنَ®قُلْ لَا يَعْلَمُ مِنْ فِي التَمَاوْتِ وَالْرَاضِ كوئى معبود ب؟ آپ فرماد يج كيتم اپن دليل پيش كرواگرتم سي مؤة پفرماد يج كرة سانول بيل اورزمينول يس جو بيل موجود بيل ان بيل عالى بيل الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْغُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بِلِ اذْرِكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ غیب کنہیں جانتا سوائے اللہ تعالی کے اور میلوگ علم نہیں رکھتے کہ کب زندہ کئے جائیں کے بلکہ بات یہ ہے کہ خرت کے بارے میں ان کاعلم غیرت و نابود ہو گیا ؟ بِلُ هُمْ رِفْ شَاكِي مِنْهَا "بِلْهُمْ مِنْهَاعُبُونَ اللَّهِ بلكديدادگاس كى بارى يىن شك يىن برا عدوئ بين بلكديداس كى طرف سائد هے بين

# الله تعالی کی صفات عظیمهٔ مخلوقات میں الله تعالیٰ کے تصرفات مشرکین کی توحید کی دعوث شرک کی تردید

قصفه بیسو: یہ چندآیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی قدید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اول تو اللہ تعالی کی تعریف بیان فرمائی ہے پھر جن بندوں کو اللہ تعالی نے منتخب فرمالیا اپنی رضامندی کے کاموں کے لئے اور اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے چن لیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر سلام ہو پھر سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات اقد س بہتر ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جنہیں مشرکین اللہ تعالی کا شریک بناتے ہیں ان چیزوں کو پھی بھی قدرت نہیں اور اللہ تعالی کی بوئی قدرت ہے اس کی قدرت کے مظاہر نظروں کے سامنے ہیں مشرکین بھی چانے ہیں کہ جو پھی ہی وجود میں ہے اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ سنے ہے اللہ تعالی کے علاوہ کس بھی چیز کو کس نے کچھ بھی وجود نہیں بخشا پھر اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک مشہرانا

حاقت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کے چندمظاہرے بیان فرمائے اول توبیفر مایا کہ جس پاک ذات نے آسانوں کواورز مین کو بیدا فرمایا اورجس نے تمہارے لئے آسان سے پانی اتارا اورجس نے اس پانی کے در بعد بارونق باغیچے پیدا فرمائے تمہارے بس کا کام نہیں تھا کہتم اس کو پیدا کرتے کیا (ان چیزوں کی تخلیق میں)اس کا کوئی شریک ہے اس کوتوسب مانتے ہیں کہاس میں اس کا کوئی شریک نہیں چرعبادت میں اس کا شریک کیوں تھہراتے ہو؟ءالمه مع الله ( كياالله كساتھ كوئى معبود ہے) لينى اس كے علاوہ كوئى بھى معبوز بيس ب بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اس كااكيتر جميةوه ہی ہے جواو پر لکھا گیا یعنی ان سب باتوں کو جانتے ہوئے پیاوگ پھر بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں لعن مخلوق کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بیاوگ جان بوجھ کرراہ حق سے ہٹتے ہیں لفظ یعد لون میں دونوں طرح ترجمه کرنے کی گنجائش ہے اس کے بعد فر مایا کہ جس پاک ذات نے زمین کو تھرنے والی چیز بنا دیا جوخود بھی تھہری ہوئی ہے اوراس پر انسان اور حیوانات سب تظہرے ہوئے ہیں اس میں حرکت نہیں ہے اور جس نے اس کے درمیان نہریں بنادیں اور اس کیلیے بھاری پہاڑ بنادیے اور جس نے دوسمندروں کے درمیان آ ڑ بنادی ایک میٹھا ہے اور دوسر انمکین ہے دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے کیا ایس یاک ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لیمیٰ نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے 'یہاں جوز مین کو شہر نے والی بتایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ الی حرکت نہیں کرتی جس سے اوپر کی چیزیں حرکت کرنے لگیں یعنی اس میں عام حالت میں زلزلداور اضطراب کی کیفیت نہیں الہذاب اس كے معارض نہيں جواہل سائنس كہتے ہيں كررات دن كرآ كے پیچھے آنے ميں زمين كى حركت كود طل ہے جيسے او يرك یا ب برایک چیونی بیٹی یا چلتی رہاور یا کے گھومتار ہے تو چیونٹی کے بیٹھے رہنے یا چلتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رہی ب بات كرامل سائنس جويد كيت مين كدليل ونهاركا أ كي ييجية ناجانازمين كحركت كي وجد بان كايةول صح بيانين ا کے متقل بحث ہے یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اہل سائنس کا قول درست ہوت بھی قرار ارض کے بارے میں کوئی اشكال نہيں ہے جب الله تعالى جا بتا ہے زلزلہ والى حرت بھى زمين ميں پيدا موجاتى ہے اس وقت بھارى بہا رجمى زمين ك زلزله كونبيس روك سكتے بلكه وه خود بھي چوره چوره موجاتے ہيں۔

پھر فرمایا کہ مجبور حال دعا کرے تو اللہ تعالی قبول فرمادیتا ہے اور وہ تہہیں زمین میں خلفاء بنا تا ہے بینی گذشتہ لوگوں کا اس زمین پر جو تسلط تھا اس کے بعد تہمیں تسلط بخشا ہے کیا ایسی ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بینی اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

پیرفر مایا کیا جوذات پاک مشکلی اور سمندروں کی تاریکی میں راہ بتا تا ہے اور جواپی رحمت لیعنی بارش نے پہلے خوشخری ویے والی جواو کی کی پیچتا ہے کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لیننی کوئی نہیں اللہ اس سے برتر ہے جو پیلوگ شرک کرتے ہیں۔ پیرفر مایا کیا جوذات ابتداء پیدافر مائے پیمرموت کے بعد اس مخلوق کولوٹا دے یعنی دوبارہ زندہ فرمادے اور وہ ذات جو تہمیں آسان اور زمین سے رزق دے کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ آپ فرماد یجئے کہ اپنی دلیل لے آؤاگر تم سے موج معنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی مخلوق میں حقیق تصرف کرتا ہے جب میات ہے قوشرک پر کیوں جے ہوئے ہو۔

آ خریس فرمایا فَکُلُ لَا یَعُلَمُ مَنُ فِی السَّمُوتِ وَالْاَرُضِ الْعَیْبَ إِلَّا اللهُ (آپِفرمادیجے که آسانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا صرف اللہ ہی غیب کوجانتا ہے )

اس میں مکرین قیامت کی تردید ہے جورسول اللہ عظیفہ سے کہتے تھے کہ آپ بتادیجے کہ قیامت کب آسے گئید بات کہنے سے ان لوگوں کا مقصود وقوع قیامت کی نفی کرنا تھا ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین میں جو بھی گلوق ہاں میں سے کوئی غیب کوئیس جا نتا غیب کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہاس نے جھے معین کر کے وقوع قیامت کا وقت نہیں بتایا لہذا میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تمہیں اس کا وقت معلوم نہ ہوتا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت نہیں آسے گی وَ مَا يَشُعُو وُنَ آيَانَ يُبُعَقُونَ (اوراس کا علم نہیں کہوہ کب اٹھائے جا تیں گے) بَلُ هُمُ فِیُ شَکّتِ عَنْهَا (بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں) بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ مطلب یہ ہے کہ جیسے اندھے کوراستہ نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے دہ تھے اندھے کوراستہ نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے دہ تھے دو تا ہیں عاد ہوئے ہیں کہ والے سے بڑھ کر گراہی میں جتلا ہیں کے ونکہ شک وال آدی کھی دلائل میں فوری نہیں کرتے تھراور تامل سے دور بھا گے ہیں)

وقال الزين كفر وا المائي المائي المائي المائي المؤل المؤل المؤرجون القار وعن الهذا الدركافرون في المؤرون في المؤرض في المؤرد في المؤرض في المؤرد المؤرد

التَّاسِ وَلَكِنَ الْنُورُهُ مُولَا يَنْ كُرُونَ ﴿ وَالْ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُحَكِّنَ النَّاسِ وَلَكِنَ النَّهُ مَا تَحْبَ لَكُونَ النَّاسِ وَلَكِنَ النَّهُ الْمَا لَكُونَ النَّاسِ وَ مَرور جانا ہِ صَلُ وَرُهُمُ وَ مَا يُعْلِمُ وَمَا مِنْ عَالِبُ وَ فَى السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ وَالْالرُضِ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ اللْهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللِّلْفُولُولُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْ

Q. 5. 2. 3

كتاب مبين مين نهو

## منكرين بعث كے وسوسے ان كے لئے عذاب كى وعيداور تنبيه

قصممين: توحيد كا ثبات اورشرك كى ترويد كا بعد مكرين كا تكاربعث كا تذكره فرمايا كافركت بي كمآب جو ر قیامت آنے والی بات کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کرزندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی قبروں میں دفن ہونے کے بعد ہم مٹی ہوجا کیں گے ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو چکے ہیں اس حالت کو پینج کرزندہ قبروں سے نکالا جانا ہیہ بات سمجھ سے باہر ہے چھر یہ بات بھی ہے کہ جارے باپ دادوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے آج تک تو یہ وعدہ پورا ہوانہیں جارے خیال میں تو یہ پرانے لوگوں کی باتیں نقل درنقل چلی آربی ہیں ان کی اصلیت کچھنیں نہ قیامت آئی ہے نہ زندہ ہونا ہے نہ قبروں سے نکلنا ہے ان لوگوں کی کلڈیب کے جواب ين فرمايا قُلُ سِيْرُوا فِي الْآرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (آپفرماديجَ كرزين مي چلو پھروسود كيولو مجريين كاكيا انجام موا) اس ييسمكرين قيامت كوتنيد فرمائي بےمطلب يہ ہے كم جوالله تعالى كى توحيد كاوروقوع قيامت كمكر بوتم سے بہلے بھى تكذيب كرنے والے كزرے بيں جواسى ونياميں رہتے سے تكذيب كى وجد ے ان برعذاب آیا اور ہلاک ہوئے ان کی آباد بول کے نشان اب تک زمین کے مختلف کوشوں میں موجود بین چلو پھرو انہیں دیکھوتا کہ مہیں ان لوگوں کا انجام معلوم ہو جائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا' اور تکذیب کر کے مجرم بے اگر تمہاری تکذیب جاری رہی تو سوچ لوتمہار ابھی بیانجام ہوگا اس کے بعدرسول الله عظیم کوسل دی اور فرمایا کہ وکلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمُكُرُونَ (اورآ پان كى باتول پررنج نديج اوران كركى وجهة ول شهر جائي الله تعالى آب كي حفاظت فرمائكا) وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (اوروه كمت بي كه بيدوعده كب بورا موكاا كرتم يهيج مو ) جب ان يه كها كياز من مين چل پركرد ميدلوك برمين كاكيا انجام مواتو بطورتسخر اوراستہزاء بوں کہا کہ جوعذاب آناہے وہ کب آئے گا؟ اگر سے ہوتواس کا وقت بتادوا چونکہ عذاب کا يقين نہيں تھااس لَتَ انهول نے الی بات کہا اس کے جواب میں فرمایا: قُلُ عَسنَى اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَغْجِلُونَ (آپ فرماد بیجے کہ تم جس عذاب کی جلدی مجارے ہوعقریب اس کا بعض حصہ تم سے آئی لگاہے)

مفسرین نے فرمایا ہے کداس سے غزوہ بدر مراد ہے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کرمہ سے آئے اور شکست کھائی ان کے سترآ دی مارے گئے اورسترآ دمیوں کوقید کر کے مدیندلایا گیا بدلوگ بوے مطراق سے نکلے تھے بالا خردنیاوی عذاب بھی د كيوليا اور قبر كے عذاب ميں بھي مبتلا ہوئے اور يوم القيامه كاعذاب اپني جگه باقي رہا۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضُلِ عَلَى النَّاسِ (بلاشبة بكارباوكول يرفض فرمان والاسم) العضل ميس يهمى ہے کہ تفریس اور شرک میں مبتلا ہونے والوں کو بھی تعتیں دیتا ہے اور ان پرفضل فرما تا ہے اور پیفضل بھی ہے کہ انہیں ڈھیل ويتاب عذاب مجيخ من جلدي نبين فرماتا

وَلْكِتْ أَكْفُو النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (ليكنان من ساكثرلوك شكرادانين كرتے) الله تعالى ي عتين استعال کرتے ہیں ان کاحق پیہے کم تعتیں دینے والے کو پہچانیں اسے دحدہ لاشریک مانیں اور اس کی دی ہوئی نعتوں کواس کے منع کئے ہوئے مواقع میں خرچ ندریں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعُلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ (اوربلاشبة كاربان باتون كوضرور جانا بجنهين ان کے سینے چھیاتے ہیں اور جو کچھ بیلوگ ظاہر کرتے ہیں )اس میں رسول اللہ عظیمہ کتسلی بھی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے ملین نہوں ان کی دل کی ہا تیں نیتیں اور ارادے ہمیں سب معلوم ہیں حکمت کے مطابق ان کا انجام سامنے آجائے گا اورساتھ ہی منکرین کے لئے تہد بداور تحذیر بھی ہے کہ تہاری کوئی نیت کوئی ارادہ کوئی عمل پرورد گار جل مجدہ سے پوشیدہ نہیں ہاں کی طرف سے جوعذاب میں تا خیر ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کوتمہارا حال معلوم نہیں اسے سب کچھ پت ہے حكمت كے مطابق جب وہ چاہے گا سزادے گااس كے بعد فر مايا كه

وَمَا مِنْ غَالِبُهَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينَ (اورآ ان اورز من من كوكى يوشده چيزالي مين جو كتاب مبين مين ندمو) كتاب مبين سے مفسرين نے لوح محفوظ مرادلى ہے مطلب سيہ كرآسان اورزمين ميں جو كچھ ہوہ کتاب مبین میں محفوظ ہے ان سب کواللہ تعالی جانتا ہے اس کاعلم کسی کتاب میں مندرج پر موقوف نہیں ہے لیکن پھر بھی اور محفوظ میں درج فرما دیا ہے اوگوں کے اعمال حسنات سیات بھی محفوظ میں اللہ تعالی شان اپنی حکمت کے مطابق جب جا ہے گاسزادے گائمزامیں در لگنے سے بین مجھیں کہ سرانہ ملے گ۔

اِنَ هٰ اَلْقُرُ اَن يَعُصُّ عَلَى بَنِي اِسْرَاءِيلَ ٱكْثُرُ الَّذِي هُمْ فِي لِهِ يَخْتَلِفُوْن الله الله يه رَآن بن الرائل ير اكثر ان يزول كو بيان كتا ب جن يزون ين وه جُرُ رب بين

#### وَإِنَّهُ لَهُنَّى وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ لَكُو لَهُ فَا لَهُ كُلِّهِ ۚ وَهُو اور بلاشبہ بیقرآن مونین کے لئے ہدایت ہے اور رصت ہے بیشک آپ کا رب ان کے درمیان الیے تھم سے فیصلے فرمائے گا اور وہ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْدُةِ فَتُوكَلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْعَقِ الْمُبِيْنِ عزيز بے عليم بے مو آپ اللہ پر بحروسہ ، سيج بلاشبہ آپ صرف حق پر بين

# قرآن مجیدان چیزوں کو بیان کرتاہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں

قصه بير: يه چارآيات بي بهلي دوآيول مين قرآن كي صفات بيان فرمائي بين اول توبيفر مايا كه بني اسرائيل جن باتون میں اختلاف رکھتے ہیں قرآن ان کے بارے میں صحیح سی بوری حقیقت کو بیان کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تو تحریف کری دی تھی اوران میں جو کھی نائی باتیں چلی آرہی تھیں ان میں بھی اختلاف رکھتے تھے قرآن مجیدنے واضح طور برحق باتیں واضح فرمادیں۔

ان لوگوں کی جاہلانہ باتوں میں ایک بیربات بھی تھی کہ العیاذ باللہ حضرت ابراہیم یبودی تھا س بات کی تر دید کرتے موت فرمايا: مَاكَانَ إِبْوَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُوانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا (ابراجيم يبودى اورنعراني مبين تصلیکن وہ حق کی طرف مائل ہونے والے فرمانبردار تھے)

بیلوگ بی بھی کہتے تھے کہ حضرت ابرہیم اور یعقوب علیهما السلام نے اپنی اولا دکو یہودیت اختیار کرنے کی وصیت فرما كُيُّ هِي اس كى ترديد ميل فرما يا وَ وَصْنى بِهَ آ اِبْوَاهِيُمُ مَنِيْدِ وَيَعْقُوبَ ـ

اس طرح حضرت مریم اوران کے بیٹے حضرت عیسی علیهم السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے تصفر آن نے اس كوبهي صاف كيااور حضرت مريم عليها السلام كي عفت اورعصمت بيان فرمائي اور حضرت عيسي عليه السلام كالفيح مقام بتايا كهوه الله کے بیٹے ہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے۔

قرآن مجید کی دوسری صفت بیربیان فرمائی کدوہ الل ایمان کے لئے ہدایت ہے اور رحت ہے الل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کےمطابق زندگی گذارتے ہیں اس لئے ان کے لئے قرآن ہدایت اور رحت ہے ہے تو غیر مونین کے لئے بھی ہدایت اور رحت لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اس لئے وہ اس کی خیریت اور برکات سے محروم ہیں۔ تيسرى آيت مين فرمايا كمالله تعالى قيامت كون البيخ هم سان كورميان فيصله فرمائ كاال وقت فق اور باطل ظاہر موجائے گا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (اللهز بروست بوه قيامت كدن سب كوحاضر فرمائے گا دروه ليم بھى ہاس كوہر

مرفرد کااور ہر ہرفرد کے عقیدہ اور عمل کاعلم ہے ) کوئی اس سے چھوٹ کرجانہیں سکتا اورکوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ چوتنی آیت میں رسول الله علیہ کوسلی دی که آپ الله پر بھروسه سیجئے ان لوگوں کی تکذیب سے مملین نه ہوجے بلاشبہ آپ مرت حق پر ہیں حق پر ہونا ہی تلی اور ثبات قدی کے لئے کافی ہے۔

# إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَمِّ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ وَمَا آنَتُ

بلاشبه آپ مردول کونمیں سا سکتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹے چیمر کر چل دیں اور نہ آپ

بِهٰدِي الْعُنْيِ عَنْ صَلْلَتِهِ وَإِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُ مُرِّسُلِمُونَ ٥

اندھوں کوان کی گمراہی ہے بچا کر راستہ دکھا سکتے آپ تو انہیں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں سووہ فرمانبر دار ہیں

### آپ مردول کوئیس سناسکتے اور اندھوں کوراہ حق نہیں دکھا سکتے

قصفعه بير: رسول الله عليه توحيد كي دعوت دين مين بهت محنت كرتے تھے مكم معظم كي مشركين ميں سے كھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اکثر لوگ دور بھا گئے تھے آپ چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں وہ لوگ روگر دانی کرتے تھے تو آ ب ورخ بوتا تها الله باك كى طرف ت آ پ ولىلى دى جاتى تقى سلى كامضمون آيت كريمد وَلا مُحسون عَلَيْهِمُ وَلا تَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّمًا يَمْكُرُونَ مِن جَى بيان موچكائ يهال دوسر انداز مِن آپ وَسَلَى دى كَيْ بوه يدرجن لوگول نے اپنی ضداور عناد کی وجہ سے اپنی قبول حق کی صلاحیت ختم کردی ہے آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا تو دور کی بات ہے آ پ انہیں اپنی بات سنا بھی نہیں سکتے ان لوگوں کواولا مردہ پھر گونگا پھر اندھا بتایا اور اینے نبی علی کے كديدلوگ مردول كى طرح سے بين انبين آپ كوئى بات نبين سناسكتے اور بېرول كى طرح بين آپ آ واز بھى نبين سناسكتے خصوصاً جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر دور چلے جارہے ہوں (اول تو بہرہ پھر دہ دور بھاگے بھلااس کو کیا سنا جاسکتا ہے ) بات سننے ك بار عيس ان كاحال بديميان موائم يدفر مايا كروه اند هے بن ع بين أند هے كويد كھانا كريد راوا چھى ہے اوروه راه برى ہ آ پ کے بس میں نہیں ہے بس جب مشرین و مكذبین كابیال ہو آ پ أنہیں حق بات كيسے ساسكتے ہیں اور را وحق كيسے دکھاسکتے ہیں۔اگران کے کانوں میں بات پڑتی بھی ہے تو ضداور عناد میں ساری ٹی کوان ٹی کردیتے ہیں۔

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاللِّنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ لِينَآبِ وصرف السي ى اوكول كوساكة بين جوالله كآيات ير ایمان لا کیں اوراطاعت قبول کریں۔اس پورے ضمون میں بدبات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سننے نانے سے مراد محض کا نوں مين وازينجنانبيل بلكم راداس عدوه ماع اورسنام جونفع بخش مورجوساع نافع ندمواس كوقر آن في مقصد كاعتبارية عدم ماع سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آخر آیت میں بدارشاد ہے کہ آپ و صرف ان لوگوں کوسا سکتے میں جوایمان لا کیں اگر اس میں سانے سے مراد کھن ان کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا پیار شاد فلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہوجاتا کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور ان کے سننے جواب دینے کی شہاد تیں بے شار ہیں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا اس سے واضح ہوا کہ سنانے سے مراد ساع نافع ہے ان کومردہ لاش سے تشبید دیکر جویہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کوئیس سنا سکتے اس کے معنی یہی ہوئے کہ جسے مردے کوئی بات حق کی سن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا چاہیں تو بیان کے لئے نافع نہیں کیونکہ وہ دنیا کے دار العمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان وقع ہوسکتا ہے اس طرح آپ کے خاطبین جو پچھ سنتے ہیں اس سے منتقع نہیں ہوئے اس کے اس ایمان وقی کے مردے کوئی کلام کسی کاس بی نہیں سکتے ساح اموات کے مسکلہ خبیں ہوئے اس کے اس آپ سے ساح اموات کے مسکلہ سے درحقیقت ہی آب سے ساک است ہے البتہ یہ مسکلہ اپنی جگہ قابل نظر ہے کہ مردے کسی کلام کوئ سکتے ہیں یانہیں۔

مسئلہ سمائل میں سے ہے جن میں خود محابہ کے مرد نے زندوں کا کلام سن سکتے ہیں یانہیں ان مسائل میں سے ہے جن میں خود محابہ کرام کابا ہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ بن عرضا عموتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المونین صدیقہ عائشہ اس کی فی کرتی ہیں ای طرح دوسر مے بوتا بعین میں بھی دوگروہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض فی کے اور قران کریم میں مضمون ایک تو اس موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے دوسر سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں مضمون ایک تو اس موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے دوسر سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں مضمون ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے وَ مَا آئتَ بِمُسُمِع مَّنُ فِی الْفَبُورِ لَینی آب ان لوگوں کوئیس سنا میں ہیں ہیں ہیں ان تیوں میں اس تیوں میں اس تعین فرمایا کہ مرد سے سن نہیں سکتے بلکہ تیوں آیتوں میں اس تعین واضای کو اختیار کرنے سن نہیں سکتے بلکہ تیوں آیتوں میں اس تعین واضای کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے مربوں میں سنا سکتے ہو ساس خودان کوئیں سنا سکتے ہو ساس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے میں باشتے دوسر سنا سکتے ہو کہ خوان کوئیں سنا سکتے ہو کہ میں اس خودان کوئیں سنا سکتے ہو کہ اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے میں اس تو بوت میں سنا سکتے ہو کروں میں سنا سکتے ہو کہ میں اس تو بوت کی ساس سنائی سنائی کی گئی ہے کہ آپ نے میں میں سنائی کی گئی ہے کہ آپ کوئیں سنا سکتے ہو کروں میں سنائی کی گئی ہے کہ آپ کی سنائی کی گئی ہو کہ کوئیں سنا سکتے ہو کہ میں اس کوئیں سنائی کی گئی ہے کہ آپ کی سائی کوئیں سنائی کی گئی ہو کہ کوئیں سنائی کی گئی ہے کہ آپ کوئیں سنائیں کی گئی ہو کہ کوئیں سنائی کی گئی ہے کہ آپ کوئی سنائیں کی گئی ہو کر کوئی سنائی کوئیں سنائیں کوئیں سنائیں کوئیں کوئیں سنائیں کوئیں کوئیں

ما من احديمر بقبراحيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلمه عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (ذكره ابن كثير في تفسيره)

جو شخص ایخ کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کودہ دنیا میں پیچا نتا تھا اور وہ اس کوسلام کر بے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تا کہ وہ سلام کا جواب دے۔

معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کرسلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کوستا ہے اور
جواب دیتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس وقت اس کی روح اس دنیا ہیں والیس بھیج دیتے ہیں۔ اس سے
دوبا تیں ثابت ہو تیں اول یہ کہ مردے ن سے ہیں دوسرے یہ کہ ان کا سنا اور ہمارا سنا ناہمارے اختیار ہیں نہیں البتہ اللہ
تعالیٰ جب چاہیں سنا دیں جب نہ چاہیں نہ سنا کیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتلا دیا کہ حق
تعالیٰ مردہ کی روح واپس لاکراس کوسلام سنا دھیے ہیں اور اس کوسلام کا جواب دینے کے بعد فقد رت ویتے ہیں باقی حالات
تعالیٰ مردہ کی روح واپس لاکراس کوسلام سنا دھیے ہیں اور اس کوسلام کا جواب دینے کے بعد فقد رت ویتے ہیں باقی حالات
ہو ہے کہ آئی بات تو احادیث بھی اور قرآن کی آئیت فرکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے
ہیں کیکن سے ٹابت تو احادیث بھی اور قرآن کی آئیت فرکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردور اور ایات کی تطبیق بھی ہو جاتی
ہیں کیکن سے ٹابت کی ہو مردہ ہر حال ہیں ہو شخص کے کلام کوش ورستا ہے اس طرح آئیات وروایات کی تطبیق بھی ہو جاتی
سنیں بعض کے کلام کونسنین یا بعض مردے سنیں بعض نہ تین کی کوئرسورہ نمن سورہ روم مورہ واطرکی آئیات ہے بھی یہ
سنیں بعض کے کلام کونسنین یا بعض مردے سنیں بعض نہ تین کی کوئرسورہ نمن سورہ روم مورہ وال دونوں احتمال ہیں اس طریت کی روایات سے جو کسان طری آئیات ہیں مورہ اور جہاں ثابت ہی خوال ہیں ہو بال ہیں اس کے نقطعی نفی کی واللہ بجانہ وعائی علم حافظائی کی روایات تھیں بھی کہ کوئر اس اس کے خوائش ہے تیں۔
لئی تقطعی اثبات کی توائن ہو ہے نقطی نفی کی واللہ بجانہ وعائی اعلم حافظائین کیڈرائی تھیں کھیں کھیتے ہیں۔

وثبت عنه عَلَيْكُ لا منه اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجتمعون على هذا\_

یعنی رسول الله علی سے بیٹابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کوتعلیم دی کہ اہل قبورکوسلام کریں اگر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا تو اموات معدوم اور جماد کی طرح ہوتے (جبکہ مطاب کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ لوگ جماد کی طرح نہ ہوں بلکہ سنتے بھے ہوں اور سلف کا اموات کو اس طرح سلام کرنے پراجماع ہے)

حافظا بن کثیر رحمة الله علیہ نے جس صیغہ خطاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

صحح مسلم من الطرح عب السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتأكم ما توعدون غدامؤ جلون وانا

انشاء الله بكم لا حقون (١٦١٣ حا)

سلام میں خطاب ہے جو سننے پر دلالت کرتا ہے البتہ بیا حمال رہ جاتا ہے کہ سلام کو سنتے ہوں اس کے علاوہ وہ دوسری با تیں نہ سنتے ہوں لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس مسئلے میں کدو کاوش کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے کسی نے سوال کیا کہ اہل قبور سنتے ہیں یا نہیں تو جواب میں تحریر فرمایا دونوں طرف اکا براور دلائل ہیں الیے احمال فی امر کا فیصلہ کون کر سکتا ہے اور ضروریات عملی علمی میں سے بھی نہیں کہ ایک جانب کی ترجی میں نہ قبق کی جائے۔

پھر اس میں بھی معتقدین ساع موتی کے عقا کہ مختلف ہیں اگر کسی اعتقاد خاص کی تعیین ہوتی تو کسی قدر جواب ممکن تھا۔ واللہ اعلم (ایدادالفتادی کی حصفہ ۲۷۹)

# وَإِذَا وَقَعُ الْقُولُ عَلَيْهِ مُرَ الْحُرَجُنَا لَهُ مُرِحُ الْبَدُّ مِنَ الْاَرْضُ ثُكِلْهُ مُرْ النَّاسُ اور جب ان پروعدہ پر اہو نا ہوگا تو ہم ان كے لئے زين ہے ايك جانور نكال دي عربوان ہے ہائى كرے گا كولاً كَانُوا بِالْبِينَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## قرب قيامت ميس دابة الارض كاظاهر مونا

قصسيى: دلبة الارض (زمين برآمهونے والا چوپايه) اس كاخرون علامات قيامت ميں سے بها حاديث شريفه ميں قدرتے تفسيل كے ساتھ اس كاذكر آيا ہے۔

حضرت عذیفه بن اسید سے دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشادفر مایا کہ بلاشہ قیامت ندہوگی جب تک دی فضانیاں فاہر ندہوں (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دلیة الارض (۴) پچھ سے سورج کا نکلنا (۵) حضرت عیسی علیه السلام کا آسمان سے نازل ہونا (۲) یا جوج ما جوج کا نکلنا (۵/۹۶) زمین میں تین جگہ لوگوں کا تھن جا نا ایک مشرق میں دوسرام خرب میں تیسرا عرب میں (۱۰) اوران سب کے اخیر میں بمن سے آگ نظے گی جولوگوں کوان کے حشر کی طرف کھر کر پہنچادے گا۔
میں تیسرا عرب میں دوس میں نشانی (آگ کے بجائے) یہ ذکر فرمائی کہ ایک ہوا نظے گی جولوگوں کوسمندر میں ڈال دے میں دسویں نشانی (آگ کے بجائے) یہ ذکر فرمائی کہ ایک ہوا نظے گی جولوگوں کوسمندر میں ڈال دے گی (صیح مسلم ہو ہو ہو)

آیت کریمہ سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنامعلوم ہواجولوگوں سے باتیں کرے گالفظ دلبة کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ ہاور میکی کہ بیجانور عام جانور کی طرح توالدو تناسل کے طریق پر پیدانہ ہوگا بلکہ اچا تک زمین سے نکلے گا اور بیبات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دلبة الارض کا خروج آخری علامات میں سے ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کی علامات (جواس سے پہلے قریب تر زمانہ بیل ظاہر ہوں گی) ان بیس سب سے پہلے پچتم کی طرف سے سورج کا نکانا ہے اور چاشت کے وقت اوگوں کے سامنے دلبۃ الارض کا نکلنا ہے اور دونوں میں سے جو بھی پہلے واقع ہوجائے دوسری نشانی اس کے قریب ہی ظاہر ہوگی (صحیح مسلم) اور حضرت ابو ہریر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ (قیامت کی) تین علامتیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہوجا کی گئر کی تو کسی کو اس کا ایمان لا نافع ندرے گا جو اس سے پہلے ایمان ندلایا ہویا جس نے اپنے ایمان میں کسی خرکا ہوجا کی گئر وابعن اب تک گنا ہوں سے تو بہنہ کی ہو) (ا) پچتم کی طرف سے سورج نگنا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) دلیۃ الکون کا ظاہر ہونا (۱۳)

دابة الارض كے ظاہر ہونے كى حديث جو حضرت حذيف بن اسيد سے مروى ب(جس كاذ كر سيح مسلم كى روايت ميں گذرا) بيمنداني داؤد الطيالي من بھي ہے جس مين قدرت تفصيل ہے اور وہ بيہ كدرسول علي في نائد كا تذكره كرتے ہوئے فرمایا كدر آئيد تين مرتبہ ظاہر ہوگا بہلى بارديهات ميں ظاہر ہوگا اور مكه كريسياس كا تذكره بالكل شہوگا اس كے بعدوه عرصه دراز تک ظاہر نه موگا دوباره پھر نکلے گا تواس کا تذکره دیہات میں بھی ہوگا اور مکه مکرمه میں بھی ہوگا' (تیسری بار نكنے كے بارے ميں ) رسول الشيطيع نے فرمايا كه پرايك دن مجدحرام ميں جوحرمت كاعتبار سے الله تعالى كزديك بوى مجد إورسب سے زیادہ محرم بولگ موجود مول كے كداجا كك دابة الارض ظاہر موجائے كاجو جراسوداور مقام ابراجيم كے درميان آواز نكاليا موااور سرم على جهاڑتا موا ظاہر موگا لوگ اس كے اجائك نكلنے سے خوف زدہ اورمنتشر مو جائیں گے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگ جائیں گے مونین کی ایک جماعت ثابت قدم رہے گی بیمومن بندے سیمچھ کراپنی جگہ جے رہیں گے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کرسکتے للذا بھا گئے ہے کچھ فائدہ نہیں بیرجانورمومنین بندوں کے چرول کو چیکادے گا گویا کہ چیک دارستارہ کی طرح ہوجا نیں گے اور پھروہاں سے پشت چھیر کرچلا جائے گا (اوراس تیزی ے زمین میں گھومے پھرے گا کہ) کوئی پکڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی اس کو پکڑنہ سکے گا اور کوئی بھا گئے والا اس سے نجات نہ یا سکے گا یہاں تک کہ ایک شخص نماز میں اس جانورے بناہ اکے گا تووہ جانوراس کے پیچے ہے آجائے گااور کھے گا کہا ہے فلاں اب تو نماز پڑھتا ہے؟ پھروہ اس کے چمرہ پرنشان لگادےگا'اس کے بعدیہ ہوگا کہ لوگ چلیں پھریں گے اموال میں شریک ہوں گے اور شہروں میں ال جل کرساتھ رہیں گے (اوراس بھا نور کے نشان لگانے کابیا تر ہوگا کہ )مومن اور کا فریس خوب اچھی طرح امتیاز ہوگا کہ موس کا فرسے کے گا کہ اے کا فرمیر احق اداکردے اور کا فرمون سے کے گا کہ تو ميراحق اداكردے (ابوداو وطيالي١٣١)

حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ دابتہ نظے گااس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی ادر موٹ علیہ السلام کی انگوشی ہوگی ادر موٹ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ موٹ کے چمروں کوروش کردے گااور کا قرکی تاک پرمہر لگادے گا (جس

سے و کھنے والے سے محموماً کیں گے کہ ریکا فرب) (رواہ الترمذی فی تفسیر سورة النمل وقال هذا حدیث حسن و قدروی هذا الحدیث عن ابی هریرة عن النبی علیہ من غیر هذا الوجه فی دابة الارض)

وَيُوْمَ نَعْشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنَ ثِكَلِّ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ يُوْزَعُونَ حَتَّى إِذَا

جسون ہم ہرامت میں سے ایک ایک جماعت ان لوگوں میں سے جم کریں گے جو ماری آیات کو چھٹلاتے تھے پھر اِن کی جماعت بندی کردی جائے گی۔ یہاں تک

جَاءُوْقَالَ ٱكَذَّبْتُمْ بِإِيْلِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَاعِلْمًا ٱمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ٥

وہ جب حاضر ہوجا ئیں گے واللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیا تم نے میری آیات کو جٹلایا حالانکہ تم ان کواپنے احاط علمی میں بھی ندلانے بلکہ تم اور کیا کیا کام کرتے تھے

ووقع الْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطِقُونَ ۗ الْمُرْيَرُوا اَتَاجِعَلْنَا الَّيْلَ

اوران کے ظلم کی وجہ سے ان پروعدہ پوراہو چکا ہے سودہ بات نہ کریں گے کیا نہوں نے نیس دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا کہ وہ اس میں

لِيسُكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا اللَّهِ فَيْ ذَلِكِ لَاللَّهِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ٥

آرام كريں اور ہم نے دن كو بنايا جس ميں ويكھيں بھاليں بلاشبدان ميں ان لوگوں كے لئے نشانياں ہيں جوايمان لاتے ہيں۔

قیامت کے دن کی پیشی مکذبین کی جماعت بندی ا اوران سے سوال اقرار جرم کے بعدان کے لئے عذاب کا فیصلہ

وَوَاقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اوران كِظُم كَ وجه عنداب كاوعده بورا بوجائكا ليعنى ومردا كَ مَتَى بول عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اوران كِظُم كَا وجه عنداب كاوعده بورا بوجائكا ليعنى ومردا كَ مَتَى بول عَلَيْ ومردا كَ مَتَى بول عَلَيْ ومردا كَ العندان كاعذر بيش كرنا فذكور بوه ابتدائي سوال وجواب كودت بوكا بحرجب اعمال نامول سے اور اپنے اعضاء كى كوائى سے جمت قائم بوجائك كاتو بالكل بولى بند بوجائك كاتو بالكل بولى بند بوجائك كاتو بالكل بولى بند بوجائك كا اور كفروس كا وركفروس كا قرارى بوجائيں كے ) اَوَلَهُ مُدَوُ اَنَّا اللَّيْلُ الاية اس آيت مِن

بتایا ہے کہ لوگوں کورات اوردن کے آنے جانے میں غور کرنا چاہئے دیکھوہ م نے رات بنائی تا کہ اس میں آ رام کریں اورہ م نے دن کوالیا بنایا کہ جس میں دیکھنے بھالنے کا موقع ہے بیرات کا سونا جوموت کے مشابہ ہے اس پرنظر ڈالیس اس کے بعد اللہ تعالیٰ دن کوظا ہر فرما دیتے ہیں اور بیسونے کے بعد اٹھ جانا اور چلنا پھرنا دیکھنا بھالنا اس پرواضح دلالت کرتا ہے کہ جس ذات پاک نے باربار نیندہ جگا دیا موت کے بعد بھی زندہ کرسکتا ہے اس سے بچھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ذندہ کرنے پرقا در ہے اس کوسورة زمر میں فرمایا۔ اللہ یَتَوفَّی الْاَنْفُ سَ حِیْنَ مُویِّ بھا وَالَّیْتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنا مِھا کَرِنْ بِرقا در ہے اس کوسورة زمر میں فرمایا۔ اللہ یَتَوفَّی الْاَنْفُ سَ حِیْنَ مُویِّ بھا وَالَّیْتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنا مِھا فَیْسُونِ الله عَلَیْ اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے اللہ ک

#### 

تفخ صور کی وجه آسان وزمین والول کی گھبرا ہے 'بہاڑ ول کابادلول کی طرح چلنا' لوگول کا میدان حساب میں حاضر ہونا'اصحاب حسنہ اوراصحاب سبیرے کی جزا قسط سید: ان آیات میں یوم قامت کے بعض مناظر کا اور صنات وسیالے کی جزاومزا کا تذکر وفر مایا ہے وقوع قیامت کی ابتداءاس طرح ہوگی کہ اسرافیل علیہ السلام جوصور پھو تکنے پرمقرر ہیں وہ صور میں پھونک مارویں کے حضرت عبداللہ بن عمرو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا کہ المصور قرن ینفخ فید (کرصور ایک سینگ ہے جس میں پھونک دیاجائے گا) (التر فدی والوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ ہے کہ مور کے نہ مند میں صور لے رکھا ہے اور کان لگار کھے ہیں اور اپنی پیشانی کو جھکار کھا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کہ صورت میں پھو تکنے کا تھم دیدیا جائے صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الو کیل (اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز ہے) پڑھا کرو (رواہ التر ندی)

جب صور میں پھونکا جائے گا تو کا نتات کا نظام درهم برهم ہو جائے گا' یہاں سورۃ النمل میں فرمایا فَفَرِعَ مَنُ فِیُ السَّمُوتِ وَمَنُ فِیُ الْاَرْضِ کَدوہ سب گھیرااٹھیں کے جوبھی آ سانوں میں اور زمین میں ہوں گے اور سورہ زمر میں فرمایا کہ فَصَعِقَ مَنُ فِیُ اللَّهُ مُوتِ وَمَنُ فِیُ الْاَرْضِ کَدُفْخُ صور کی وجہ سے آ سانوں والے اور زمین والے بے ہوش ہو جا کیں گے اگرید دونوں با تیں شخۃ اولی یعنی پہلی بارصور پھو تکئے سے متعلق قرار دی جا کیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اولا گھرا جا کیں گے اور پریشان ہوں کے پھر بے ہوشی میں ہوجا کیں گے اور پھن کھیں دَآئِقَةُ الْمَوْتِ سب مرجا کیں گے اور بھونکا حضرات نے صعق کوفیۃ اولی سے اور فرع کوفیۃ ثانیہ سے متعلق قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوبارہ صور پھونکا

جائے گا توسب مردے زندہ ہوجائیں گے اور بیجان کر کہ صاب کتاب ہونے والا ہے گھبراہث میں پڑجائیں گے۔ آیت کے ختم پر جو وَ کُلِّ اَتَوْهُ دَاخِوِیُنَ فرمایا ہے (کہ سب اس کے صفور میں عاجز انہ طور پر حاضر ہوں گے )اس سے ای قول کی تائید ہوتی ہے کہ فَفُزِعَ مَنُ فِی السَّماوَاتِ ومَنْ فِی الْاَرُضِ نَفْخہ ٹانیہ سے متعلق ہے۔

سورة النمل میں جوفزع فرمایا اور سورة الزمر میں جوف عق فرمایا اس کے ساتھ ہی الامن شآء اللہ بھی فرمایا بیکون حضرات ہوں گے جنہیں فزع اور بے ہوتی سے متنفیٰ فرمایا ہے ( کہ جسے اللہ چاہے وہ گھرا ہث اور بے ہوتی سے محفوظ ہوگا)
تفییر درمنشور میں ہے کہ رسول للہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے حضرت جرائیل خضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت اور حضرت حاملان عرش کیمی السلام مرادییں گویہ حضرات فزع وضعت سے محفوظ رہیں گے لیکن بعد میں بیاوگ بھی دفات یا جائیں گے۔

صور پھو نے جانے پر جو کا نئات درهم برهم ہوگی اس کی تفصیلات آیات قرآنیه میں گئی جگہ وارد ہوئی ہیں آسان وز مین کا بدل جانا سورہ ابراہیم میں اورآسان کا پھٹ جانا سورہ انفطار وسورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا ہے سورج کا مکور ہونا اور ستاروں کا گر جانا اور سمندرں کام بحور ہونا سورۃ الکو ریمی فدکور ہے سورۃ النمل میں پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا اوروہ بیر کہ پہلٹ جو خاطبیت کونظر آرہے ہیں ان کی ظاہری مضبوطی کود کھے کر انسان کو خیال ہوتا ہے کہ گویا یہ ہمیشہ یوں ہی اپنی جگہ جے رہیں گے اور حرکت نہ کریں گے حالانکہ ان کا بیحال بے گا کہ وہ صور پھو نکے جانے پراس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل چلتے ہیں سورہ قارعہ ہی فرمایا کہ (جس دن انسانوں کی بیحالت ہوگی کہ وہ بھرے ہوئے پٹنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنا ہوا نگین اون ہوتا ہے) سورہ ہیں فرمایا (جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ میں خرمایا فیاذا نُفِخ فی الصُّورِ نَفُخَة رَبِيت کا یاساذ ہیر بینے ہوئے ہوں گے جو پھسل کر گراجار ہا ہوگا) اور سورہ حاقہ میں فرمایا فیاذا نُفِخ فی الصُّورِ نَفُخَة وَاحِدَةً فَیوُمَنِدُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة رَانُدَ هَتَّتِ السَّمَاءُ نَهِیَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَیوُمَنِدُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة رَانُدَ هَتَّتِ السَّمَاءُ نَهِیَ السَّمَاءُ لَهِیَ کَانُونِ مِی پُونُکا جائے گا ایک بار پھونکنا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جا کیں گال کوایک بار بھونکا اور مین اور پہاڑ اٹھا لیے جا کیں گال کوایک بار بھونکا خاور آسان کھٹ جائے سودہ اس دن کم ور ہوگا)

اورسورہ الواقعہ میں فرمایا کہ وَہُسَّتِ الْحِبَالُ بَسَّا فَکَانَتُ هَبَآءٌ مُّنَبُنَا (اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا کیں کے چروہ پراگندہ غبار بن جا کیں گے اورسورہ النباء میں فرمایا وَہُسِّوَتِ الْحِبَالُ فَکَانَتُ بِسَوَاہًا (اور پہاڑوں کو جلادیا جائے گاسووہ ریت بن جا کیں گے) اورسورہ طبی فرمایا فَفُلُ یَنسُفُهُ رَبِّی نَسُفًا (سوآ پ فرماد بیجے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑ اور پگا ) صور پھو نکے جانے کی وجہ سے پہاڑوں پر بیختف حالات گردیں کے بعض حضرات نے آیت کا مطلب بیہ تایا کہ جب وہ بادل کی طرح گردر ہے ہول کے عین اسی وقت کوئی و کیضے والا و کیمے گاتو یوں محسوس کرے گاکہ وہ مطلب بیہ تایا کہ جب وہ بادل کی طرح گردر ہے ہول کے جیما کہ کثیف سیاہ بادلوں کے ساتھ ہوتا ہو کیمنے والا دیکھے والا دیکھا ہے تو اپنی مظمرے ہوئے ہیں حالا تکہ وہ گرد ہوئے ہیں حالاتکہ وہ گرد ہے ہوں کے جیما کہ کثیف سیاہ بادلوں کے ساتھ ہوتا ہو دیکھے والا دیکھا ہے تو اپنی جگر تھے ہیں (تفیر قرطبی ج)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے پہاڑوں میں زلزلہ آئے گا پھروہ دھنے ہوئے اون کی طرح ہوجا ئیں گے۔ پھرھبابن جائیں اگے پھرانہیں بھوائیں بھیردیں گی پھراڑادیں گی جبیا کہ غبار ہوتا ہے پھرسراب ہوجائیں گے۔

صنع الله اللذي ادن كل شيء (بيالله كى كارى كرى برس نے ہر چيز كو تھيك طرح بنايا ہے) كوئى شخص بينه سوچ كه ايسے تعادى بباڑ كيے الرق تى تھريں كے الله تعالى نے ہر چيز كوائى حكمت كے مطابق تھيك بنايا ہے برباڑ وں بس اس نے پيدا فر مايا اور ان كو بھارى بوجسل جامد بنايا وہ بى ان كا پيدا كرنے والا ہے اگروہ انبيں ان كى جگہوں سے ہٹادے اور اور كى طرح چلادے تو اسے اس بربھى قدرت ہے اسا ختيار ہے كہائى محلوق كوجس مال ميں ركھے۔

لفظ اتقن اتقان سے ماضی کا صیغہ ہے جومضوط بنانے کے معنی میں آتا ہے لیکن چونکہ ساری بی چریں مضبوط نہیں ہیں اس کے خسرین نے اس کا ترجمہ سواہ علی ساتھ عنی المحکمة کیا ہے اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ عام مخصر صعنہ البحض ہے عبد الجبار معزل کے ایک استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واجد بان الآیة مخصوصة بغیر الرعواض لان الانمان بمعنی الاحکا، وهو من اوصاف السو کبات ولرسلہ فرصنہ کل الاعراض به ممنوع ضمامن عام الاوقد خص ولو سلم فالا جماع المند کور ممنوع بل هی متله

ایضا بمعنی ان الحکمة اقتضتها (اس کاجواب اس طرح دیا گیاہے کہ آیت اعراض کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونگہ انقان کامعنی احکام ہے اور بیمر کبات کے اوصاف سے ہے اور اگر آیت کوعام مانا جائے تو تمام اعراض کواس سے متصف ماننا ممنوع ہے ہیں کوئی عام نہیں ہے گراس سے خصیص کی گئی ہے اور بیات تسلیم کرلی جائے تو فہ کورہ اجماع ممنوع ہے بلکہ اس معنی کے ساتھ مقید ہے اس کا احکام جس کا تقاضا حکمت اللی کرتی ہے) (بلا شبہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو) اس سب کے اور اورا عمال معلوم ہیں وہ اپنے علم کے مطابق بدلہ دے گا جس کا اس کے بعدوالی آیت میں ذکر ہے۔

مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ (جُوضُ نَكُى لَكِرآ عَكَاسَ عَلَيْ السَّهِ بَهِرَ ہِ) حضرت ابن معوداور حضرت ابن عباس فرمایا ہے گہاں آیت سے کلمہ اسلام لا اله الا الله مراد ہاور فله خیر منها کے بارے میں حضرت ابن عباس فرمایا ہے ای وصل الیه المنجیر منها لعنی اس کلمہ کی اسے بیخی جائے گی جودا خلہ جنت کی صورت میں حاصل ہوگی اس تغییر کی بناء پر لفظ خیراسم تفضیل کے لئے نہیں ہاور موس ابتدائے غایت کے لئے ہاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیراسم تفضیل ہی کے معنی میں ہاور مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی کا ثو اب اور اللہ تعالی کی رضاء مندی اور اس کی روئیت بندے کے تھوڑے سے عمل سے بہت زیادہ بڑھ کر ہاور بہتر ہا گر حسنہ سے فرائض اور دیگر اعمال مراد لئے جائیں تو نیکیوں کو چندور چندا ضافہ فرما کر جوثو اب دیا جائے گاوہ بھی خیر منها کا مصدات ہے جیسا کہ دومری آیت میں من جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُعَالِهَا ور اجع تفسیر القرطبی (جست وروح المعانی)

وَهُمْ مِنُ فَزَعِ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ (اوريدلوگ اس دن كي هجرابث سے بخوف مول كے) اس سے پہلی آيت ميل گرراب في فرزع من فرن في الكرو هجرابث كررائ في السّموت ومَن في الكرو من اور يهال اصحاب حسند كے بارے ميں فرمايا ہے كدوه هجراب سے يرامن اور بخوف مول كے فرع اول سے كيام راد ہے اور فزع ثانى سے كيام راد ہے؟

میں جائیں گے لیکن ان کاعذاب کافروں کے نسبت بہت زیادہ خفیف ہوگا اور کافر ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اہل ایمان گنا ہوں کی سزایانے کے بعددوز خسے نکالے جائیں گے۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ گناہ گاراہل ایمان بھی اوند سے منہ کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں' کیونکہ بہت مرتبہ کی جماعت کے بارے میں کسی تھم کلی کا تھم لگایا جاتا ہے لیکن بعض کے لئے ایک نوع ہوتی ہےاور بعض کے لئے دوسری نوع۔

هَلُ تُخوزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ (حمهين وني بدلدديا جائے گاجوتم كرتے تھے) ليني آخرت مين دوز خيول سے بيات كهدى جائے گى كہ جرفض كواپئے عقيده اور عمل كى سزاملے كى كى پرذرائجى ظلم ندموگا۔

# إِنَّكَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُكُ رَبِّ هٰذِةِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَّ أُمِرْتُ

مجھاتو يكى عم بوائے كدان شركربى عبادت كرول جسنے استرمت دى باور بريزاس كى باور مجھے يقم ديا كيا ہے كه

آنُ ٱكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآنُ آتُلُواالْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَّكَا يَهُتَرِينُ

میں فرمانبرداروں میں سے رہول اور میرک قرآن کی تلاوت کروں سوجو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے سودہ اپنے تی لئے راہ ہدایت پرآتا ہے اور جو شخص گراہی پر ہے

لِنَهْنِيهُ وَمَنْ صَلَّ فَقُلْ إِنَّهَا آنَامِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَدُدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْيَه

آپ فرماد بجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والول سے ہول اور آپ یول کہتے کہ سب تعریف اللہ کے گئے ہے وہ عنقریب اپن نشانیال دکھا وے گا

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

سوتم ان کو پیچان او گے اور آپ کارب ان کاموں سے عافل نہیں ہے جوتم لوگ کرتے ہو۔

آ پ بیاعلان فرمادی که مجھے صرف یہی تھم ہواہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور فرماں بردارر ہوں

قصصید: رسول الله علی کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علی کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ اللہ کا اور اس میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اس میں امن وامان رکھنا اور شکار نہ کرنا اور اس کے درخت نہ کا شاور اس میں کسی کا خون بہانے سے پر بیز کرنا اس کی حرمت میں بیسب واظل ہے آ بیت شریفہ کے عموم الفاظ کی وجہ سے حضرت امام ابی صنیفہ رجمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدود حرم میں کسی کوئل کر دے تو قاتل کو بطور قصاص حرم میں تنہ کی تو الی صورت حال بنالیں قصاص حرم میں تنہ کی ہو اسے کے اللہ اللہ اللہ علیہ میں کہ جور ہوجائے جب حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم جسی کی وجہ سے وہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو قصاص میں قبل کردیا جائے کا در بائے کہ دور میں کہ دور کے در حرم سے باہر آ جائے تو قصاص حدت کے دور سے دور کرم سے باہر آ جائے تو تھائی میں کو تو تھائی کے دور سے دور کر سے باہر آ جائے تو تھائی کے دور سے دور کر سے باہر آ جائے تو تھائی کے دور سے دور کر سے باہر آ جائی کے دور سے دور کر سے باہر آ جائے کے دور سے دور کر سے باہر آ نے بر مور سے باہر آ جائے تو تھائی کے دور سے دور کر سے باہر آ نے بر کر سے باہر آ نے بر کر سے دور کر سے باہر آ نے بر کر بیا جائے کے دور سے باہر آ نے بر کر سے بائ

ے مجدحرام اوراس کے چاروں طرف جوحرم ہےجس کی صدود پرنشان گے ہوئے ہیں وہ سب مراد ہے۔ وَلَهُ كُلِّ شَيء (اوراى ربك لئے مرچزے)سبكواس نے پيدافر مايا جاورسباس كے مملوك بھى ہيں لبذاساری مخلوق برلازم ہے کہای کی عبادت کرے۔

وَأُمِونُ أَنُ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ (اور جَح بي عَي مَم ديا كياب كفرمانبردارول من عصوجاوس) جن اعمال کوعام طورے عبادت مجھتے ہیں ان کےعلاوہ بھی ہرتھم میں اللہ تعالی کی فرما نبرداری کا تھم ہے جواعمال پروردگارعالم مجدہ کی رضا کے لئے انجام دیے جائیں گےوہ بھی عبادت میں شامل ہوجائیں گے وَاَنْ اَتْسَلُوَ الْقُرُ آنَ (اور جھے میجھی عظم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں جس میں خودقرآن مجید کا پڑھنا اورلوگوں کو پڑھ کرسناناسب داخل ہے جے سورة بقرہ میں يَتُلُوُ عَلَيْهِمُ آيات بتايا ہے۔

فَمَنِ اهْتَداى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفُسِهِ (سوجُوض بدايت برآجائوه اپنى بى جان كے ليے اورائي بى بھلے ك لیے ہدایت پرآئے گا اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی آخرت کے عذاب سے محفوظ ربي كا) وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنكِويُنَ (اورجُوخُص ممرابى كواختيار كري ق فرماد يجئ كهي قوصرف ڈرانے والا ہوں) آپ پراس کی کوئی ذمدواری نہیں ہے اوراس میں آپ کا کوئی ضرر بھی نہیں۔ آپ فرما و بیجے کہ میری ذمدداری صرف بات پنجانے کی ہےند مانو کے قوتم پراس کاوبال پڑے گا۔

سوره يِرْس مِيل فِرمايا: قُـلُ يَسَايُّهَا السَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُّ الْحَقُّ مِنُ رَّيِّكُمُ فَمَنِ اهْتَداى فَاِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنَّ صَلَّ فَإِنْهَا يَصِلُّ عَلَيْهَاوَمَا آنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ (آپِفراديجُ ابِلُوكُ التماري رب كياس تماري إس آ گیا ہے سوجو محض ہدایت پرآئے تو وہ اپنی جان کیلئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو محض گمراہی اختیار کرے تو وہ اپنی جان کو تکلیف میں والنيكياء مراه بناب ادريس تمهار او رمساطنيس مول)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمُ ايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا اورآ بِفرماد يجيّ كسب تعريقين الله على إين وعلم والاجمى ب اورقدرت والابھی ہاور علیم بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ قیامت کب ہوگی میرے اختیار میں اس کاواقع کرنانہیں ہاللہ تعالی جب جا ہے گاممہیں اس کی نشانیاں دکھادے گالین قیامت کے آثارظا برفر مادے گاجنہیں تم دیکھاو کے جب اس کی حکمت بوگى قيامت ظاهر بوجائے گى وَمَا زَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ (اورآپكاربان كامول سے غافل نبيل بجوتم كرتے ہو) كوئى شخص كيسابى اچھامل كرے يا براعمل الله تعالى كوسب كاعلم ہے دہ اپنے علم اور حكمت كے مطابق جز ادے گا۔

> ولقدتم تفسير سوره النمل واله الحمد على مانعم واكرم والهم وعلم والصلؤة على رسوله الذي ارسل بالطويق الامم الى خير الامم وعلى اله وصحبه الذين جاهدو النشر الدين في العرب والعجم